قد من الله على المومن اذبعث فيهور سولا من الفسيه يطوا عليه و يؤكيه و وعليهم الكاب و العكمة الأم المحدر شا محدث دريجو أن اقد أن مروفي أقريباً تمن سوتصا اليف ست ما خوا (٣٩٦٣) الناويث و آثار او در ( ٥٥٥ ) القاوات رضوية يمتشمل علوم ومعادف كالتن كرا ثمامية

المختارات الرضويه من الاحاديث النبويه والاثار المرويه المعروف بـ



مع افادات مجددا عظم المام الحمر رضا مدث بریلوی قدس مرہ جلداول (مقدمیہ)

تقدیم پر سیبہ تیخ ہے ہی ترجمہ مولا نامحر حنیف خال رضوی ہر بلوی صدرالبدر سین جامعہ نور بیدر نبویی پر بلی شریف

ALAHAZRAT NETWORK

(Symplesty Control

www.alahazratnetwork.org

# حريثي كال المحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الحمده و نصلي على رسوله الكريم المايند

الله رب العزت جل مجده كافتل بے پایاں ہے كدائ نے اپنے محبوب داتائے غیوب صلی الله تعالیٰ علیہ دسلم کے لیل دنہاراورسنتوں كی اشاعت كا جھ مجدداں كوحوصلہ بخشا اوراس تقیر سرا پائتھ مركوتو نیق عطافر مائی كدامام احمد رضا محدث بر بلوى رضى الله تعالیٰ عنه كی تصانیف بی جمحرے ہوئے جواہرات نبویہ واحادیث كر بركوج محردات سيد تا اعلیٰ داحاد بحث كر بركوج محردات سيد تا اعلیٰ داحاد بحرت كر محتم الله ميكواس سے فائدہ بيو ہے گا اور جو حضرات سيد تا اعلیٰ حضرت كی مختم مجلدات برمضم ل تصانیف كا مطالعه كما حقد بيل كر باتے ہیں وہ ميرى اس كاوش ہے كم وقت ميں آسانی كے ساتھ استفادہ كر سيس سے۔

سبب تالیف آئی ہے تقریباً دی سمال قبل اس کتاب کی ترتیب و تالیف کا منصوبہ اس وقت بتایا ممیا جبکہ میں الجامعۃ القادر بیرر چھا اسٹیشن پر کمی شریف کی خدمات میں مصروف تھا برتر جمہ میامع النموش کا کام کمل ہوچکا تھااور قبادی رضور پینچم کی اشاعت ٹانیہ ہے بھی فراخت حاصل ہو پیکی تھی۔

اس امریر ہا حث میں ہوا کہ میں نے بعض احباب سے سنا کہ فاوی رضویہ میں موجودا حادیث کی خوجودا حادیث کی حرف ایک جلدتک محدود رہا اور موقوف ہوگیا ، ساتھ ہوں ہے ، پھر ہیں سنا گیا کہ وہ کام فناوی کی صرف ایک جلدتک محدود رہا اور موقوف ہوگیا ، ساتھ ہی سنے میں آیا کہ استاذگرای وقار بحر العلوم حضرت مفتی عبد المنان صاحب قبلہ دام ظلم الاقدس کی دہر یہ نہ ہو ایش ہے کہ اس نج پرکوئی کام کرے۔ چنا نچہ حضرت کی خواہش کے احرام میں میرے اعدر میہ جذبہ پیدا ہوا اور میں نے اس کام کا عزم کرکے فنادی رضویہ کا مطالعہ ای اعداد سے شروع محدود ہیں ہے اس کام کا عزم کرکے فنادی رضویہ کا مطالعہ ای اعداد سے شروع کر دیا۔ ایکی کام ہا قاعدہ شروع بھی نہ ہوا تھا کہ جھے الجامعہ القادر ہیا ہے خطل ہوکر جامعہ نور میدر ضویہ ہوگیا۔
شریف آنا پڑا اور پھروہ کام ہالکل موقوف ہوگیا۔

تیجونا کی الجونیس تصوصاً عزیز مجر مدید رضا سلمدی مستقل طالت اور پجوجد ید در سدی پختلی اسے یکسوئی کا فقدان اور بهاں کی شب وروز مصروفیات نے سارے منصوب کو طاق لسیاں بنادیا۔ باربار خیال آتا لیکن حالات اس بات کی مساعدت نہیں کرد ہے تھے کہ یں اس تقیم کام کا بارا ہے تا تواں کا عموں برا شعاوں۔ وقت ہوئی گذرتا رہا اور یں اسے اعدا کی ایسی کیفیت محسوں کرتا کہ کو یا جھے اس کام پرکوئی پر اشعاوں۔ وقت ہوئی گذرتا رہا اور یں اسے اعدا کی ایسی کیفیت محسوں کرتا کہ کو یا جھے اس کام پرکوئی پر اجھاوں۔ وقت ہوئی گذرتا رہا اور یں الی طویل مدت کے بعد یس نے اس کھیش اور تا گفتہ بدحالات کی جیئر بھاڑتی میں تو کا علی اللہ اس کام کا آغاز کری دیا۔ جو پجھے تھوڑا ساکام ہوا تھا اس کومستر دکر کے شعر بھاڑتی میں تو کا علی اللہ اس کام کا آغاز کری دیا۔ جو پچھے تھوڑا ساکام ہوا تھا اس کومستر دکر کے شعر میں ہونے گیا۔

جب كام شروع موا تفاتو جمع بدا عداز و فيل تفاكه بدا تناطويل عمل موكا -اس كا اعداز واس سے

سیجے کہ مہل جلدی احادیث جب میں نے تفل کرنا شروع کیں تو دو کیٹل کا پیوں میں تصی تھیں۔

اب جب کہ میں نے با قاعدہ شروعات کی تو اکن اطلاع بحرالعلوم قبلہ دظارالعالی کو بھی دی کہ آپ علی کی فرمائش پر بیکام شروع ہوا تھا اور مشوروں کا طالب ہوا۔ وہ ون اور آج کا دن ہے کہ معفرت نے بار ہا مشوروں سے نوازا۔ متحدد مقامات کی لا بھر بر یوں کی فہر شیس خودا ہے تھام سے ارسال فرما کیں۔ بعض عناوین کے ذریعہ تر تیب و تخ سے کا خاکہ ارسال فرمایا۔ میں نے مسووہ تیار کر لیا تو خودد کھنے کیلئے جامعہ فور بہتر ہیں ۔
لاے اور رہنمائی فرمائی ۔ اپنی لا بھر بری سے کتا ہیں بھی فراہم کیس ، غرضکہ جرموقع پر حوصلہ افزائی فرمائی ، وعا کیس دیں اور میرے جرد کے درد کا مداوافر ماتے رہے۔

جوں جوں کام آگے بڑھتا جاتا آگی طرف ہے سرت آمیز ٹنلوط آتے جومیرے اندر حزید تحریک پیدا کرتے ، وہ ٹنلوط آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ چند ٹنطوط کے اقتباس سے قار کمین انداز ہ لگا کیں جم رفر ماتے ہیں۔

میرے لئے بیز فرنہایت فرحت پخش ہے کہ ان شلوط پرآپ کا م کردہے ہیں، جہاں بچھ بیں نہ آئے بیاض چھوڑ دیں اور کام پورا ہو جائے تو جھے خبر کریں۔ میں انشا والمولی تعالی بشر طاصحت وزندگی پر ملی شریف حاضر ہوکراس کام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤ نگا اور پھر کنفرم کیا جائے گا کہ اشاعت کے لئے دیا جائے۔

دوسرے عطاص فرماتے ہیں:

حدیث شریف کے مجموعہ کی پھیل کی طرف جوں جوں آئے قدم آئے پڑھتے ہیں میری مسرت میں اضافہ ہوتا ہے ، اللہ تعالی اے مقبول انام بنائے ، آمین ۔اسکی اشاعت کے دسائل فراہم فرمائے اور آئے علم دھمل میں برکت عطافر مائے ، آمین۔

تير عظي فرماتين

احادیث پرآپ کا کارنامہ انشاء اللہ سنگ میل ہوگا اور دولوں جہان میں آ کی سرخروئی کا ہا ہے، مولی تعالی اس کی مرخروئی کا ہا ہے، مولی تعالی اس کام میں پر کت دے۔ ان پریشانیوں کے چھ آپ نے مجموعہ احادیث کا کام جاری رکھا اور مسلمین کی میں بیری تھے تھے ہیں ہوری فرمائے مسلمین کے تعمری قبلی خواہش پوری کی اللہ تعالی آپ کی امیدیں پوری فرمائے ہے میں۔ ہمن۔ ہمن۔

میں نے جب کتاب کا موجدہ تیار کر لیا تو پھر آپ نے پالاستیعاب دیکھ کرا صلاح فر مائی اس کا م میں کتنا وقت صرف ہوا ہوگا قار کین خودا تدازہ کر سکتے ہیں۔ بیآپ کا عایت کرم اور ذرہ توازی ہے، میں ان تمام مہریا نیوں کا تبددل ہے منون ہوں۔ موٹی تعالیٰ آپ کا سابیہ مارے سروں پر محت وسلامتی کے ساتھ دراز فرمائے۔ آمین۔

اب بیں اپنے قار نمین کواسکے علاوہ پوری داستان کیا سناؤں کہ بیہ کتاب کن کن مراحل سے گذری اور کسے کیسے اسکی پیچیل ہوئی، پھر بھی پختھرروداد عرض کرنا ضروری ہے کہ اسکے بغیر میر سے بعض جبین و محلصین کی نافشکری ہوگی۔

كام كى ابتداء من مير ، پاس محاح ستركائبى بوراسيت نيس تعاچه جائيكددوسرى كمايس سوچاك

مفکوۃ شریف ہے اس کام کی شخیل ہوجا لیکی کیکن یہ بھی نہایت نا کافی ثابت ہوئی۔ یہاں کتابوں کے فندان کا بیانا کم کہ جومیرے پاس نہیں تھیں وہ یہاں بھی نہلیں اور ندالجامعۃ القادریہ میں۔اب میرے سامنے دو چیزیں تھیں۔ پہلے سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سروکی تصانیف حاصل کرنا۔ پھرتخ تنج کیلئے متعلقہ کتب کا حصول۔

چنانچرتسانیف رضویہ طاش کر کے تبع کرتا جاتا اورا مادیث نقل کرتا براتھ ہی موجودہ کتابول ہے حوالہ بھی نکھتا جاتا۔اعلیٰ حضرت محدث پر بلوی کی اب تک تقریباً ساڑھے تین سوکتا ہیں جھے لی تھیں ، ان شی ہے تقریباً ساڑھے تین سوکتا ہیں ایک ہوگئی جن میں احادیث کا ذخیرہ موجود تفاان سب کوچھ کر لینے کے بعد نقش کا کام آد پورا ہوتا نظر ہر باتھا لیکن حوالوں کی کتا ہیں کہاں ملیں ، کیے حاصل ہوں ، پروگرام میہ طے پایا کہ لا ہر پر بوں میں جا کرحوالے نقل کے جا کیں۔

اس سلسلہ میں رام بورا، دیلی، کلکۃ ، پٹناور حیدرآ بادکا سنرکیالیکن حاصل وصول کچھندلکلا، مثلا خدا بخش لائبر بری پٹنہ میں ایک ہفتہ حاضری کے باوجودکل سات آٹھ حدیثوں کے حوالے ل سکے۔وقت کی بابندی زیادوکام سے مالع رہی۔

ان تمام اسفار کے بعد بینتیجدا خذ کیا کہ حوالوں کا کام ای وقت کمل ہوسکتا ہے جبکہ بیا کتا ہیں یہاں مدرسہ میں موجود ہوں۔

سیدنا اعلی حضرت امام احدرضا قدس سرونے جن کتابوں کا حوالہ دیا اگی تعداد چارسوے متجاوز 
ہے جیسا کد آخر میں دی گئی فیرست سے ظاہر ہے ،اور وہ کتابی بھی کوئی معمولی تیں بلکہ پندرہ بیں اور 
پہنیں جلدوں تک بھی اگی تعداد پروچی ہے ،لہذا ان سب کوجع کرتا نہا ہے مشکل کام ہے ، کیونکہ فہ کورہ بالا 
مقامات کی جمام لا بحر بریوں میں بھی وہ کتابیں سب کیا نصف بھی موجود تیں ، پھر جبکہ وہ انٹر بیشل لا بحریاں 
جمع نیس کرسکیں تو ہماری کیا ہوئی ۔ حالات اس موڑ پر آ کر مایوس کن بھے ، چونکہ میں نے بیالترام کیا تھا کہ ہر 
صدیمہ کا حوالہ جلدوس فی کی قید ہے ضرور تکھوں گا۔ جہاں حربی متن صدیمہ تیں ہے وہاں متن صدیمہ اصل 
کتابوں سے ضرور کھا جائے گا۔

احباب سے تذکرہ ہوتا تو اکثر حضرات بیدی فرماتے کراعلی حضرت طیدافرحمد نے جن کتابوں سے حوالے نقل کئے تنے وہ کتا جی تو ہول گی ،ان سے نقل کر لیجئے ، جی اسکے جواب جی کیا کہتا ہی بیدی کہ جب اعلی حضرت کی خودا پی تصانف محفوظ میں جکے لئے آج ایک علمی دنیا سرگرداں ہے تو پھراسکے علاوہ کے بدب اعلی حضرت کی خودا پی تصانف محفوظ میں جکے لئے آج ایک علمی دنیا سرگرداں ہے تو پھراسکے علاوہ کے بارے ش

اس ماحول میں بھی اللہ عزوجل کے فضل وکرم پری بھروسدر ہااور پھرایک ایک سیٹ کر کے حاصل کیا جا تا رہا۔ نبیر وَ اعلیٰ حضرت مولانا منان رضا خال صاحب منائی میاں ناخم اعلیٰ جامعہ نوریہ کی معاونت کے ساتھ احباب کی توجہ اس طرف میڈول کی جاتی اور وہ اس کام کی ایمیت وافادیت کو لمحوظ رکھتے ہوئے متوجہ ہوتے ، رفتہ رفتہ مدرسہ کے لئے اوراس کتاب کی تخ تئے وقتیق کے لئے قدر معتدبہ کتابوں کا ذخیرہ جمع ہوگیا، لیکن بیا بیک دوسال میں نہیں بلکہ سلسل چیرسات سال کی کا دش کے بعد، بیہ بی وجہ ہے کہ جو کام دو تین سال کی مدت میں ہوسکتا تھا آج تقریباً لوسال ہوئے کوآئے جب کہیں جاکر بیہ جموعہ ہم اپنے قار کین کے لئے ڈیش کرد ہے ہیں۔

کتاب کاکام این افغیام کو پہنچا ، اب ضرورت اس بات کی تھی کدا سکے شرور عمل مہادیات حدیث ، ضرورت حدیث ، جیت حدیث ، قدوین حدیث ، علم حدیث کن کن مراحل ہے گذرااورارتفائی منازل سے کس طرح ہم کنارہوا۔ان تمام چیزوں کو تعمیل ہے ذکر کیا جائے ، لہذا ابطور مقدمہ ایک جلداس کے لئے مختص کی گئی جس میں ترکورہ بالاچیزوں کے ساتھ محد ثین کے حالات اوراکی اہم خدمات اور پھرامام احدرضا محدث پر ملوی تک سیند حدیث کا تسلسل بیان کیا حمیا۔

آخرى جلديس يائح فهرسيس بي-

ار فهرست آیات

۲ - فهرست اطراف مديث

٣ - فبرست عنوانات

المرست مسائل شمليس ماكل شمليس بالمست مسائل شمليس بالمست

اسکے بعداس کتاب میں مروی احادیث کے بانچیو سے زیادہ راویوں کے فتصر حالات اور الکی

مرویات کونمبرداردرج کیا گیاہے، لہذا مجموعی چوجلدی ہوئی ہیں۔ ان تمام مراحل سے گذرنے کے بعداب اسکی اشاعت کا بارکون اٹھائے، بیا بک اہم سوال تھا بہر

کف میں نے اشاعت سے سلے کتابت کے مسئلے پرخور کیا، چونکہ اس کتاب کی ترتیب میں شروع ہی ہے مرسلسلہ میں ایک سے سوئک کی گئی خود ہی گنتا پڑی می جیسا کہ گذرالہذ ایماں بھی ایسا ہی ہوا کتابت کا کام مسلسلہ میں ایک سے موجی میں سکتا تھا کہ چرچار چوسال اس میں گذرتے ،لہذا جدید تقاضوں کے چی نظر

كميدور يركما بت في ياني-

اب مشکل بھی کہ بازارے کام کرانے کے لئے یہاں کوئی ایسانین تھا کہا تالہا کام کرسکا، پھر عموماً کمپیوٹر آپریٹر بھی عربی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے فلطیاں بے شار کرتے ہیں۔ لہذا چند طلبہاور فارلین کوسینٹر پرسکھانے کا کام خود کیا، ساری ہولتیں ایکے لئے فراہم کیس پھراہے صرف زرہے کمپیوٹر خرید کراکو کھمل مشل کرائی جب کہیں جاکر کتابت کے لئے راہ ہموار ہوئی اور کام شروع ہوگیا۔ تین لوگ کام کے لئے متعین ہوئے ، دو کمپیوٹر مستقل اور بھی تین کے ذریعے کام ہوا جب کہیں جاکر تقریباً دی مدت میں فراخت کی۔

اشاعت کے سلسلہ میں عزیز کرم مولانا محدعزیز الرحمٰن صاحب منانی استاذ جامعہ توریبہ رضویہ نے کانی جدو جید کی اور میں بھی کوشاں رہا، متعدد حضرات ہے رابطہ ہوااور آخر میں قرعۂ فال مناظر الل سنت مخیر قوم ولمت حضرت علامہ مولانا عبدالستار صاحب جدانی بانی وناظم اعلی ادارہ اشاعت وتصنیف مرکز الل سنت برکات رضاا مام احدرضا روڈ پور بندر کجرات کے نام لکلا اور آپ نے بختدہ پیشانی اس کیاب کی اشاعت کو جائح الاحاديث

ا پنے ذمد کے کرنہایت خوبصورت اعداز میں پیش کردیا ہے جس کو قار تین نے پہتم خود پہلے ایڈیشن میں مشاہرہ قربایا۔ بلاشیدید مولاتا موصوف کا میرے اور تظیم احسان ہے جس کا میں نہایت ممنون ومعکور ہوں مضاہرہ قربایا۔ بلاشیدیمنون ومعکور ہوں مضعوراہ الله احسن الحزاء فی الله رالدنیا والآخرة \_ آمین بعداہ النبی الکریم علیه النحیه والنسلید .

میں اکیلائی چلاتھا جا نب منزل تھر ہولوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنآ گیا اس کتاب کا اول و آخر پورے طور پراس شعر کا مصداق ہے۔ جب آغاز ہوا تھا تو ہیں اکیلائی تھا لیکن منزل تقصود تک پہو نچنے کے لئے میرا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا اور کس کی کیا خدمات ہیں اس کی ایک جھک ملاحظہ کریں۔

سب سے پہلے شریک سنرعزیز مکرم مولانا جھ مشاق صاحب رضوی پورٹوی ہیں جو کتاب کے آغاز کے ایک سال بعد جامعہ لوریہ بیں بحثیت استاذ مقرر ہوئے ، کام کی نوعیت واہمیت سے متاثر ہوکر میر ساتھ حوالوں کی تخریخ میں لگ گئے ، راتوں کو میر سے ساتھ جا گئے اور صحاح سند سے حوالے نقل کرائے ۔ فاوی سے نقل احادیث میں بھی ایک رجشر ان ہی نے نقل کیا ، پٹنڈ کے سنر میں بھی میر سے ساتھ د ہے ، وہاں بھی تن وہی سے کام کرایا ، دوسال تک جامعہ میں رہے گئی تھے تن اماری ، آن کل وار العلوم گلشن بغداد را بھور میں مدرس ہیں اور نہایت کا میاب ، کہنہ مشتی اور کھے پڑھے کا تب وخوش نولیس ہونے کی جند شیست سے بھی ممتاز ہیں ، کتابوں کے عوان ان بی کی خوش شعی کا مظہر ہیں ۔ ان کے جانے سے میں نے حیث نے سن کام میں نتھائی جس کے اور وارین کی حوش شعی کی خوش شعی کی مقانی ہزائے خیر عطافر ہائے اور وارین کی صحاد توں سے نواز س

دوسرے عظیم رفیق کلص محرم حضرت موادنا عبدالسلام صاحب رضوی نخی تالی استاذ جامعہ توریہ رضوی کی تالی استاذ جامعہ توریہ رضویہ کی ذات گرامی ہے، ایک سال کے وقفہ کے بعد آپ جامعہ ش تشریف لائے اور دوسرے ابتدائی و ضروری کا موں سے فارخ ہو کر میرے شریک سنر ہو گئے ۔ ابواب وضول کے جوعنوان قائم کئے گئے جے ان سب کوآپ ہی نے نفل کیا، پھر ترتیب قائم کردی کئی تواس کی نفل ہمی آپ کے بی ذمہ آئی، ایک خیم رجشر میں آپ نے بی ذمہ آئی، ایک خیم رجشر میں آپ نے بی ذمہ آئی، ایک خیم رجشر میں آپ نے بی ذمہ آئی، ایک خیم رجشر میں آپ نے ان سب کونش فر ما یا اور میں ہے گئے راہ ہموار فر مادی۔

اب کتاب کامیرید شروع ہوا تو میرید کے بعد ہرر جنر کو آپ نے بغور پڑھااور ہالاستیاب اس کو یکھا اور مغید مشوروں سے لوازا۔ تقید کے طور پر حذف واضافہ کیا گیا جو ضروری تھا ،اشھارہ رجنر کھل آپ نے دیکھے اور میری خاطراس طویل عمل کو برداشت کیا ، پھر فیرست مسائل ضمنیہ آپ ہی نے مرتب فرمائی ،
کتابت کے بعد کھمل کتابت کی تھے آپ ہی نے کی ، بیا تنالم با کام تھا کہ وہ خود چاہجے تو اس دفت بی ایک صفیم کتابت کے بعد کہ بیا تنالم انجام دیتے رہے ، ساتھ ہی طلبہ کو تعلیم دیتا ہوئی سے بیکام انجام دیتے رہے ، ساتھ ہی طلبہ کو تعلیم دیتا اور نہایت فرمداری کے ساتھ پڑھا نا ، ان کا بیمل اوقات عدر سرکے ساتھ و دسر سے اوقات بیل بھی جاری دیا ، نہایت کا میاب اور ہرول عزیز عدر س جی ، بیس ان کا بھی نہایت منون کرم ہوں ، مولی تعالی ایکے فیوش دیا ، نہایت کا میاب اور ہرول عزیز عدر س جیں ، بیس ان کا بھی نہایت منون کرم ہوں ، مولی تعالی ایکے فیوش

عام قرمائے اور جزائے خیر عطافر مائے۔ آجن

عزیز کرم مولاناصفیراخر صاحب مصباحی رامپوری استاذ جامعد تورید نے جھیجیدال کے سوافی حالات کلم بند کرکے جھے میری حیثیت ہے بہت اونچاد کھانے کی مساعی کی ہیں ورنہ ''من آنم کدمن وانم'' آپ نے جزوی طور پروف رپڑنگ کا کام بھی انجام دیا۔

عزیز القدر مولانا محرکتیل صاحب رضوی بر بلوی استاذ جامعه نے کتاب میں وارد آیات قرآنید کی فہرست تیار کی اور جزوی طور پر پروف ریڈ تک بھی کی سماتھ بی چند صفحات کی معلومات جھے تقیرے متعلق سپرد قلم کیس۔

محترم حافظ محر شااللہ صاحب تعلی مدرس جامعہ لوربیدر منوبیہ اور ایکے علاوہ میں ان تمام مدرسین کا بھی ممنون ہول جنیوں نے کسی بھی حیثیت سے میری معاونت فرمائی مولی تعالی ان سب کو جزائے خیرعطافر مائے۔ آمین

اسٹاف کے علاوہ طلبہ اور تمین نے بھی خلوص کا مظاہرہ کیا ، اور حجت کرا می قدر محترت موانا تا قاری عرفان الحق صاحب سنبھلی ناظم مکتبہ مشرق کا تحرثولہ پر بلی شریف نے آخری بارنہا ہے۔ لگن اور حدت کے ساتھ بعض جلدوں کو پڑھا اور حق فر مائی نے بین جیت بھر محتربت موانا تا توفق احمد صاحب شیش گڈھی نے بھی بعض حصہ کے پروف ریڈ تک کی عزیز محرم مولوی ہی شمشیر عالم بھاری نے کتاب کے عنوانات نقل کئے عزیز کرم مولوی ہی شمشیر عالم بھاری نے کتاب کے عنوانات نقل کئے عزیز کرای مولوی مولوی ہی شمشیر عالم بھاری نے کتاب کے عنوانات نقل کئے عزیز کرای مولوی مولوی ہی شمشیر عالم بھاری نے کتاب کے عنوانات نقل کئے عزیز کرای مولوی مولوی ہی شمشیر عالم بھاری نے کتاب کے عنوانات نقل کئے موزیز

طلبه ش مولوی محرمجوب عالم اشر فی مولوی علا والدین رضوی مولوی غلام بختی مولوی محدا فروز عالم برکاتی سلهم الله تعالی مصلمین درجه مخصص فی الافقاء جامعه بندا۔

مولوی محمد ذاکر ،مولوی محمد فیضان ،مولوی محمد مشابد رضا ،مولوی محمد حرفان الحق ،مولوی محمد مثلیل بر بلویاں ،مولوی عبدالم مین سیتا پوری ،مولوی محمد شاکر حسین را میوری ،مولوی نیاز محمد مرادآ با دی ،مولوی محمد بختیارخاں رامپوری ، نے کمپیوٹر پرمقابلہ کتاب میں تعاون کیا۔

نیز مولوی محدار شدعلی جیلانی جبل پوری معظم جامعہ تورید، مولوی محدزا ہوعلی شاہدی پر بلوی ، فارغ انتصیل جامعہ توریدرضو بیاور محد تطبیر خال رضوی پرتا پوری پر بلوی سلبم اللہ تعالی نے پوری کتاب کی کمپوزنگ کی اور کمپیوٹر پرسیٹ کر کے اسکی خاہری زینت میں جارجا عملانگائے۔

مونگی تعالی ان سب کوعلم نافع اور عمل صالح کی دولت لا زوال سے سرفراز فرمائے آبین ۔ یہ ہے اس کتاب کی جمع ونز تنیب اور کتابت وطباعت کے مختلف سراحل ہے گذرئے کا پس منظر۔

ان سب سے بیزے کریے کہ میری اس کا وش کو سراہتے ہوئے اور ذرہ نوازی فرماتے ہوئے ہیں۔ ویاک کے جلیل القدرعلاء ومشارکنے نے اپنے قلم حقیقت رقم سے نقار بیالکھیں اوراپنے تاثر ات سے قار کین کو روشتاس کرایا اوراس کماب سے استفادہ کی دعوت دی۔ من اپنان تمام بزرگول کامنون کرم اورا حسان مند جول کہ جھے پریہ خصوصی کرم فر مایا اور جھے ہے وقعت کو بیرخ سومی کرم فر مایا اور جھے ہے وقعت کو بیرخ رت بخشی ، بلاشہر بیسید تااعلی حضرت امام ایلسنت محدث بر بلوی اور مرشد برح سیدی صنور مفتی افتیل اعظم بند قدس سر ہما کا فیضان کرم ہے جواس خاکسار کی جد وجید کو سراہا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ کام بھی انہیں کا تعاجواس فقیر ہے تو تیرے انہوں نے لیا۔

تر تیب وتخ تا کے دوران جن لا بسر ریوں سے استفادہ کیا ا۔ نوری لا بسر بری۔

مب سے مہلے فرتے کے لئے جامولور بدر ضویہ یر لی شریف کی ای لا ہریری سے استفادہ کیا گیا بلکہ پوری سماب ہی جامعہ کی فاہریری میں بیٹے کر مرتب ہوئی۔

آج جامعالور بيد ضويد كي نوري لا بمريري كتب احاديث شي منفرد بي جامعه كي في الحال تين لا بمريريان بين -

ارالا الآم كى لا بمريى - فتوى لوكى سے متعلق كتب الآوى -

کے واقعائی جامعہ شب وروز ارتفائی منازل ہے ہمکتار ہے، اساتذ کا جامعہ کونا کوں صلاحیتوں کے مالکہ ہیں،
دومنزلہ محارت تغییر ہو پی ہے، اسکے صقب میں رضا ہال اور پھراس ہے منصل تین بڑے کرے تغییری مراحل ہے گذر کیے
ہیں۔ بیرونی طلبہ کے قیام وطعام کا انتظام جامعہ کی طرف سے جرسال رہتا ہے، ناتم ادارہ نیبر وَ اعلیٰ معترے مواذ تا منان
رضا خافعا حب منائی میاں قبلہ ہیں۔

## ٢\_ لا ببر مرى الجامعة القادرييه

مدارس اسلامیہ بٹس الجامعة افقادر بید جمااشیشن پر لی شریف کی لا بھریری ہے بھی کافی استفادہ کا موقع ملا۔ آج کل بھے ہ تعالیٰ بہاں بھی کمایوں کا کافی ذخیرہ ہے جو ہارہ حیرہ سال کی مت بٹس جمع کیا گیا ہے۔

### س- لائبرىرى جامعة نعيمية مرادآباد

استاذ العلما وصفرت مفتی محدا بوب خانصاحب قبله کی نوازش سے اس لا بھر بری کی چند کتب دستیاب ہو کی جن سے چر بوراستفادہ کا موقع لملا۔

#### ٣- لائبريري مدرسه عاليدراميور

محب گرای قدر حضرت موادا اورالدین صاحب نظای کی زماند صدارت بی آپ کی لوازش سے مدرسد کی الا ارش سے مدرسد کی الا استفادہ کیا۔ قدیم کرایوں کا و خرو ہے چھر کرایس مستعار کیکر حوالے قتل کے تھے۔

## ۵۔ خدا بخش لائبر ریی پیٹنہ۔

ایک ہفتہ قیام کرکے بہاں کی لائبرری سے استفادہ کیا بظم حدیث سے حفاق انواع واقسام کی کیا بیں دیکھنے کا انقاق سب سے پہلے ای لائبرری بھی ہوا، یہاں آئری بیا تھازہ ہوا کہ کیا بیں جدیدا تھاز پر چھپ رہی بیں اور ل سکتی ہیں ہفرودت سرماید کی ہے۔

۲۔ رضالا تبریری رامپور۔

یماں بھی متحد مواقع پر جانے کا افغاق ہوا۔ آبادل کا تقیم ذخیرہ ہے لیکن کما بیں دیکھنے کا وقت زیادہ کیس مل پاتا، کچھکام الابحریری میں کیااور کچھ کمایوں کی فوٹواشیٹ حاصل کی۔

ے۔ صولت لائبر بری رامپور۔

بدلا ہرری ہی قدیم طرز کی نہاہت عظیم لا ہرری ہے، مبر بن جائے کے بعد یہاں سے کتابین ال جاتی ہیں، قدیم کتابیں پہل سے حاصل ہو کیں اور اظمینان سے قیام گاہ پر کام کرنے کاموقع طلہ بلک مرے لئے یہاں کے تنظمین نے کام کی امیت دکھ کرخاص رہایت رکھی۔

میں ان تمام کتب خالوں کے مسلمین کا نہذیت منون ومفکور ہوں۔ میں ان تمام کتب خالوں کے مسلمین کا نہذیت منون ومفکور ہوں۔

نیز محب کرم صفرت مولانا انواراح رصاحب طلف اوسط فقید لمت علیدالرحمة ما لک کتب خانداح بربر کاملی ممنون کرم مول جنگی شب وروز جدو جهد کے بعد الین اعداز شن بیا آب سفر عام پر آئی۔ آخر می مخلص و کرم فر ما صفرت مولانا محد جزیل صاحب سنبعلی کاملی شکر کزارموں کرانہوں نے قبیتاً جامعہ کی لاہر رہی کے لئے دوئی سے کتا ہوں کا وافر ڈخر وفرا ہم کیا۔

دوسراایزیش:

خلاف تو تع پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور تھیل مدت میں شتم ہو گیا۔ دومرے ایڈیشن کیلئے کائی دنوں سے ار ہا ب علم وفعنل کوان تفارتھا، چونکہ پہلے ایڈیشن میں پکوکٹ بت کی غلطیاں روسی تھیں لھذا از سر لواس کو پڑھا گیا، بیہ خدمت مندجہ ذیل معفرات نے انجام دی۔

فاضل جليل حضرت مولانا حبدالسلام صاحب رضوى مدرس جامعد نوريدرضوب يريلي شريف. مزيز كراى حضرت مولينا مفتى الرميوب عالم مصباحى اشرفي

مزیز کرم صفرت مولینا افروز عالم رضوی۔ قارفین جامد اور برضوی، قارفین جامد اور برضوی، راقم الحروف نے کہیوٹر پرنسی کرکے دوبارہ لکالا ہے اور پھرے گلیٹو بنائے گئے ہیں۔ نیز سوم اور چہارم بیل مثن احاد بہٹ پراعراب کلنے ہے دہ گئے تھے وہ بھی نگادئے ہیں۔ اوراب اس کی اشاعت امام احمد رضا اکیڈی پر یکی شریف کی جانب ہے کہ جاری ہے۔

مطالعه کے وقت قابل لحاظ امور

ا۔ واضح رہے کہ تو ہے کے سلسلہ میں جن کا یوں کے تام کھے تھے ہیں ان کا یوں میں بعض وہ بھی ہیں جو مختلف مطالع کی جمیں دستیاب ہوئی تھیں۔ جیسے:۔

دان بند دان متنهٔ رخمیه، کشیاثر نید النن للنسائي، النن للنسائي،

| 319          | مطيوعه | للمعجم الكبير          |
|--------------|--------|------------------------|
| par          | مطيوعه | المعجم الكبيمن         |
| =10          | شطيوعد | المحددك للحائم         |
| par          | مطيوعه | المعددك للحائم         |
| 200          | معلوعه | المسعد لاحدين تعمل     |
| - 100        | شطيوعه | المسعد لاحمد بن تعبل ، |
| حيداً بإدوكن | مطيوعه | السنن الكبري فيهمى     |
| بإكنتان      | مطبوعه | السنن الكبري فيهمى     |
| عروت         | - Adje | استن الكيري مهملي      |

ای طرح این علاوہ بھی دیگر کتب مختف مطالح کی مطالعہ میں دہیں، نہذا دولوں طرح کی کنایوں سے حوالے لقل کے گئے ہیں۔ اگر کسی مقام پرحوالوں کا اختلاف لے تو وہ مطالع کے اختلاف کی دجہ سے ہوگا۔ قار کمین اس ہات کو مد نظر رکھیں۔حوالوں کے خمن میں مطالع کی تفصیل دیتا کیک طویل مخل تھا، بار ہارتفصیل آئے سے کما ہے کا جم بڑھ تنا اورکوئی فائد دنہ ہوتا ، لہذا تخریخ کے ماخذ ومراجع میں ان کو بیان کردیا گیا۔ جیسا کرگز را۔

ار حوالوں کی کثرت ہے اماراحقعود مرف ہے کہ حدیث کو متعدد طرق ہے تقویت حاصل ہوتی ہے، اگر کوئی صاحب کی حدیث کی دید ہے۔ کہ حدیث کو متعدد طرق ہے تقویت حاصل ہوتی ہے، اگر کوئی صاحب کی حدیث پر جرح و افغذ کرنے کی کوشش کری تو پہلے وہ فہ کورہ تمام کتب کی جملہ اسانید پر تظرر محیں اور پھر لیملہ کریں۔ پھر بھی ضعیف احادیث ہے گئے کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ اس متعدد ہے۔ اور نہ کہ حلت وحرمت کے سلسلہ جی استعمال کے تقعمود ہے۔ مقدد ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہم کی حدید ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہے۔ ایدا ہر کیاب کے حالہ جی را دی صحافی یا تا ہی کا حتورہ ہوں کی حدید ہے۔ ایدا ہر کی حدید ہی کی جی کی حدید ہے۔ ایدا ہر کی حدید ہوں کی حدید ہے کی جی کی حدید ہوں کی حدید ہے۔ ایدا ہر کی حدید ہوں کی حدید ہوں کی حدید ہے۔ ایدا ہر کی حدید ہوں کی حدید ہوں کی حدید ہوں کی حدید ہوں کی حدید ہے۔ ایدا ہی کی حدید ہوں کی حدید ہوں کی حدید ہوں کی حدید ہے کی حدید ہوں کی حدی

ا۔ حوالوں کی کثرت اطراف مدیث کی قبیل ہے ہے، لہذا ہر کتاب کے حوالہ میں رادی سحائی یا تا بعی کا متحدو واحد ہونا ضرور کی تیں۔

۔ امام احمد رضا محدث بر بلوی نے بعض مقامات پرامام ترقدی کے بیچ پر کسی ایک حدیث کو متحدوراو ہوں سے روایت کا حوالد دیا ہے ، البحث ہا مقامات میں ایک راوی سے مقامات کی ایک مدیث کی ایک مدیث کی ایک مدیث کی مقامات کی ایک مدیث کی مقامات کی ایک میں مقامات کی سے اگر مب جگہ آنام راویان حدیث کی روایت کی جاتی تو کئی آن کی سے طویل سے طویل تر ہوجاتی ، بعض مقامات پر " و فی الباب عن غلان و غلان النع، کے طرز پر بیکام شروع کیا تھا جین بعد بھی اسکو بھی ترک کردیا۔

۔ مدیث موصول میں راوی محالی ،اور مرسل روایت میں راوی یا بھی متعدد ہوتے ہیں ،تو محد ثین ان احادیث کو علیمہ و ملک میں معالی ،اور مرسل روایت میں راوی یا بھی متعدد ہوتے ہیں ،تو محد ثین ان احادیث میں ملک میں میں میں میں ان اور میں ان اور میں میں ان اور میں میں ان کرتے ہیں۔ مرف ایک راوی سے حدیث ذکری ہے لہذا اختلاف متن جوتصانیف رضوبیش ملک ہے جسکواس طرح بیان کرتے ہیں۔

بغاري ش الفاظ يديس-

-01-02-027

الدوا ووشي بيريل

نىائى مىرىيى-

-42

اگردادی ایک بیں توجم نے سب کے حوالے یے لکو کر صدیث ایک بی شاری ہے اور الفاظ کی ایک کاب کے

اول او مدیث متحددوالول سے متعدد الل ہوتی جکدراوی محالی ایک ہو۔ دومرے برکراس سے کاب کا عجم

بزهناجوخلاف اصول مونے كراته طوالت كاسب بنآ۔

۷۔ امام احمد رضا محدث پر بلوی بعض مقامات پر چنو کتب حدیث سے الفاظ النا طاکر کے ایک حدیث منا دوسیتے میں رکہذا اکسی ایک کتاب میں جدید ان الفاظ کا جونا ضرور کی تیں۔

ے۔ بعض مقامات پر روایت بالسی بھی کرتے ہیں اور اسکاحی بلاشیہ آ ب کو حاصل تھا۔

۸۔ کرا حادیث کو حدف کردیا گیا ہے چرمجی بعض مقامات پر مختلف ابواب کے تحت پیکے احادیث آگئی ہیں۔
 الیکیا حادیث کی تعداد نہا ہے۔ آگر تمام احادیث کررہ کو لکھا جاتا اور ہرراوی ہے میں مدواہت کی جاتی ہوئی ۔

یا اختلاف الفاظ سے صدیت علیمہ و شار کی جاتی تو ایک انداز سے کے مطابق احادیث کی تعداد دس بڑار ہے کم ندہ و آ۔ ۹۔ کثیرا حادیث وہ جیں جن کے متون تش کرنے کی اعلی صفرت کو ضرورت چیش ندآئی، ہم نے جدو جید کر کے ایسی تن ما حادیث تمام احادیث کے متون نش کے جیں اور پھر ترجمہ اسکے ساتھ لکھ دیا ہے۔ بعض جگہ متن کے مقابل جزوی طور پر ترجمہ کا اختلاف نظر آئے تو اس کو ای طرز پر محمول کریں بہنوں اور طرق کے تعدد سے معمولی ردو بدل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

ہوری کتاب میں صرف ایک عدیث المی ہے جسکامتن جھے جیل میں سکا اسکے لئے بیاض چھوڑ دی گئی ہے کہا گر سمی صاحب کو وہ متن ل جائے تو اپنے تسویر میں تحریر کرلیں اور ہمیں مطلع فریا نیں ، ہم شکریہ کے ساتھ آئد وایڈیشن میں ہے۔

شالع كردي مك

۱۰۔ آبعض جگہوں پراہام احمد رضایہ ملوی نے موقع کے متاسبت سے حدیث کا صرف ایک جملائقل کر دیا تھا ،ہم نے الی احادیث اکثر مقامت پر پوری کئس بین تا کہ : مدرے تا تئم کرو ہمزان پر کھل روشنی پڑ جائے ، اور گار کین کود مگر ضروری معلومات بھی قراہم ہوجا کیں۔

۱۱۔ میں تبعش جگہا نیا ہمی ہے کہ دریت گفتل فریا کر بقیہ کی طرف مطالعہ کی دھوت دیجے جیں، نیز سمجھی اس طرز کی دوسری احادیث کی طرف رفیت داذیتے ، لیذ دالی احادیث ہمی تقل کردی گئی جیں۔

## نفار ليط مشائخ عظام وعلائے كرام

علماء ومشائح

ب مع الا ماديث تفعد لق انيق

#### امن ملت شنراد واحسن العلماء معترت واكثر سيو حجمه المين مبيال صاحب قبله مدخله العالى سجاده نشين آستانه بركاحيه مار جره مقدسه

### A STAN

نحمده و نصلی و نسلم علی حبیبه الکریم و علی اله و صحبه احمعین ـ
ال فقیر برکاتی سے علام محمد عنیف خال صاحب د ضوی د ظله نے قرمائش کی کیاب " جامع الاحادیث" پر چند سطری کھی دول ۔ جس آج ہی سری کو پردلیں کے لئے روانہ ہور ہا ہول کیکن دل نہ ماتا کہ علامہ کی محبت بجری قرمائش کو معرض التواجی ڈالول ۔ سویہ چند ٹوٹی پھوٹی سطریں حاضر ہیں۔

" رضویات" کی من شن " جامع الاحادیث ' کیسویں صدی کی پہلی ہتم بالشان تعنیف ہے چہ جلدوں پر شمتل اس تعنیف لیف کے مندرجات مجدداعظم اعلی منزرت امام احمدرضا خال قاوری برکاتی دھر تا اللہ تعالی علیہ کی حدیث دانی پر دال ہیں۔ مصنف محترم منظرت علامہ محمد حنیف خال قاوری برکاتی دضوی صدرالمدرسین جامعہ تو ربید بر بلی شریف کے ادقات میں اللہ تبارک تعالی نے کتنی برکت عطافر مائی کہ پہلے تو تقریباً چار ہزاراحادیث کا مطالعہ بنظر غامر فرمایا۔ پھراکلوفقہ کے ابواب کی ترتیب میں سلیقے سے سجایا۔ پھراکی ایک ایک ایک استوام فرمایا۔ بیشتر ما التزام فرمایا۔ بیشتر احادیث کا ترجہ فرمایا۔ بیشتر ما التزام فرمایا۔ بیشتر ما مادیث کا ترجہ فرمایا۔ جہال عربی متن نہ تھا، دہاں متن نقل کرنے کا انتظام فرمایا۔ مرف ہی پر تناعت نہ کی ملک جدداعظم کی دیگر تصانیف میں جہال جہال احادیث کا ذکر دیکھا ان احادیث کو متعلقہ احادیث کے شانہ بشانہ دوری کرنے کی ساتھ ساتھ ایک میسوط و مفصل مقدمہ بھی تحریر فرما دیا جس میں علم حدیث کے شانہ بشانہ دوری کرنے بارے شربی اوریکا فی اطلاعات کی کردی ہیں۔

حاسداور خالف کے ذریعے کی گئی تنقیع می کیے کیے گیا کی ہے۔ مولا تاعلی میال شدوی نے اسد والا تاعلی میال شدوی نے اسے والدمولا تاعبدائی کی کتاب نزید الخواطر "میں اعلی معترت قدس سروک شان گھٹانے کے

#### سليلے پس آيک جملہ پنجي آنکھا تھا:-

" قليل البضاعة في الحديث والتفسير"

لینی امام احمد رضا کی اہلیت حدیث دفقیر میں بہت کم تھی۔ حاسد اعلی معزرت کے جواب میں محب اعلی معزرت نے پانچ لفظی تقیمی جملے کے بدلے بفضلہ تعالی چرجلدیں قلم بندفر مادیں۔

جدیدعلوم کی دنیا ہیں جب کی اہم موضوع پر کام کیا جاتا ہے تو با قاعدہ پر دجیک بنتا ہے۔
اس ہیں صرف ہونے والے اخراجات کا تخمید تیارہ وتا ہے۔ کی اسحاب علم پر شتمل قیم بنائی جاتی ہے۔
وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ حوالے کی کما بول کا انباد لگایا جاتا ہے۔ سکون کے ساتھ نینی کام کرنے کے
لئے ایر کنڈیشن کر نے فراہم ہوتے ہیں۔ ان تکلفات کے بعد جب اکثر وفت معین کے بعد ایک
کماب منعت شہود پر آتی ہے۔ علام محمد حنیف خال رضوی برکاتی پر صعد ہزار آفریں کہ انہوں نے اکملی
جان براتن عظیم الشان تحقیق وصنیفی کارنا ما نجام دیا۔ سبحان اللہ وہاشا اللہ

اس فقیر برکاتی نے ایک ہار والدگرائ حضورات العلما وقدس مروسے وق کیا کہ ہمارے اکابر علماء کرام کنٹی خیم اور مغیر کیا ہیں لکھتے ہیں ،اگر کسی ہونے ورش میں وہ کتاب واغل کر دیں تو انہیں ہیں۔انگی ہوئی ہیں وہ کتاب واغل کر دیں تو انہیں ہیں۔انگی ہوئی ہیں ہوئی ہیں۔ کابر علماء کرام تو اپنی ذات میں جاتی ہوئی ہوئی ہیں۔ کیا غرض ہیں تو مجت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مسرور ہیں اورائ سرور کوا ہے لئے کافی سمجھتے ہیں۔

امام اعظم حفرت الوطنيف حفرت المام شافعی محفرت المام غزالی اور بعد کے محد ثین میں حضرت محدث مورتی رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کی صدیث دانی پر بھی ماضی ہیں بہت حملے کئے گئے اور ارباب علم نے ایکے معدور ہوں ہوں اس میں اور ارباب علم نے ایکے معدور ہوں ہوں اس میں علامہ محد مات پر حملے کے جواب میں علامہ محد مناحب مدخللہ نے جیسا مبسوط مفصل اور دلل جواب دیا وہ الاجواب ہو اور بہت ہی امتیازی حبیث کا حال ہے۔

بی نقیر قادری جمله احباب انل سنت سے التماس کرتا ہے کہ اس تصنیف کا شایان شان استقبال ہو، تا کہ ہم سب اس تجرثواب کی شندگی چھاؤں میں بیٹے کائل حاصل کریں جس کا نج علامہ موصوف نے بویا ہے۔ مولی تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ علامہ محمد صنیف خال رضوی برکائی کو دارین میں اس خدمت کا اجرعطافر مائے ۔ اور ایسا استفام فرما دے کہ مشر کے دن میزان عمل کے تیکیوں کے میں اس خدمت کا اجرعطافر مائے ۔ اور ایسا استفام فرما دے کہ مشرک دن میزان عمل کے تیکیوں کے پارٹ سے الاحادیث " مارک افتحالی علیہ و مام مارک افتحالی دیس ماحی اللہ تعالیٰ علیہ و مام الاحادیث " کے لئے شفاصت کا ارشار ہائر مادیں۔ آئین بجاہ الحبیب الاخین سلی اللہ تعالیٰ علیہ و معمد الاحادیث " کے لئے شفاصت کا ارشار ہائر مادیں۔ آئین بجاہ الحبیب الاخین سلی اللہ تعالیٰ علیہ و معمد الاحادیث " کے لئے شفاصت کا ارشار ہائر مادیں۔ آئین بجاہ الحبیب الاخین سلی اللہ تعالیٰ علیہ و معمد

ڈاکٹرسیدجمامین سجادوشین فانقادعالیہ قادر سیر کا تنیہ مار ہرومطہرہ سامر جب الرجب ۱۳۲۲ء



## تفيديق جليل

صدرالعلمامعتدحنورمفتی اعظم حضرت علامه مفتی محد تحسیس رضا خانصاحب قبله مدالعلمامعتدحنورمفتی اعظم حضرت علامه مفتی محد تحدید نصوبه بریلی شریف،



تحمده وتصلي وتسلم على رسوله الكريم مولاتامحه حنيف خانصاحب سلمه صدر بدرس جامعه لوربيد ضوبيه موجوده وورك علماء جس متناز شخصیت کے مالک ہیں، درس و تدریس کی مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف کا مشغلہ میں بھراللہ قائم ہے، پیش نظر کتاب سے پہلے بھی آپ نے متعدد کتب تصنیف یا تالیف قرما تیں جو اہل علم اور عوام میں مقبول ہو ئیں ،مختلف مقالے ومضامین بھی آپ نے سپر دھم کئے جن سے انفرادیت کی شان نمایاں ہے۔ پیش نظر کتاب اسلیمنر ت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمة والرضوان کی کتب ورسائل خصوصاً فآوی رضوبه کی بارہ جلدوں میں روایت کردہ احادیث کر بحد کا مجموعہ ہے جس میں تقریباً جار بزاراحادیث جمع کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی احادیث کوانلحضر ت کی تصانیف سے صرف جمع کرنائی بہت پڑا کام ہے جوا کیلے ایک ایسے آ دمی کوانجام دینا د شوار ہے جو تدر کی خدمات بھی انجام دینا ہو، کسی دارلعلوم کے نظم ونسق اور ا نظامی امور کی ذمہ داری بھی اٹھائے ہوئے ہونا کہ اس پر حزید سے کہ ان سب احادیث کو کتب احادیث سے مطابق کرتا ،ان کی سندیں جمع کرتا ،ان پر کتب حدیث اور تصانیف امام احدر منا ے بے شارفوائد جونصانیف امام اور فقاوی میں موتیوں کی طرح بھرے ہوئے تھے یجا کرنا کتنا بڑا كام ہے،اس كے لئے كنے ونت اور محنت كى ضرورت ہے،اس كا انداز ہ وى كرسكتا ہے جو اس منزل ہے گزر چکا ہویا گزررہا ہو۔ بہر حال میرے خیال میں بیا کے عظیم خدمت ہے جو مولا نا حنیف صاحب نے انجام دی۔ پس دست بدعا ہوں کہ مولائے کریم ان کی اس خدمت کوتبول فرمائے اوراسکی بہتر ہے بہتر جزادے۔آجن بجاہ سیدالرسلین صلی اللہ تعالی علیہ دسلم۔ محمة تحسين رضاغفرله جامعه نوريه دضوبه بريكي شريف

## تقيديق جليل

## تاج الاسلام معفرت علامه منتی محمد اختر رضا خانسا حب قبله مدهله العالی قائم مقام حضور مفتی اعظم جند مرکزی دارالا فراه بر یلی شریف،



نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم و آلہ و صحبہ احمعیں
کتاب متطاب "جامع الا حادیث "کے چنوصفات پر حواکر نے طبیعت بہت ٹوش ہوگی، فاصل مصنف نے ان تمام احادیث کو جنہیں اظیم سرت طبیع البرکت اہام اہلست رضی اللہ تعالی عند نے فادی رضور و مختلف تصافیف ہیں ! کرفر با یا ہے ان کواچی اس کتاب ہیں کیجا کر دیا ہے ان کواچی اس کتاب ہیں کیجا کر دیا ہے اور سہولت کے لئے ان احادیث کے مراجع دیا خذبی لکودئ ہیں، اس کتاب سے امید میارت تا مد پر روشنی پر نے گا ادر اللی عنر اللہ تعالی عندی و سعت اطلاح اور فن حدیث میں مہارت تا مد پر روشنی پر نے گی ۔ اللہ تبارک و تعالی مصنف کو جزائے خبر دے اور ان کی کتاب کو قبول عام بخشے ۔ آئین بجاوا لئی الا میں علیہ الصلو قوالت میم علی آلہ وصح ہم اجھیں۔

قبول عام بخشے ۔ آئین بجاوا لئی الا میں علیہ الصلو قوالت کیم علی آلہ وصح ہم اجھیں۔

قبول عام بخشے ۔ آئین بجاوا لئی الا میں علیہ الصلو قوالت کیم علی آلہ وصح ہم اجھیں۔

قشر اختر رضا قادری از ہری

東少年少年少年少年少年 第少年少年少年少年 第少年少年少年少年 第少年少年少年

## تقريظ بيمثيل

بحرائطوم استاذ العلما معترت علامه مغتى عميد المستألن صاحب قبله مدظله العالى مع المعلم مؤلفة العالى مؤلفة العالم مؤلفة المعرب منطقة مؤلفة المعرب المسلم مؤلفة المرحمن المرحيم

تحمده و نصلي على رسوله الكريم

مجدد دین ولمت اعلیم سند مولاتا شاہ احمد رضا خال فاضل پر بلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیشتر کتا ہیں یوں تو سوال و جواب کی صورت میں ہوتی ہیں جن کا تعلق فقہ اسلامی کی ایک شاخ قمادی سے ہے۔ لیکن اس کی تفعیل میں اتر اجائے تو اس میں مختلف علوم وفنون کا ایک خزانہ پنہاں ہوتا ہے۔

مثلاآپ کی ایک کماب نماز جمعہ کی اذان ٹائی کے موضوع پر ہے، اس بین لفظ '' بین ید بین کے موضوع پر ہے، اس بین لفظ ' ید بیر' کے معنی کی وضاحت ۔۔۔ کے سلسلسہ جریافر ہا ۔ تے جیں، ''اس لفظ کی تفصیل حاضر وشاہر سے کی جاتی ہے'' پھراس لفظ کے کل وقوع اور مواضع استعمال کے سلسلہ جی قرآن حظیم سے شہاد تیں ۔ چیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

'' میں نے تبتہ اور تائی ہے قرآن تھیم میں ۱۳۸ رجگہ اس لفظ کو پایا جن میں ۱۲ مقابات پراس لفظ کی قرب کے کیلئے آیا ہے۔ ۔ (لیشی دونوں ہاتھوں کے درمیان ) اور کا رجگہ قربت کے معنی کے لئے آیا ہے گران معنی قرب میں بھی دونوں ہاتھوں کے درمیان ) اور کا رجگہ قربت کے معنی کے لئے آیا ہے گران معنی قرب میں بھی تفادت تھیم ہے کہا تصال تھیتی ہے پاٹچ سویرس کی راہ تک کے بیافظ بولا گیا ہے۔ '' پھر تغییر ، الخت ، اور محاورات ہے کہ اصفوات میں اس کی تو فیح وقتین قربائی ہے ، اور جوت فراہم کے جی تو اس مسئلہ میں تحریر کا موضوع ایک خالعی فقتی مسئلہ ہے ، لیکن قرآن تظیم کی از تمیں آجوں کی تو فیح والوں کی روح جموم افتی ہے۔ ایک دومری کتاب '' آمہین فتم قرآن تھیم ہے شخف رکھنے والوں کی روح جموم افتی ہے۔ ایک دومری کتاب '' آمہین فتم المسین عضم المبین میں آج ہوں کے جور ایک وارشی تی جو اگر ہم طریقہ پر ہوا المسین عضم المبین ہیں آج میں رسول کا ذکر بیل اور تین تی جروں کا ذکر جم طریقہ پر ہوا ہے ، اور تمیں آبیتیں الی جی جی میں رسول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آبیتیں الی کی میں اس کی تو بیل اور تیں تو تو اس اس اس تی جی جی رسول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آبیتیں الی کی میں دول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آبیتیں الی جی جی میں رسول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آبیتیں الی کی میں دول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آبیتیں الی کی میں دول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آبیتیں الی کیا ہوں کی ایک کی جی سے ، اور تمیں آبیتیں الی جی جی میں رسول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آبیتیں الی کیں جی جی میں دول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آبیتیں ایک جی میں دول کا ذکر ابطور استغراق ہوا ہے اور سات آبیتیں ایک کی دولوں کی دول

ہیں جہاں انبیائے سابقین کا ذکر بعیغہ جنسیت ہوا ہے اور ایسے چھہ مقامات ہیں جہاں رسولوں کا بے قیمہ مقامات ہیں جہال رسولوں کا بے قیدوعموم ذکر ہواہے۔ملخصا"

ندکورہ بالاتو ضیحات کی روشنی مین آیت مبارکہ 'ولکن رسول الله و حاتم النبیین'' کے الف لام کی تحقیق بیسب قرآن عظیم کی آیت ندکورہ پرآئھمیں روشن کرنے والے تغییری مباحث ہیں۔

آیت محمد کی توضیح میں اور اس کے پس منظر میں مسئلہ ترک موالات پر سینکڑوں صفحے کا ایک کھمل رسمالہ آپ کے حقیقت نگارتھم کا ایک عمد ونمونہ ہے۔

بداوراعلیمنر ت کی تحریر ہوں کے انبار ہیں اس موضوع سے متعلق بے شار مواد ملے گا جے تر تیب اور سلیقہ ہے ایک جگہ کتابی صورت میں جمع کر کے شائع کر دیا جائے تو بدایک وقیع تقریری وثیقہ ہوگا جس میں ریسری اسکالروں کے ساتھ عام مسلمانوں کا بھی بھلا ہوگا۔

ای طرح اذان بیل حفورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا نام پاکسن کرانگوشی چوشے پھرانہیں آنکھول سے لگا لینے پرآپ نے ایک تعنیم رسالہ "منیرالحین" تحریر فرمایا۔اصل موضوع اس کا بھی ایک مسئلہ فقہی ہے لیکن سوصفات پر تھیلے ہوئے تمیں افادوں میں" اصول حدیث "کے واحدوضوا بوکا دل افروز بیان ہے۔

'' الہادی الحاجب'' کا موضوع تو عائب کی نماز جناہ ہے۔لیکن اس بیں بھی'' اصول حدیث' برمیر حاصل بحث فر مائی ہے۔

آپ کے ایک رسالہ کا نام'' حاج البحرین'' ہے جس کا موضوع وہ وقتوں کی تماز ایک اور ایک وقت میں جمع کرنے کا تحکم ہے۔ اس مسئلہ میں دونوں فریق کا مسئد فی احادیث رسول اور فرمان خداوندی ہے ۔ اس لئے بات حدیث دانی کی چل نکلی ہے ، تو وہ پوری کتاب خیر مقلد صاحبان کے شیخ الکل مولوی نذیر حسین ویلوی کی پوالنجیوں کا زعفران زارین گئی ہے۔ ان کے علاوہ'' الہادی الکاف، الفضل الموجی ، حدارج طبقات الحدیث' وغیرہ اصول حدیث کے فن علاوہ'' الہادی الکاف، الفضل الموجی ، حدارج طبقات الحدیث' وغیرہ اصول حدیث کے فن علی مستقل تصنیفیں ہیں۔

اگر ان سب حدیثی مباحث اور اس کے علاوہ آپ کے قاوی اور مصنفات میں بھحرے ہوئے ہزار ہامتفرق مضامین کو بھی ہنر مندی اور سلیقہ سے ترتیب دیکر شاکع کیا جائے تو اصول عدیت کا ایک متند ذخیره بوگا، بالنصوص حنی اصول حدیث کی برتری کا ایک نشان اعظم به فن کلام جس" المستد المعتمد" جمله مسائل کلامیه پراور "سجن السبوح" مسئله کذب باری پر" الدولة المکیة" مسئله کم غیب مصطفی پر" سلطمة المصطفی " آپ کے افتدار وافتار پر" الامن والعلی" آپ کے خداو داوفعنل و کمال پر" حیاۃ الموات" ساع موتی پر۔ آپ کی مستقل الامن والعلی" آپ کے خداو داوفعنل و کمال پر" حیاۃ الموات" ساع موتی پر۔ آپ کی مستقل کتا بیں بیں۔ اگر جمله مسائل کلامیه پراعلی حضرت کی تمام تحریروں کا استقصاء کیا جائے کو فن عقائد و کلام پراکی عشرت کی تمام تحریروں کا استقصاء کیا جائے کو فن

یونٹی ہزارہاں اوراق پر پھیلی ہوئی آپ کی تحریوں میں بیٹارا جاویث کریمہ کی تھیل بہاراورخوشبوئے مشکبار ہے اورجلوہ ہائے ضیابار کی جائدنی پھیلی ہوئی ہے۔عرصہ سے جھے خیال آتارہا کہ الی تمام حدیثوں کا ایک جموعہ نقبی تر تیب پر جمع کر دیاجا تا تو افادہ بڑھ جاتا اور استفادہ مہل و آسمان ہو جاتا کی اہل تلم سے درخواست بھی کی لیکن بات درخوار احتناء نہیں ہوئی۔

حضرت موادا تا محر حنیف صاحب رضوی زید مجر بهم استاذ جامعد ثورید رضوی بر یکی شریف دارالعلوم اشر فید مبارک پور کے طالب علم رہے ہیں اوراس زمانہ بس بس اشر فید بس مدرس تھا، اس رشتہ ہے دہ مجھے اپنا استاذ کہتے اور گنتے ہیں، بیان کی سعادت اور نیک بختی ہے۔ ان ہے بھی ہیں نے بھی میں نے مجموعہ احادیث کی گزارش کی تھی ، انہوں نے کام شروع کر دیا اور میرے لئے بیگام ہو دو تا اور میر کے لئے خوش بختی کا، کہ قدرت نے اس کار خیر کا قرعہ فال ان کے بیات بوی خوش تحتی کا، کہ قدرت نے اس کار خیر کا قرعہ فال ان کے نام ڈالا، واللہ العظیم بیان کی بہت بوی خوش تحتی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس مبارک و مسعود کام کی تو فتی بخش ۔

الله الركوني ندد السان كے بس كا كام بيس فيغمان محبت عام توہے عرفان محبت عام بيس

اور دوسرے خوش قسمت عالی جناب معفرت مولانا عبدالتارصاحب ہمدائی پور بندر سحرات ہیں جواس محیفہ گرامی کو اہل اسلام تک پیونچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:۔

لا حسد الافي الاثنين عرجل اعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق \_

و رحل اعطاہ الله الحكمة فيقضى بها و تعلمها \_ ( بخارى شريف، كماب العلم) دنيا ميں دوبا تميں على قائل رشك بيں \_الله تعالى نے كسى آ دى كو مال ديا پھرا سے اپنی راہ ميں خريج كرنے پر مسلط كر ديا ،اور دومرا جے علم ديا جس سے وہ حق فيصله كرتا ہے اور اسكى لوگوں كو تعليم ديتا ہے۔

میر بے استاذ حضور حافظ ملت رحمة الله علیہ فرمایا کرتے تھے: یہ الله تعالیٰ کی مہر یائی ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اللہ وولت عطا کرے الیکن اس ہے بھی ہوئی بہت ہوئی مہر یائی ہے کہ اس مال کوراہ خدا میں خرج کرنے کا حوصلہ بخشے۔ الجمد لللہ کہ ہمرانی صاحب براللہ تعالیٰ کی اس بہت ہوئی مہر یائی کا بھر پورسا رہے۔ آپ اعلیم خرست کی کتا ہوں کی اشاعت برعظیم سرما رہ فرج کرنے کا بیڑا الشامحے ہیں۔

حضرت مولانا حنیف صاحب نے اس کتاب کی تیاری میں غیر معمولی محنت صرف کی ہے۔ خیال فرما ہے۔ تقریباً و ۱۳۷ حدیثوں کوائے ہی صفحات سے خوروخوص کے ساتھ پڑھتا یہ بھی اہم کام ہے۔ بعض حضرات کا لؤ پڑھنے ہے ہی تی گھرا تا ہے۔ پھر صدیثوں کو لوٹی کیف ما انقل نظر نا بلکہ خور و گفر ہے اسکوا یواب گھی کے تحت نقل کرتا ، یہ پڑھنے ہے بھی زیادہ اہم کام ہے کہ بعض حضرات پڑھو لیتے ہیں لیکن انہیں سلیقہ کے ساتھ نقل کرنے میں بخار چڑھ جاتا کام ہے کہ بعض حضرات پڑھو لیتے ہیں لیکن انہیں سلیقہ کے ساتھ نقل کرنے میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح صفحات کومرت کرنا کتنا زہرہ گھا ذکام ہے۔

آئ کل حوالوں کی تخری کا بھی روائ ہے۔ مولانا نے اس کا بھی التزام کیا ہے، چلئے اچھا کیا ہے، کا بھی التزام کیا ہے، چلئے اچھا کیا ہے گا ہے ایس کا جوالہ قل کر دینے تو تھی نقل کی ذمدواری سے عہدہ برآ ہوجائے، گرمولانا نے تو حد کردی ایک ایک حدیث کے حوالہ شن دس دس پندرہ پندرہ پندرہ کتا ہوں کو صفحات اور جلدوں کی قید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ کیا جان تو ڈکوشس کی ہے، کرد کھنے والوں کا دم پھولنے گے۔ ہم پر بھی بھی کیفیت طاری ہوئی، گریہ سوری کر طبیعت کرد کھنے والوں کا دم پھولنے گے۔ ہم پر بھی ہی کیفیت طاری ہوئی، گریہ سوری کر طبیعت خوش ہوگئی کہ بیجاں سرمزل کو رکھی ہے اور مولانا تھے وکا مرائی سے ہر ہر مزل کو طے کر بچکے ہیں۔ دل یا غی ہو کیا اور ذیان پر یہ مصرع آئی ہے۔

ع سبحان الله این کاراز تو آید دمرادان چنین کند انجمی اس مرحله برجم خوب مسر در بھی نہ ہویائے تھے کہ حوالہ کی کتابوں برنظر پڑی ، یا الله بدلا کھوں روپے کی کما بیں موادنا نے کہاں سے فراہم کیں جن سے حدیثوں کے حوالے فراہم ہوئے ہیں، جن میں کتنی کمایوں کے نام سے کان آشنانہ تنے۔الجمد للد کہ موادنا نے اس مشکل پر بھی قابد پالیا تھا۔ مشکلے نیست کہ آساں نہ شود

مرد باید که حراسال نه شود

دیکھاجائے تو ایک طرح سے کام کمل ہو گیا تھا گرمولا نا کا حوصلہ ہر منزل پر پہو نچ کر شے افق کی تلاش میں رواں دواں ہوجا تا ہے۔ بقول کے:۔

یہاں ہرگام گام اولیں ہے جوں کی کوئی منزل بی نہیں ہے

اصل کتاب میں بہت ساری حدیثوں کا ترجہ نہیں تھا ، یا موقع کی مناسبت ہے اعلیٰ معزرت قدس سرہ نے ترجہ کھا اور اصل عربی متن تحریبیں کیا تھا۔ ان سب احادیث کو اصل کتابوں سے نقل کر کے ترجمہ العا اور اصل عربی کردیا ہے جونہا یت دشوارگز ارم حلہ تھا۔ ایسا دوجار حکمیں بلکہ پوری کتاب میں یا بھی چوسومقا مات پر ہے جسے مولا نانے کھل کردیا اور اس پراتمیاز کی علامت بھی نگا دی لیجنی ''اام''

اللیمنر ت رضی اللہ تعالی عندی تحریوں کے انبار میں جہاں جہاں اعادیث کے مضمون سے متعلق کوئی تحریر لی ، اسکو متعلقہ حدیثوں کے ذیل میں درج کردیا جس سے کتاب کی افادیت میں بے بناہ اضافہ ہوگیا۔ اور جس سے عوام وخواص دونوں ہی حسب استعداد استفادہ کر سکیس کے ۔اس پر مشزاد رید کہ کتاب پر ایک مبسوط مقدمہ تحریر کیا جس میں احادیث نبوی کا تعارف، اس کی استفادی حیثیت سے بحث ، مستشر قین کے شہبات کے مفصل جوابات ، تدوین حدیث اس کی استفادی حیثیت سے بحث ، مستشر قین کے شبہات کے مفصل جوابات ، تدوین حدیث اور اس کی حفاظت اور دوایت کی تاریخ ، فاد مان حدیث ائمہ مجبتہ بین اور ائمہ احادیث کی سوائح موان کی حفاظت اور دوایت کی تاریخ ، فاد مان حدیث ائمہ مجبتہ بین میں اور ان کی کتاب کی ترکین و تحیل میں موان تا سلمہ نے اپنی تمام توانا کیاں صرف کیں حیات ، الغرض اس کتاب کی ترکین و تحیل میں موان تا سلمہ نے اپنی تمام توانا کیاں صرف کیں جیں۔ مولی تعالی اسے تبول فرما کے اور مقبول اتام بنائے ، اور مرتب کو دارین میں بہتر جزا

عبدالمنان اعظمی شمس العلوم کموی مو ( او لی) عرمی است ۱۲۰۱مفر ۱۳۲۱ه

## تقريظ جليل

فتيه ملت حضرت علامه مفتى جلال الدين احمد صاحب قبله المجدى مدظله العالى بانى وناظم مركز تربيت افياً ووارشد العلوم اوجها تننج بستى

#### W. Company

لك الحدد يا الله و الصلوة و السلام عليك يا رسول الله ا اعلى معزت مجدوين وملت امام احمد رضاير كاتى محدث يريلوى رضى عندر بدالقوى كو بهت سے علوم وفنون كے ساتھ حديث شريف بش بھى بھيرت كالمداور مهارت تامد حاصل تحى۔ اس لئے آپ كے مجموعہ فاوى كى بارہ خيم جلدوں بيں اور اسكے علاوہ ديگر تصانيف ميں احادیث كريمہ كثرت سے يائى جاتى ہيں جوزينت فاوى اور بنائے استدلال ہيں۔

حضرت علامہ مولانا محمد حنیف خال صاحب رضوی زید مجد ہم صدرالمدر سین جامعہ تورید رضویہ پر بلی شریف نے انہیں تبع کیا توان کی کل تعداد ۱۳۲۲ ( تبین بزار چیرسونر سٹے ) ہوئی جو تقریباً دوسو کتب احادیث کے حوالوں سے تحریر ہیں ۔لیکن اعلی حضرت کے زمانہ ہیں صرف کتب احادیث کے نام حوالے ہیں لکھ دینا کا فی سمجھا جاتا تھا اس کے ساتھ جلد وصفح تحریر کرئے کا رواج ٹیس تھا۔

معرت مولا نانے اس اہم اور جال گداز کام کے لئے تقریبا دولا کورو ہے کی کتب
احادیث بہتے کیں ،علاوہ ازیں رامپور جا کر رضا لا بھریری ، اور صولت لا بھریری ہے جوالے نقل
کے اورا بیک ہفتہ پٹنہ میں رہ کر خدا بخش لا بھریری ہے استفادہ کیا اور ہر حدیث کے گولہ کتاب کا
جلد وصفحہ درج کیا ، جو حدیثیں جتنی کتابوں میں ال سکیس ان سب کا نام جلد وصفحہ کے حوالوں کے
ساتھ تحریری کیا یہاں تک کہ بعض احادیث پر ۳۵ ، پس کتابوں کا حوالہ بھی نظر سے گذرا ، بیکام
نہایت محنت طلب ہوتا ہے ، جن معترات کا اس سے سابقہ پڑا ہوگا وہ خوب جائے ہو تھے کہ
بعض اوقات ایک حوالہ ملتا بھی مشکل ہوجا تا ہے اور یہاں تو حوالوں کی کثر ت ہے اور پوری

کتاب میں اس کا الترام ہے جس کے ذریعی اس جموع احادیث کا وزن کا فی بڑھ گیا ہے۔
کتاب کی ایک اہم خصوصیت رہ جی ہے کہ اس میں امام احمد رضا قدس سرہ کے افا دات
کمٹرت کھے گئے جیں جن سے حدیث جہی میں کافی عدد لے گی اور ان احادیث کی مطابقت
آسان ہوجائے گی جن کومعا عرین متعارض قرار دے کرصرف اپنے مطلب کی احادیث سے
تشس پرئی کا سامان مہا کرتے ہیں۔اختار فی مسائل میں بعض جگہ امام احمد رضا قدس سرہ کے قلم
سے وہ تمام فنکوک وشبہات ختم ہو گئے جیں جن کو کا نشانہ
بنائے ہوئے تھے۔

اس کتاب میں قارئین کی آسانی کیلئے جارفہرشیں مرتب کی گئی ہیں جواس طرح ہیں۔ فہرست آبات قرآنید ۔ فہرست عناوین ۔ فہرست مضامین ۔ فہرست اطراف حدیث ہتر تیب حروف جمکی ۔

خرض کے حضرت مولا تا ۔ نے ہوئی عرق ریز کی اور جال سوزی کے ساتھ کھل قاوی رضویہ
اور اعلی حضرت کی جملہ تصانیف متداولہ مطبوعہ اور تھی دونوں سے ساری احادیث کو زیر نظر
کتاب میں اس طرح جمع کر دیا ہے کہ تھوڑے سے وقت مین ان سب سے استفادہ بہت
آسان ہو گیا ہے۔ اس تقیم خدمت وین پروہ لائق صدمبارک باداور قابل ہزار تحسین جیں۔
دعا ہے کہ کہ خدائے عزوج ل آپ کی عمر میں خیر دیر کمت عطافر مائے ، بہار شریعت کی
احادیث کر پر کو بھی عربی عبارت کے ساتھ ای طرح ترجب کی توفیق رفیق بخشے اور آپ کی
ساری ند ہی خدمات کو تجول فرما کرا جرجزیل وجزائے جلیل سے سرفراز فرمائے۔ آبین بحرمة سید
الرسلین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ ویک ہم جھین۔

علال الدین احمدالا مجدی

ٹوٹ: یہ جیب انقاق ہے کہ جس دن میں فیکمپیوٹر سے نکالا گیا ای دن لینی سار جمادی الآخر ۱۳۲۴ ہے بروز جعرات دن گزار کرشب میں ۱۲ ہے آپ کا وصال ہو گیا۔ اٹا نلندوا ٹا الیہ راجعون مولی تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ التحیة والتسلیم

## تقريظ دليذبر

رئين القلم زينت مندند ريس حضرت علامه مولا تا محمد عبد الحكيم صاحب قبله شرف قاوري مد ظله العالى شخ الحديث جامعه نظاميه رضويه لا موريا كستان



نحمده و تصلی و تسلم علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین اما بعد!

پاک و ہند کے نقبا واور محد شین جی علم و حقیق کے اعتبارے امام احمد رضا بر بلوی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کوہ جمالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قد رجامع العلوم، وسیج النظر اور کیئر الصائیف اور تبحران کے دور ہے نیکرائی نگرائی دوسراعالم نظر نیں آتا۔ طرق حدیث، مراتب احادیث، اسا والرجال، فقہ کے متون، شروح اور حواثی پران کی نظراتی وسیج ہے کہ اکی نصائیف کا مطالعہ کرنے والے بڑے بڑے علماہ جمران رہ جاتے ہیں، عمو ماکسی بھی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں تا موالی کی تعالیٰ میں اس کے بعد ہیں تو پہلے قرآن پاک کی آیا ہے ہے کہ احادیث مبار کہ سے استدلال کرتے ہیں، اس کے بعد اکر جمین اور فقہا واسلام کے ارشا وات پیش کرتے ہیں اور لطف کی بات میہ کہ امام اعظم ابوح نیف کی تقلید کا دامن بھی باتھ سے جمین جھوڑتے۔

قادی رضویہ فقہ خل کا انسائکلو پیڈیا تو ہے ہیں ،اس میں احادیث مبارکہ کا بڑا ذخیرہ بھی مخفوظ کر دیا گیا۔ ضرورت نقی کہ فقاوی ہیں جی کر دہ احادیث کو الگ جی کر کے مرتب کیا جاتا ، ملک العلماء مولانا علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ (والد ماجد ڈاکٹر مخار الدین وائس چاسلر مولانا ظفر الحق یو نیورٹی ، پٹنہ) نے اس پہلو پر کام کیا تھا اور سیح بہاری کے نام سے چھ جلدیں مرتب کی تھیں جس میں فقاوی رضویہ کے علاوہ و مگر کتب حدیث سے بھی احادیث شار کی مخص ،اس کی دومری جلد حضرت ملک العظماء کی کوشش سے جیب تی تھی ، بہلی جلد جینے والی ہے۔

۱۹۲۰ میں ۱۹۹۹ء میں فاضل علامہ مولانا محرصی رضوی قادری زید علمہ دعملہ مدرس جامعہ رضوی قادری زید علمہ دعملہ مدرس جامعہ رضوبیہ مظہر العلوم کرسمائے سننج میں تیار ہونے والی کتاب '' امام احمد رضا اور علم حدیث'' کے نام سے رضوی کتاب محر ، دالی نے تین جلدوں میں شائع کی ہے ، جبکہ اس کی چتی جلد عقر یب منع ہونے والی ہے۔

پیش نظر کتاب ' الحقارات الرضویہ من الاحادیث النویہ، جامع الاحادیث ' کے نام سے آپ کے سامنے سے جوامام احمد رضا محدث پر بلوی رحمۃ اللہ تعالی طیہ کی ساڑھے تین سو تعمانیف ہے۔ ان خاب کر دواحادیث پرمشمل ہے، اس میں چار ہزار کے قریب احادیث جمع کی میں اور یہ کتاب پڑے سائز کے تقریبا چار ہزار معادی سے میں اور یہ کتاب پڑے سائز کے تقریبا چار ہزار معادد اور چرجلدوں پرمشمل ہے۔

معظیم الشان کارنامہ فاضل اجل مولانا علامہ محد حنیف خال مظلم صدر المدرسین جامعہ توربید ضویہ ہاقر کنے ہر یکی شریف نے انجام دیا ہے۔ وہ بجاطور پرصد ہزار ہدید تمریک کے ستحق بین ، ان کا یکام کی پہلوؤں سے اقبیازی شان کا حال ہے۔ مولائے کریم جل مجد والعظیم انہیں دارین میں اجر جمیل حطافر مائے ادر ملت اسلامیہ کیلئے مغید کام کرتے رہنے کی تو فتی عطافر مائے ۔ یہ مین ۔

جامع الاحاديث كي چندا تميازي خصوصيات سه بيل.

ا۔ احادیث کوابواب فقہی کے انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔

۲۔ احادیث کے ماخذ بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے بعض احادیث کے دس ہیں حوالے

دئے گئے بیں اور سے بجائے خود بری محنت اور تحقیق کا کام ہے۔

۳۔ جن احادیث کا ترجمہ امام احمد رضایر بلوی قدس سرہ نے کیا ہے تلاش کر کے وہی ترجمہ لکھا گیا ہے۔

سم۔ احادیث کے جونوا کدامام احمد رضا پر بلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائے ہیں وہ حدیث کے تحت بیان کروئے گئے ہیں۔

۵۔ احادیث مبارکہ کے کلمات طیبات کی جوشرح امام احمد مضایر یلوی نے فرمائی ہے اس

کا خلاصہ حدیث کے ساتھ بیان کردیا گیاہے۔

۲۔ جس حدیث پرامام احمد رضا پر بلوی قدس سرونے تغییلی تفتیلوی ہے اس کے تحت بحث
 کا خلاصہ کھے دیا گیا ہے۔

ے۔ جگہ جگہ بیدوضاحت بھی کردی گئی ہے کہ حدیث سے باحس ۔

٨۔ حدیث كراويوں كے مختر حالات كھے گئے ہیں۔

9 ۔ مقدمہ بیل تدوین صدیث ، تاریخ حدیث اوراصول حدیث نیز علم حدیث بیل امام احمد

رضا پر بلوی قدس سرو کے مقام ومرتبہ پر تفصیلی تفتلوک گئی ہے۔

آخر بيس تنين فيرسيس دي كي بيرا-

(۱) عنوانات

(۲) سائل ضمنیہ

(٣) اعادیث کے عربی متن کی حروف جھی کے اعتبارے قبرست۔

مختفرید که " جامع الاحادیث" حدیث شریف کا قابل قدراور دوام وخواص کے لئے مغید مجموعہ تیار ہو گیا ہے مضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا شایان شان استقبال کیا جائے اور درجہ حدیث کے طلبا واوراسا تذہ کے لئے اس کا مطالعہ لازی قرار دیا جائے۔

فاضل علامه مولا نامحر صنیف خال مد ظله کابیکار نامه علی بختیقی اور بنیا دی لوعیت کا کام ہے اس کی جنتی کو برائی کی جائے کم ہے۔ رب کریم بحرمة سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی سعی جبیل کو قبول فر مائے اور انہیں دونوں جہاں ہیں تو اب عقیم عطافر مائے۔ آبین۔ ان کی سعی جبیل کو قبول فر مائے اور انہیں دونوں جہاں ہیں تو اب عقیم عطافر مائے۔ آبین۔ مجرعبد انکیم شرف قادری برکا تی

استاذ الحديث الشريف جامعد نظاميد منسويه لا مور، يا كستان سهم ۱۲۴ شعبان المعظم ۱۲۴ اله ۲۰۰۴ رلومبر ۲۰۰۰ م عرض ناشر

مناظرالل سنت معرت مولانا عميد الستارسا حب بعدائي دظله العالى ناظم مركز الل سنت بركات دضا يور بندر كرات بسم الله الوحمن الوحيم نحمده و نصلي على دسوله الكريم

عدیث لیمی صفوراقدی ، جان ایمان ایکی قول ، یا (۲) تقول ، یا (۲) الفل ، یا (۳) حال ، یا (۴) کار میلاد کار (۱) تقریر کین مفوراقدی الفیلی نے (۱) کیجدارشادفر مایا ہو، یا (۲) حضوراقدی الفیلی نے کوئی فعل کیا ہو، یا (۳) حضور اقدی الفیلی سے کسی حال میں بائے گئے ہوں ، یا (۴) حضور اقدی الفیلی اقدی الفیلی کیا اور صفوراقدی الفیلی عند نے کیچھ کہا یا کوئی فعل کیا اور صفوراقدی الفیلی نے سکوت افتیارفر مایا .

وین اسلام کے تمام اصولی وفروش احکامات کا دارو مدار قرآن مجیدارا حادیث کریمه پر ای ہے۔ حالانکہ اجماع امت اور قیاس ہے بھی احکامات کا استخراج واشنباط کیا جاتا ہے۔ کیکن اجماع امت اور قیاس بھی صرف ای صورت میں قابل احتی دوقیول میں کہ ان کی موافقت قرآن وحدیث کی سند سے حاصل ہو۔ قرآن وحدیث کے خلاف ہونے والا اجماع امت اور کیا جانے

والا قياس قطعاً واجب الاحتقاد والعمل حبيس\_

قرآن مجیداللہ جارک و تعالی کا ایسا مقدی و جائع کلام ہے کہ اس میں ہر چیز کا روش بیان (قبیبانیا لکل مثنی ہ) ہے لیکن قرآن مجید کے اسرار ورموز کو اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم واکرم اللہ نے بینا سمجھااور جانا اتناکسی نے بھی جب مجماوجانا اور نہ ہی مجمود جان سکتا ہے۔

الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اکر مہلک کی عظمت ورفعت کا اظہار قرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایے ہوئ ارشاد فرمایا ہے کہ ' و ما ینطق عن الهوی ان هو الا و حبی یو حبی '' (یارہ ۱۲ سور قالی المجمد اللہ میں المجمد اور دوکوئی ہات اپنی خواہش ہے جس کرتے ، دولو جس محروبی جواجیس کرتے میں کرتے ، دولو جس محروبی جواجیس کرتے ، دولو جس محروبی جواجیس

کی جاتی ہے۔ ( کنزالا مان)

یعنی حضور اقد س الله کی مقدس زبان فیض ترجمان سے بھی قرآن مجید کی آیات مقد سرساعت پذیر ہوتی ہیں ، تو بھی احکام البیہ بشکل احاد بٹ مصطفیٰ وجود پذیر ہوتی ہیں ، لہذا اگر خور کیا جائے تو بہت ہے احکامات قرآن مجید ہیں نہ کور نیس اور وہ احکامات صرف حضورا قدس مقالیق نے ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلاً (۱) نماز بیج وقتہ کے لئے اذان دیتا (۲) نماز جنازہ (۳) نماز جعہ وعیدین کے خطبے وغیرہ۔

قرآن مجید شن بیاحکامات ندکورنہ ہونے کے باوجود بھی بیمی قرآن مجید کی طرح واجب العمل قراریائے بیں۔اوران کا واجب الاعتقاد والعمل ہوتا اتنالازی اورمؤ کدہے کہ ان میں بھی

تقاریق جائع الاحادیث جه کوتا بی اور قصور کرنے کی وہی سز اہے جو قر آن مجید کے فر مودات کی کوتا بی کرنے میں ہے۔ الخضر .....! جب مدامرمسلم ہے كہ قرآن مجيد كى طرح احاديث كريمه مجى واجب الاعتقاد والعمل میں ،تو احادیث کر بہرے (۱)عقائد قطعیہ (۲)عقائد ظدیہ (۳)احکام شرعیہ (۳) فضائل ومنا قب کا استدلال وا ثبات مقصود ہوتا ہے۔لہذا کوئی ایسی ہات، یافعل یا تول، جس کا صدور حضورا قد س الله الله الله الله الله الداس کو حضورا قدس کی طرف منسوب کردیا جائے اوراس کو "حدیث" کے نام سے موسوم کر کے دین میں افراط وتفریط پھیلانے کی کوئی سازش نہ کر سکے،اس کئے ائمہ ملت اسلامیا ورمحد نثین کرام نے حدیث کی محت وصدافت کے تعلق سے بڑے بی اہتمام واحتیاط ہے کام لیتے ہوئے پچھاصول وقوا نین نافذ فرمائے ہیں تا کہ سی کوکوئی گڑیوی پیدا کرنے کی جرأت ہی شہو۔

مدیث کے تعلق سے جوضوابط وقوا نین نافذ کئے گئے ہیں اس کا بہت ہی اختصار کے ساتھ اجمالی خاکر قرائین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر ذیل میں درج ہے۔

#### اقسام حديث

همر فوعهمو قوف،مقطوع،متواتر،مشهور،عرير ،غريب(خبر واجد) هصميح لذاته صحيح لغيره همقبول، برد همعلل (معلول ) همتصل السند، متصل، الاسانيد ، شاذ، منكر حسن لذاته حسن لغيره هضعيف هاعتضاد ومحفوظ همتابع هشاهد همعتبر همرسل معضل منقطع مدلس موضوع متروك مقلبو مدرج والاستاد مدرج المتن مزيد في المتصل الاسانيد مضطرب معروف،معنن،عالى ، نازل، مسلسل بالاوليه، معلق ، متابع ، مختلط وغيره

#### اقسام راوی:۔

رجال سندورواة حديث وعاة صحب صالح عاجل ثقه جيد، حافظ، الحاكم، الحجة • مجيز، مجازله، غير عادل، كذاب، مهتم بكذب ، فاسق ، غير ثقه ، مبتدع ، متروك ، صاحب، كثرت غلط صاحب فرط غفلت صاحب وهم وصاحب مخالفت ثقات صاحب سوء حفظ، محهول الحال وغيره

#### اصطلاحات

هسند ، اسناد، مسند طريق دمتن ،اتصال، وصل، علت، علو روى منادلة يروى، وجادة، اجادة متعليق، ارسال، انقطاع تدليس، اضراب، اختلاط، ادراج، اعتبار، متابعت، موازنه اسباب طعن، عوالي، نزول وغيره

اقسام کتب احادیث:۔

هجامع، حوامع، سنن همسند، مستخرج، مستدرك هصحاح ەمذرج کجڑ،، مقرد، غریبه، رساله ،اربیعن، امالی ،اطراف، معجم ●علل، مصنف ہمؤطا ہترغیب و ترتیب ہمفاتیح ہمفاہرس، اوائل،

تخريج محمع زوائد موضوعات احكام وغيره

مندرجه بالا اتسام احادیث ، اتسام رادی ، انسام کتب احادیث اور اصطلاحات کی تشريح وومناحت پراگرسير حاصل تعتكوكي جائے تو دفاتر كے دفاتر ارقام ہوسكتے ہیں۔جو يہاں ممکن جیس مختصر بید کہائمہ دین اور محدثین کرام نے مذکور واقسام صرف ای لئے طے فرمائے ہیں كداليك كوئى بات كه جوهيقة ، سركار دوعالم النائلة في ارشاد نه فرمائى موءاس كے باوجود مجى وه بات حضوري ملرف منسوب ندموجائے۔ايک ضروري امر کی طرف بھی معزز قار کين کرام کی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ حدیث کا سیح وقوی ہوتا یا ضعیف وموضوع ہوتا ،صرف اور صرف راوی کے اعتبارے ہے لیعنی اس صدیث کوکس روای نے روایت کیا ہے۔ ای پر دارو مدارہے۔ حضورا قدر التعلق كى زبان فيض ترجمان عالا موا مرقول وارشاد بحمرا للدتعالى يح وقوى بلكه استح وقوی ہے۔

جيها كهاوراق سابقه بين ذكركيا ب كهاحاديث كريمه دراصل اقوال وافعال تي كريم علاقة كالمجوعة إورية مجموعه في الحقيقة قرآن كريم كي تعبير وتشري بيان شدہ شرعی احکام کی مملی صورت کی وضاحت و جیئت احادیث کریمہ ہی ہے جمعے میں آتے ہے۔ اور قرآن کریم میں مذکورشری احکام متعین کرنے کا ذریعہ احادیث رسول اکرم ہیں۔ لہذا صحابہ كرام كے زماندى سے احاد يث رسول كے عظيم ذخير و كومخوظ كرنے كا امتمام والتزام كيا كيا اور اس كِتَعَلَق \_ تِوَانِين وضوا بلِمعْرر كَةَ مِن \_ أَنْهِن مِن عِيدار الرجال بعي ہے ، اس فن میں روایان اجادیث کے حالات کی معرفت کاعلم حاصل کیا جاتا ہے۔ جوروایان حدیث کی زعر كى يرتمنى روشنى ۋال سكے۔ اس علم ش احب 22 ھ تک کے تقریباً پانچ لا کوروایان عدیث کا مذکرہ ہے۔ اور ان روایان عدیث کے حالات زندگی پری ان روایان عدیث کے ثقداور فیبر ثقد ہوئے کا انداز ہ ہوتا ہے اوران کے روایت کرنے کی بناو پر ہی حدیث کی محت وعدم محت کا انحصار ہے۔

محدثین کرام نے روایان صدیث کے حالات زعری کو یدنظر رکھتے ہوئے ان کے طبقات طرفات طبقات ہیں منتسم کرکے ہر طبقے کی عیجدہ طبقات میں منتسم کرکے ہر طبقے کی عیجدہ شنا خت و پہچان مقرر فر مائی اور روایان حدیث کی نقاجت اور تصنیف کی بناء پر طبقات احادیث متعین فر مائے اور طبقات احادیث کی بناء پر طبقات احادیث کی متعین فر مائے اور طبقات احادیث کی بناء پر کتب احادیث کے اقسام مقرر فر مائے تا کہ اساء کتب سے بی فوراً پر داگ جائے کہ یہ کہا ب کس طبقے کی ہے اور اس میں بیان شدہ احادیث کی صدیک صدیک محت کس درجہ کی ہے اور ان احادیث کے روایت کرنے والے حضرات کی نقاجت کس حدیک

الخضر! ایک محدث کے لئے صرف متن احادیث کا ذائن جی مستخصر رکھنا ہی ضروری نہیں ہلکہ اس کے احاطاع و دائش جی ہیا ہے ہو دقت حاضر ذائن ہوتا ضروری ہے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اور بیراوی تقدہ ہے یا غیر تقد؟ اور علم اساءالر جال کے ضوابط واصول کی بناہ پر اس راوی کی بیان کر دہ حدیث کا درجہ افسام حدیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس حدیث بناہ پر اس ما اعتبار سے کیا ہے؟ اس حدیث سے احکام کا استخراج کیا جا سکتا ہے؟ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و

دور حاضر میں فرقہ ضالہ باطلہ نجد سے دہا ہے جہت دھرم مولوی اور جائل مبلغین حضورا قدس ملاق کے عظمت و تعظیم کے تعلق سے نسبت رکھنے والی حدیثوں کوضعیف کہہ کراس ہر عمل کرنے سے عوام الناس کورو کتے ہیں۔ موام بے چارے نظام نصعیف '' سن کراس عمل کی صحت کے تعلق سے تنک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور بہکا وے جس آ کراس عمل کورک کردیتے ہیں مکساس عمل کے جائز ومستحب ہونے کے معالمے جس تنک وشہر کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حقیقت سے مکساس عمل کے جائز ومستحب ہونے کے معالمے جس تنک وشہر کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حقیقت سے کہ حدیث ضعیف فضائل میں مقبول ہے چند حوالے بحثیت زیور گوش سامعین چین خدمت ہیں۔

(۱) امام ابوذكريا تووك افي كماب اربعين "ش اورامام بليل شباب الدين احمطى بن جركى عسقلاني (التوفي ۱۹۵۳هـ) افي كماب" شرح مشكوة "ش اورامام اجل علامه على بن سلطان محمد بروى كى حنى المعروف بملاعلى قارى ۱۰۱۴ ها في كماب" مرقاة شرح مشكوة "اور" حرز ثمين شرح حصن حصين "شي فرمات بي كماب" مدة المسلم مشكوة "اور" حرز ثمين شرح حصن حصين "شي فرمات بي كمان

كَاالَّفَاقَ بِ كَرْضَالُلَ اعْمَالَ عَنْ صَعَيف حدَيث يَرْسُ جَائز بِ -(٢) في الاسلام امام الوذكريا يجي بن شرف نووي شافق شارح مح مسلم شريف رحمة الله تعالى عليه الي كماب" كتاب الانكار المنتخب من كلام سيد الابراد" عن فرمات

ين س. "قال العلماء من المحدثين والفقهاء و غيرهم يجوز و يستجب العمل في الفضائل والترغيب و الترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً

ترجمہ: محدثین دفعهاء وغیرہم علاء نے فرمایا کہ فضائل و نیک ہات کی ترغیب اور بری
ہات سے خوف دلائے میں صدیرے ضعیف پڑگل جائز دمستحب ہے، جب کہ موضوع نہ ہو۔
(۳) محقق علی الاطلاق ، علامہ کمال الدین محمہ بن البہام کی اپنی کماب' فقع القدید'' میں فرمائے ہیں کہ' الضعیف غیر الموضوع علمل بدنی فضائل الاحمال' لیعنی: فضائل اعمال میں صدیرے ضعیف پڑھل کیا جائے گا۔ بس اتنا جا ہے کہ موضوع نہ ہو۔

البته احكام شريعت كالتخراج من مديث ضعيف برهمل نبين كياجائ كار

یہاں تک کی تفکیوکا ماحصل ہے کہ آبک محدث اور فقیہ کے لئے مسائل کے بیان میں صدیث وائی کا صرف سرسری علم ہی تہیں بلکہ فن حدیث ، اصول حدیث ، اساء الرجال وغیرہ پر وسیح اور یالغ النظری کاعلم ہوتالا زی اور ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تو ت حافظہ می ہوتالا زی اور شروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تو ت حافظہ می ہوتا تو ی اور پہنتہ ہوتا جا ہے۔ جب ایک محدث اور فقیہ کے لئے اتنا ضروری ہے تو ایک مجد د کے لئے تو اس ہے بھی زا کہ علم و یا داشت در کا رہے۔ لیکن امام احمد رضامحقق پر بلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تبالی وزی ہے ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جب ہے ایک م واعظم کا ایساف نی علم میں اور کرم میم تھا کہ۔

''ایک مجدد کے لئے جوعوراور صلاحیت درکار ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ عبور و صلاحیت اللہ ورسول نے انہیں ود بعت قربائی تھی یہاں تک کہ بقول علاء دعظام وائمہ کرام ملت اسلامیہ گزشتہ چار، یا نجی صدیوں میں امام احمد رضائحتی پر یلوی جیسا جامع العلوم والفنون عالم پیدائیں ہوا''

امام احمد رضائفت بریلوی علیه الرحمة والرضوان علم حدیث، اصول حدیث، معرفت حدیث، طرف حدیث، معرفت حدیث، طرف حدیث، شری بگاندروزگار تنے، ان کا ثانی نظر نیس آتارا مام احمد رضائفت بریلوی کوحدیث کو پر کنے، جانچنے اور حدیث کی شرط و معیار متعین کرنے ، اور راویان حدیث کی معرفت و شناخت طے کرنے میں جومهارت تامہ حاصل تھی وہ ان کے متاز وصف اور بلند و بالامقام پر فائز ہونے کی شام عادل تھی۔ حاصل تھی وہ ان کے متاز وصف اور بلند و بالامقام پر فائز ہونے کی شام عادل تھی۔ حالانکہ تمام علوم وقنون میں " فن احدید الرجال" نہایت مشکل فن مانا جاتا ہے اور صرف

ای فن میں مہارت حاصل کرنے میں فنکار کی زعر کی کا بیشتر صد صرف ہوجا تا ہے۔ زعر کی بھر کی محت و مشقت ہر واشت کر کے صرف ای ایک فن میں ہوئی مشکل ہے مہارت حاصل ہوتی ہے ۔

امام احم رضا محقق ہر بلوی علیہ الرحمة والرضوان کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے ہے یہ بات روز روٹین کی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ کوئل ایک سوچودہ ۱۱۱ علوم وفتون میں مہارت کا ملہ حاصل تھی۔ ابدین علوم وفتون میں ہے کہ آپ کوئل ایک سوچودہ ۱۱۱ علوم وفتون میں مہارت کا ملہ حاصل تھی۔ ابدین علوم وفتون میں مہارت کا ملہ جب نظر ہوتی ہے تو یو سے علم اسما والرجال میں امام احمد رضا کی معلومات و مہارت پر جب نظر ہوتی ہے تھے۔ امام احمد رضا محقق ہر بلوی نے صرف ای فی محدث میں اپنی پوری زعم کی صرف فر ماوی ہے۔ لیکن حقیقت ہیں ہوتا ہے کہ لیکن حقیقت ہیں ہے کہ امام احمد رضا محقق ہر بلوی اس علم کے ساتھ دیگر وعلوم وفتون کی لیکن حقیقت ہیں ہے کہ امام احمد رضا محقق ہر بلوی اس علم کے ساتھ دیگر وعلوم وفتون کی طرف بھی اوجو فرمات میں میں میں بلیغ فرماتے تھے۔ طرف بھی اوجو فرمات نے تھے۔

فن '' اسما الموجال '' بن امام احمد رضاعتن بريلوى كى مهارت تامدكا بدعالم تعاكم على كم بديد من المركاب عالم تعاكم جب كى طرق حديث يا راوى حديث بريحث كرت تواك كاطبقه و درجه طي كرنے بي ولائل و شوابد كا انبار لگاوية تنجه دوانيوں اور سندوں سے منفج كے صفح بحروبية تنجه اور جرح و تعديل و نيز معرفت وقع حديث برجو بحث قرماتے ہيں، وہ يؤے يزے محدثين من بھى بہت كم

و مکھنے کو ملتی ہے۔ مثال کے صور پر:۔

ساوات کرام اور حضرات نی ہاشم کو ذکوۃ ویتا حرام ہے، اس مسئلہ کی تحقیق جی آپ
نے ایک مستقل کتاب ''الزحرالہاسم فی حرمتہ الزکوۃ علی بنی ہاشم'' تصنیف فرمائی۔ اس کتاب
جی آپ نے علم حدیث کے دریا بہا کرا چی عبتر بت کا طروً اخیاز قائم کر دیا ہے۔ ایک حدیث کو
بیان کر کے صرف ایک دویا پانچ دس کتابوں کے حوالے بیس بلکہ پھاسوں حوالے درج کرناامام
احدرضا کے لئے کوئی دشوار مرحلہ بیس تھا۔ جس کی نظیر فناوی رضو بیشر نیف، جلد۔ چہارم صفح تبر
الالالا پر مرقوم وہ حدیث ہے، جس جس بن ہاشم اور ساوات کرام پر ذکوۃ کی حرمت کا بیان ہے۔
اس حدیث کی صحت جس امام احدرضا تھتی پر بلوی نے پہیس ۱۵۵ راویان حدیث کے اسا کے
گرامی اوران کی روایت کر دہ بیجہ دیے کون کون کون کی کتاب جس درج ہے، وہ جس ڈکرفر ماویا۔

علاوہ ازیں صدیث دائی میں اپنے کو اعلم ، اکمل دائم سیجنے والے باطل گروہ فرقہ غیر مقلدین کے در میں امام احمد رضائفتق پر بلوی نے جب قلم اٹھایا تو حسب ذیل کتب کے علاوہ دیگر کتب ارقام فرمائیں، جن کی کل تعداد تمیں وساسے بھی زائد ہیں۔

(١) الفضل الموهبي في معنى اذا صح الحديث فهو مذهبي ١٣١٣ه

(٢) حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلاتين ١٣١٣ه

(٣) اكمل البحث على أهل الحدث ١٣٢١ه

- (٤) مدارج طبقات الحديث١٣١٣ه
- (٥) الهاد الكاف في حكم الضعاف١٣١٣ه
- (١) الروض البهيج في آداب التخريج ١٢٩٩هـ
- (٧) النجوم الثواقب في تخريج احاديث الكواكب ٢٩٦ه
  - (٨) منير العين في حكم تقبيل الابهامين ١٣١٣ه
  - (٩) النهى الاكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد ١٣٠٥هـ

"(١٠) الافاضات الرضويه في اصول الحديث

مندرجہ بالاکتب کے علاوہ امام احدر صابحت کی نے انکہ حققہ مین کے مندرجہ ڈیل کتب احادیث ، اصول حدیث ، اور کتب اساالر جال پر حواثی ارقام قرما کرعلم حدیث کی تمایاں خدمات انجام دینے میں ایسااہم کر دار اوا فرمایا ہے کہ رہتی و نیا تک آپ کا نام خادم احادیث نبوریہ کی حیثیت سے طلائی تروف سے منقش رہےگا۔

صحيح بخارى شريف صحيح مسلم شريف جترمذى شريف نسائى شريف ابن ماجه شريف تيسير شرح جامع صغير تقريب التهذيب سنن دارمى شريف كتاب الاسماء و الضفات موضوعات كبير الاصابه فى معرفة الصحابة حتذكرة الحفاظ خلاصه تهذيب الكمال ميزان الاعتدال تهذيب المهذيب كشف الاحوال فى نقد الرجال اللالى المصرعة فى الاحاديث الموضوعة التعقبات على الموضوعات شرح نخبة الفكر مجمع بحار الانوار كنز العمال كتاب الاحاديث المام اعظم مسند امام احمد بن حنبل الاثار كتاب الحج مسند امام اعظم مسند امام احمد بن حنبل الاثار غيره

ام احمد رضائحتی بر بلوی علیدالرحمة والرضوان نے جو ندکور حواثی ارقام فرمائی ہیں ان حواثی میں ایک خوبی بیر ہے کہ فدکور حواثی عام مصنفین کے حواثی کی طرح صرف ایک اصل کتاب ومتن کے شرح سے ماخوذ نہیں بلکہ خودان کے افادات وافاضات ہونے کی وجدا بیک مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اوران حواثی میں آپ نے احادیث کے تمام کوشوں پر مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اوران حواثی میں آپ نے احادیث کے تمام کوشوں پر مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اوران حواثی میں آپ کی وسعت بصیرت وعمیت مطالعہ کا تیجہ

امام احدرضا محقق ہر ملوی کی ایک اہم خوبی یہ بھی تھی کہ جب بھی بھی آپ کوئی حدیث ا اپنے فتو کی بٹس بطور ولیل تحریر فرماتے تو اس حدیث کے قسمین بٹس ائلہ دین ، علائے جمجندین اور ا اکا پر سندیطین کا موقف کیا ہے؟ وہ بھی ان کی کمایوں کی عبارتیں نقل اور پیش کرکے بیان کردیئے ہے۔ تھے۔۔

امام احدرضائحتن بربلوی کوعلوم صدیت میں جو ملکہ حاصل تھا اور جومهارت تامدان کی عہارت تامدان کی عہارت نامدان کی عہارت ورتک نظر بہت دورتک نظر بیس آئی کہیں اختصار کیسا تھومتنقل آپ نے علوم صدیت پرالی معرکۃ الآرا ایجات فرمائی ہیں کہا کہ درضا کو مائی ہیں کہا گران بحثوں کو امام بخاری وامام مسلم وامام ترقدی ملاحظة فرمائیں تو دوامام احدرضا محدث بربلوی کوائے سینے سے لگا کران کی صلاحیتوں کومید آفریں کہ کرمراجے۔

لیکن برا ہوتھ سب وعناد کا کہ دور حاضر کے منافقین کہ جن کے عقائد باطلہ ضالہ پرایام اسمدر صافقی بریادی نے خت کرفت فریا کرائی گرائی اور بدوی کا بردہ چاک کردیا اوران کے ہفوات کو کیفر کردار تک پہنچا کران کو مہوت دمسکت کردیا ، وہ صرف بغض وعناد کی بناء پر اور امام احمد رضافتی بریلوی کی علمی جلالت کی شان کھٹانے کے لئے ایسا قالہ پروگنڈ اکرتے ہیں کہ اعلی معرب امام احمد رضافتی بریلوی کو عمید کر جنظر انساف امام احمد رضافتی بریلوی کی مرابہ ہے ، لیکن اگر تصب کی عینک کو چینک کر جنظر انساف امام احمد رضافتی بریلوی کی کم سریابہ ہے ، لیکن اگر تعصب کی عینک کو چینک کر جنظر انساف امام احمد رضافتی بریلوی کی کم محتقر بریلوی کا خیر جانبدار اندمطالحہ کیا جائے تو یہ بات ٹابت ہوگی کہ علوم حدیث بی امام احمد رضافتی بریلوی کی محتقر بریلوی کی محتقر بریلوی کا خیر جانبدار اندمطالحہ کیا جائے تو ایہ بات ٹابت ہوگی کہ علوم حدیث بی امام احمد رضافتی بریلوں کا خیر جانبدار اندمطالحہ کیا گرافت اور ایک میام حدیث کی ساتھ ہو المدینة (۱۳۲۳ اصاف) اور '' الاجازة المتعنة العلماء بحکة و المدینة (۱۳۲۳ اصاف) اور '' الاجازة الد ضویة المحبل مکة البھیة (۱۳۳۳ اصاف) میں موجود ہے ۔ جوطول تحریل کو فیاس بیان کرنے سے تام بریل بیاں بیان کرنے سے قامریں ۔

علامه مجمد هنيف أوركتاب" جامع الاحاديث"

امام احدرضائفت بر ملوی علیه الرحمة والرضوان این وقت کے بدداعظم تنے اور انہوں نے ملت اسلامیہ کے لئے علم کا ایک عظیم ذخیرہ سرمایہ دین کی حیثیت سے جھوڑا ہے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی تصانف کی تعداد تقریباً چودہ سو (۱۲۰۰) کے قریب ہے اور ۱۲ احمیٰم مجلدات پر مشتمل "العطابیا المندویه فی الفقاوی الرضویه "علم کے بحرتا بید کنار کی حیثیت سے اس ذخیرہ علم کی شمان وشوکت میں مزیداضافہ کر دہی ہیں۔ امام احمد رضافض پر بلوی علیہ الرحمہ

جب بھی بھی کسی مسئلہ پر قلم اٹھاتے تو اس مسئلہ کے جوازیا عدم جواز کے جوت بٹل پہلے آیات قرآنیہ بڑی فرماتے بعدہ اصادیث کر بہر بول وہل صحابہ کرام ، بعدہ انکہ وعلماء معتمدین وحقد بین کی کتب معتبرہ ، مسئلہ کے جوالے معتمد میں اصل عربی متن وعبارت بیش کرتے اورا یک ایک مسئلہ کے جوت بٹل سیننگڑ ول حوالے درئ فرماتے ۔ مثال کے طور پر عائب نماز جنازہ پڑھنا اور مسئلہ کے جواب بٹل آپ نے "النہی الصاجز عن تکوار مسئلہ کے جواب بٹل آپ نے "النہی الصاجز عن تکوار صلوۃ الجنائز (۱۳۱۵ھ) اور "الهادی الصاجب عن جنازۃ الغائب " (۱۳۲۷ھ)

ان دولوں کا یوں میں سے آخر الذكر كتاب "الهادى الصاحب" من آپ نے

در مختاری غنیه شرح منیه جامع الی موزی نور الایضاحی فتاوی عالمگیری دنهایه شرح هدایه منحه الخالق حاشیه بحر الرائق هدایه کافی شرح وافی صحمع الانهری جوهره نیره حبیین الحقائق بحر الرائق صراقی الفلاحی حلیه شرح منیه درسائل الارکان محیطی وقایه دنقایه دندویر الابصار جامع البحاری برجندی دشلیه مشرح کنزی فتح القدیری جوهره عنایه فتحی المعین عطحاوی شرح معانی الاثاری ظهیره سراجیه رحمانیه جواهر اخلاطی وغیره

کی دوسوانتیس (۲۲۹) معنبر کمابول کے حوالے قال فریائے اوران حوالوں کی احادیث کی روشنی میں تطبیق فریا کرمسئلہ ایسا صاف کر دیا کہ کسی کوبھی شک وشہد کی مخبائش نہ رہی اور نہ ہی مخالفین کواس کما ہے کا جواب لکھنے کی ہمت پڑی اورانشا واللہ مخالفین قیامت تک اس کا جواب

لکھنے سے عاجز وقا صرر ہیں گے۔

امام احمد رضائحتن پر بلوی کے قبادی اور رسائل کی ایک افرادی خصوصیت یہ جی ہے کہ آپ کی مسئلہ کے جمن میں مناسب وموزوں ہو، ایسی صدیث کو بطور دلیل و پر ہان ضرور ذکر فرمائے ہوئے و بطاب ہی مسئلہ کے جمن میں مناسب وموزوں ہو، ایسی صدیث کو بطور دلیل و پر ہان ضرور ذکر فرمائیں یا پھر اس حدیث کا مطلب و مغیوم اردوز بان میں ' رسول انتقافیہ فرماتے ہیں'' ککھر بیان کردیں، ایسی ہزاروں حدیثیں رسائل امام احمد رضائحتی پر بلوی علیہ الرحمہ ورالرضوان میں بحرعلم کے دریے بہا کی طرح میلیہ ہوئے ہیں۔ ایسی احاد یث کے داوی ، نام کتب و غیرہ کا ذکر نہیں ، آپ نے عنوان کی مناسبت سے ضمنا اور اختصارا بیان فرما دی ہیں ، ایسی ہزاروں حدیث ل کو کئیں گاب جگہ جمع کرتا ، ان حدیثوں کے راویوں کے نام اسناد تلاش کرتا اور یہ حدیثیں حدیث کی کوئی گاب میں کس جلد میں اور کس صفح بر پر رہے وہ بیان کرتا اور یہ حدیث امام احمد رضائحتی پر بلوی کی کس کتاب میں اور کس صفح بہر پر ہے وہ بیان کرتا اور اس حدیث کے خمن میں امام احمد رضائحتی پر بلوی کی کس کتاب میں اور کس صفح بہر پر ہے وہ بیان کرتا اور اس حدیث کے خمن میں امام احمد رضائمتی پر بلوی کی کس کتاب میں اور کس حدیث ہیں امام احمد رضائمتی پر بلوی کی کس کتاب ہیں اور کس حدیث ہیں امام احمد رضائمتی کی اور بیان کرتا اور اس حدیث کے خمن میں امام احمد رضائمتی پر بلوی کی کس کتاب ہیں ہیں اور کس حدیث کے خمن میں امام احمد رضائمتی کی اور بیان کہا ہے جیں؟ بیسسب وجود تحریث کا در میں عدون تا جمد منبیف خال ہے ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی پر ایس کی تعام میں دور و تین کی میں کا میں دھوں تا تھی حقیف خال نوری ، جنج الحدیث جامد تورید ، پر بلی کی ک

شریف کو کہ انہوں نے مسلسل آٹھ سال تک شب دروز کی مشقت شاقہ برداشت فرما کرائی شین ہزار چھوسوز سٹھ (۱۹۲۳) احادیث جو تصانیف رضا میں منفرق و منتشر تھیں انہیں ایک جامع کر کے ماس کے متن وحوالا جات کا انداری کرنے کے ساتھ ایک عظیم کارنا مہ بیانجام دیا ہے کہ ہرحدیث کواس کے متاسب باب کے تحت ذکر کرکے کتاب کو مجولت تلاش عنوان کا مکین حسن ہے۔

حضرت علامہ محد صنیف قال اوری کی بیخلصانہ کا وٹی بنام " جامع الا حادیث" مختیم جلدوں میں قار کین کرام کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے ہم نہا ہے سرور وا نیسا طرحوں کرتے ہیں۔ حضرت علامہ موصوف کی بیکا وٹی رضویات کے فزانے میں ایک جیتی زیور کی حیثیت سے اضافہ کر ربی ہے اور ساتھ ہی علوم حدیث میں ایام احمد رضائحتی پر بلوی کی مہارت نامہ کے پہلوؤں کواجا گر کر ربی ہے۔ تمام مسلمان اہل سنے حضرت علامہ موصوف کے تا قیامت مرجون منت رہیں گے کہ انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی نمایاں خدمات انجام دینے میں بڑی بی عرق ریزی سے عرصہ طویل کی مشقت پر داشت کر کے ایک علمی وستاویز فراہم کرنے میں مقلمان سی بلیخ فرمائی ہے۔

مولی تعالی این صبیب اکرم واعظم الفی کے صدقہ وطفیل میں معفرت علامہ موصوف کی اس کا وش فی تعاریت علامہ موصوف کی اس کا وش کوشرف تعدید سے لواز کران کے لئے توشر آخرت ، سبب نجات اور ثواب جاربہ کا سبب بنائے اور اس کتاب کو مقبول خواص و عام بنا کراس کے نفع بخش نتائج وفوا کہ سے ملت اسلامیہ کو بہر مند فریائے۔

آمین بجاه سید العرسلین علیه افضل الصلوة والتسلیم به به منام دعا کو به منام مرکز انل سنت برکات رضا احتر العباد فانقاه عالیه برکاتیه ما دجره مقدسه اور مورد به برا شعبان المعظم ۱۳۲۲ هم فانقاه رضویه نوریکا ادنی سوالی مطابق ۹ نوم برا ۲۰۰۰ بروزشنه عبدالتنار به دانی شعر دف "برکاتی نوری مطابق ۹ نوم برا ۲۰۰۰ بروزشنه عبدالتنار به دانی شعر دف" برکاتی نوری

# احوال واقعي

فاضل جلیل حضرت علامه مولانا محد عبد السلام صاحب رضوی مد ظله العالی استاذ جامعه نوربید رضویه باقر سمنج بریلی شریف

#### A STATE OF

اجلہ علیائے الل سنت کی جونقار ہیڈ ، تاثر ات اور آرا نسکک مقدمہ ہیں ، زیر نظر تالیف کی عظمت واہمیت اور معفرت مولف کی علمی جلالت و حیثیت سجھنے کی لئے کافی ووافی ہیں۔ لیکن یا یں ہمدان ہر دو کے تعلق سے میرے خیالات پریشاں بھی صفحہ تر طاس پر اظہار

جاجيں۔

فاضل جلیل عالم نیل حوزت ملا مداولات کدی خال میا حب رضوی بد کلندالعالی ،

ایک سیماب صفت انتمیری مزاج ، صاحب تدیر ، ویکر حرکت وعمل شخصیت کااسم گرامی ہے ۔ منعم حقیقی نے آپ کی ذات میں عظیم صلاحیتیں و دایعت رکھی ہے ، آپ ایک تجربہ کار مدرس ، قادر الکلام مقرر ، انتظام امور کی اعلی صلاحیت ہے متصف اور پائنتہ مشق تھم کار ہیں۔

آپ کی علمی ، تدریسی اور انظامی خدمت سے آگاہی رکھنے والے عوام وخواص برطا اس بات کا عتراف کرتے ہیں: کدموصوف کرامی جہاں پیوٹے جنگل کومنگل کر دیا ، جس خیابان علم میں قدم رکھا بہارآ گئی ، جس اوار ہے ہے متعلق ہوئے اسے تر قیات سے جمکنار کر دیا آپ بلاشیدان حضرات کی فہرست میں آتے ہیں جن کے بارے میں کسی شخور نے کہا ہے۔

چن جن پیول کا کمان او کوئی بات نہیں زے وہ پیول جو گلشن سائے محراکو

" جامع الاحادیث" جوآپ کی مطبوعہ وغیر مطبوعہ علی خدمات میں شاہ کاراور حاصل کی حیثیت رکھتی ہے تقریبا ہشت سالہ عرق ریزی و جانسوزی اور کاوش پیم کاثمر و گرال قدر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپناخون میکر جلایا ہے تب بیر سنج گرافمایہ ہمارے ہاتھوں میں آیا

ہے۔تالیفی سنر کی تغییلی داستاں خود حضرت مولف نے مقدمہ میں تحریر فرمادی ہے۔ آخری پانچ سالوں میں اس تالیف کے سلسلہ میں حضرت مولف نے جو محنت شاقہ

برداشت کی اورجس تندی کے ساتھ کام کیاراقم السطوراس کا بینی شاہرہے۔

ون میں تو خدمت مدرلیں اور جامعہ توریہ رضوبید کی انظامی ڈمہدار یوں کی وجہ سے زیادہ فرمت میسرندآتی ،لہذا بیشتر تالفی کام رات کے دفت میں انجام پاتا۔

نصل تابستان کی را توں میں مصاحب شمع کیوجہ سے پروائے نثار ہوتے رہے ،جسم پر ریکتے رہے اور چھمرا بی تخصوص خدمت انجام دینے میں مصروف رہے۔

لنین میرہت کا دھنی، جبد مسلسل کا متوالا، پروالوں اور چھروں کی عنایات سے بے نیاز رات کو ہار د، ایک بجے تک معروف عمل رہتا۔ الکہ آخری مراحل میں توبیسلسلہ اور بھی دراز ہوجاتا۔

و یکھنے والے کہتے: کیا مولانا صاحب کو چھر نہیں کا شتے ؟ کیا انہیں جسم پر کیڑوں کے رینگنے کا احساس نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا تھا، نیکن تالیف' میا مع الاحادیث' کے عشق نے ان تمام ہاتوں کا تحل آسان بنادیا تھا۔

#### آلام روزگاركوآسال بناديا جوهم مواائ فم جانال بناديا

سخت سردی کی راتوں میں جبکہ جا در ہے ہاتھ نکالنا گراں ہوتا ، ہر چیز ن بستہ ہوتی اعضاء وجوارح کسی بھی کام کی انجام دبی کیلئے آ مادہ نہ ہوتے ۔لیکن جذبات کی حرارت معفرت مولف کوسر گرم عمل رکھتی ،اورایسی شدید سردی میں بھی آپ کا رہوار قلم رواں دواں اور دامن قرطاس پرروح پرورو باصر ولواز تعش ونگار بنانے میں معمروف رہتا۔

حضرت مولف کی بیرخدمت یقیناً علمی دنیا جس تمایال مقام پانے کی ستحق ہے۔ دوران تالیف جن علمی دنیا جس تمایال مقام پانے کی ستحق ہے۔ دوران تالیف جن علمائے ووی الاحترام نے بھی اسکو ملاحظہ کیا انہوں نے صدائے تحسین وآفرین بلند کرکے حضرت مولف کے حوصلوں کو استحکام بخشا اورا سکوظیم و مغیرترین کا رنامہ قرار دیا۔
رکیس التحریر حضرت علامہ ارشد القاوری صاحب قبلہ مدخلہ العالی جامعہ جس تشریف لائے۔ کتاب کو ملاحظہ فرمانے کے بعد بجھاس طرح ارشاد فرمایا: مولانا! آپ بی مظیم ترین

خدمت انجام وے رہے ہیں ، اس کے ذرابعد اعلیمنر ت قدس سرہ العزیز کی علم حدیث و متعلقات کے سلسلہ میں غیر معمولی وسعت علم اور بالغ نظری منظر عام پرآئے گی۔اور تخریج احادیث کی روشنی میں لوگوں کو اطمیمیان حاصل ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے حوالوں میں جو کتب احادیث کی روشنی میں لوگوں کو اطمیمیان حاصل ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے حوالوں میں جو کتب احادیث کھی ہیں دویونمی نہیں لکھ دیں۔

راقم السطور اس سلسله بین ایک مثال پیش کرتا ہے۔ حدیث نور جو حضرت جابر رمنی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کیلئے اعلی حضرت نے مندرجہ ذیل کتب کے حوالے دیے جیں۔ موا ہب لدید ، افضل القری ، مطالع المسر ات ، شرح موا ہب ، تاریخ خمیس ، مدارج الله و ق ، لیکن اس وقت کے طریقہ کے مطابق ان کی جلدا ور صفح نیمبر کی نشان وہی جیس فر مائی ہے۔

حضرت مولف نے مخ سے جمل جلدوسنی تبر بلکه صفین کی صراحت بھی فرمادی۔ جواس

طرڻ ہے۔

المواهب اللدتيه للعسقلاني، ١/٥٥ الله شرح المواهب للررقاني، ١/٥٥ مدارج البوة للمحدث الدهنوى، ٢/٢ الله تاريخ الخميس للديار البكرى، ٢/٢ مطالع المسرات للماسى، ٢٢١ الله

اتنی تنصیل کے بعد کسی معاند کو حوالوں کے تعلق سے منہ کھولنے کی مخبائش نہ ہوگی اور اپنوں کے بیتین کو مزید تعقیب حاصل ہوگی۔

مفکر اسلام حضرت علامہ مولا تا محمد حنیف صاحب علیہ الرحمہ سابق صدر المدرسین مدرسہ تنویر الاسلام امرڈ و بھالہتی کے صاحبر وہ گرامی حضرت مولا تا مخار الحسن صاحب (جنہوں نے صدام یو نیورٹی عراق میں تعلیم حاصل کی ہے ) بیان کرتے ہیں : میں نے ایک عراق عالم کو''الدولۃ السکیۃ''عربی مطالعہ کیلئے بیش کی توانہوں نے کہا: اتنی فرصت کس کو ہے کہ جن احاد یہ سے اس کتاب میں استدلال کیا گیا ہے ان کوجلدو صفحہ کی نشا تد ہی کے بغیر اصل کتابوں میں حال کیا جا ہے ان کوجلدو صفحہ کی نشا تد ہی کے بغیر اصل کتابوں میں حال کیا جا ہے۔

لبذا ضرورت ہے کہ تقنیفات امام احدرضا قدس سرہ العزیزی جدیدا شاعوں ہیں طریقۂ معمول بہا کے مطابق تخ تک احادیث کا التزام کیا جائے۔اوراب بیکام بہت کی کمابوں ہیں اصل ما خذکی طرف مراجعت کے بغیر ''جامع الاحادیث'' کی مددے انجام دیا جاسکتا ہے۔

حعزت شخ سعدی علیه الرحمه اپنی کماب مستطاب "بوستال" بی بادشاه شیراز ابو بکر بن سعد زنگی کے محامد کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

ہم از بخنے فرخندہ فرجام ہمت ہے کہ تاریخ سعدی درایا م ہست
کہتا پر فلک ماہ دخورشید ہست ہے دریں دفترت ذکر جادید ہست
اے بادشاہ! یہ بات بھی تیرے مبارک انجام نصیب سے کہ تاریخ سعدی تیرے زمانے میں تیرا کے انجام نصیب سے کہ تاریخ سعدی تیرے زمانے میں جاس لئے کہ جب تک آسان پر جا نداور سورج بیں اس کتاب میں تیرا ذکر بھیشہ رہےگا۔

ائ طرح میہ بات میرے لئے سعادت وخوش تعیبی کی ہے کہ ' جامع الاحادیث' کی تالیف وز تیب میرے جامع الاحادیث' کی خدمات کے دوران ہوئی۔اوراس طرح اس عظیم الثان تالیف کی خدمت میں کئی نہ کی طرح جمیع بھی شرکت کی سعادت میسر ہوئی۔ کیا بعید ہے کہ قار نمین کرام حضرت مولف مد ظلم العالی کے ساتھ اس ناکارہ کو بھی اپنی نیک دعاؤں میں شامل فرمالیس۔

احب السائمين و لست منهم نعل الله برزقني ملاحا

مولائے کریم اپنے حبیب رؤف درجیم علیہ العملوۃ والتنسلیم کے توسل اس خدمت کو شرف تیول بخشے ۔ آبین بجاہ حبیبہ الکریم سید المرسلین ، وسلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واسحابہ اجمعین ۔

عبدالسلام رضوی مهوا کمیژوی مدرس: - جامعه نور به رضویه بریلی شریف ۱۰رسیج الاول ۱۳۲۲ جومطایق ۱۲۰۴ جون استام

# 東少年少年少年少年の東の東の東東の東京東の東の東の東の東の東の東の東

#### تقذيم

#### ما بررضویات معزت پروفیسرڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب قبلہ مدظلہ العالی مرپرست ادارہ تحقیقات الم احمد رضا کراچی ، پاکستان



نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم الدتنالی نے انسان کو بہترین ساخت بی پیدافر مایا۔(۱)۔۔۔۔ایک فاص مقعد کیلئے پیدافر مایا۔۔۔۔۔اپی بندگی اور حضور الور رسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کیلئے پیدا فرمایا۔(۲)

رسول کریم سلی الله تعالی علیه وسلم کی غلامی کیلئے ند پیدا کیا ہوتا تو انبیا علیهم السلام سے برع بدند کیا ہوتا اور بیند فرمایا ہوتا: -لتو منن به و لتنصرنه\_(٣)

نی کریم ملکی اللہ تغانی علیہ وسلم کی ویروی کواپنے بندول پر قرض فرمایا۔ (۳)۔۔۔۔۔
آپ کی اطاعت کواپٹی اطاعت کا عین فرمایا۔ (۵)۔۔۔۔ آپ کی اتباع کواپٹی محبت کاعظیم وسیلہ قرار دیا۔ (۲) اوراطاعت کرنے والوں کواپٹا محبوب بنایا۔۔۔۔۔ آپ کوافقتیار کلی مطا
قرمایا۔ (۷)۔

قرآن عکیم کے لئے تھم ہوا کہ جب پڑھاجائے تو حیپ رہواور سنتے رہو۔ (۸)۔۔۔۔محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم جب حبیب کر بمعلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہا تھی سنتے سنتے ان کی ساعت کا بھی بھی عالم ہوتا تھا، سرجھکائے دم بخو در ہے جیسے ان کے سروں پر

 مورة اليقين ، آيت نمبر قرآن حكيم ٠,١ سورة الذريات، آيت تمير قرآن حكيم ٧. ٥٦ سورة آل عمران آيت نمير قرآن حكيم \_٣ ۸١ قرآن حكيم سوره آل عمران آيت٣٢، النسآء ۲۹۰ الانفال ، ۲۶ \_€ قرآن حكيم مورة آل عمران آيت نمبر ٣١ ٦, سورة المحشراء آيت تمير قرآن حكيم \_٧ سورة الاعرافء آيت نمبر قرآن حکیم ، 4 . 2 ۸. پرند بیٹے ہوں (۹)۔۔۔ان کی نظروں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی باتوں کا کیا مقام تھا؟ اوب سیکھٹا ہوتو ان سے سیکھیں۔انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کا بھی سامان کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی باتوں کو بھی سینے ہے لگا کرد کھا، ول ود ماغ بیس محفوظ کیا، محفوظ کیا، صحیفوں میں قلم بند کیا۔۔ ہرموبت والا اپنے محبوب کی با تبی محفوظ کرتا ہے میرموبت کی نفسیات سے سے میرموبت کے نقاضے ہیں،اس سے اٹکارنہیں کیا جاسکتا۔ کتب خانوں کے ملمی ذخیرے اس حقیقت ہرشا ہد ہیں۔

سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کے محیفوں میں بدقائل ذکر ہیں۔۔۔ معیفہ صدیقی محیفہ علوی، محیفہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبہ صحیفہ کر ہیں۔۔۔ معیفہ صدیقہ مدیق معیفہ علوی، صحیفہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبہ صحیفہ کر ہیں۔۔ معیفہ کسا دقہ معیفہ کا شدتعالیٰ عنبہ صحیفہ کا اسلامی اللہ تعالیٰ عنبہ (ما اور معیفہ کسا میں مدید (پ اار کر ۲۸ مر) کے لئے ۵۸ مر ۱۹۵۸ ہے جمل مرتب فرمایا تھا۔۔ معیفہ کا مام بن مدید ۵ سا اور ۱۹۵۸ میں حیدرآ بادد کن سے شائع ہو چکا اس معیف فرمایا تھا۔۔ معیفہ کا اس مقدمہ میں شائع کیا گیا ہے۔۔۔ اور آن کا تھی میں حضرت عمر بن کے ایک ورق کا تھی ہی اس مقدمہ میں شائع کیا گیا ہے۔۔۔ اور آن کا استاذا بن شہاب ذہری میرا لفترین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذا بن شہاب ذہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استاذا بن شہاب ذہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سند کے ساتھ اصادیت کا ایک شنی دون کیا۔

تدوین حدیث کی ایک طویل تاریخ ہے جس کی ابتداء حمد نیوی ہے ہوتی ہے۔ اس صدی بی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ (م ۹ کا ح/ ۹۵ که م) نے مؤطا کے تام ہے احادیث کا جموعہ مرتب کیا۔ جمید مین وحد ثین نے پہلے ہے جمع کی ہوئی احادیث سے پوراپورافا کدوا تھایا، یہ کہنا کہ احادیث کی دو تین مو برس کے بعد مدون ہو کی اور اس ہے پہلے مرے ہا حادیث کا ذخیرہ تھا بی نہیں غیر معقول اور غیر مؤرخانہ ہے، دور جدید کے بعض الل علم بھی اس تاریخی خفیدہ تھا بی نہیں ۔ قرآن حکیم کا ترجہ جو بالکل جدید بات گئی ہے اس کی تاریخ بھی پرانی ہے۔ ترجہ قرآن کریم کا آغاز بھی عہد نیوی میں ہوا، مشہور صحافی حصرت سمان قاری رضی اللہ ہے۔ ترجہ قرآن کریم کا آغاز بھی عہد نیوی میں ہوا، مشہور صحافی حصرت سمان قاری رضی اللہ

تعالیٰ عندم ۳۳هه/۵۳ ء)نے سورۂ فاتحہ کا فاری میں ترجے کر کے بھیجا۔ (۱۰) .....۔ ۲۷ھ/۸۸۳ء میں سندھ کے ایک عراقی الاصل عالم نے والی تشمیر کی خواہش پرقر آن کریم کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا۔ (۱۱)

عالبًا غير منتسم مندوستان من قرآن عكيم كاب يبلاتر جمد تعا-

جدیداشائتی دور میں ندمی سیاست نے احادیث شریفہ کی حفاظت کو مخدوش بنادیا ہے،اپنے باطل عقائد کی تا ئیدو حمایت کیلئے کتب احادیث میں ترامیم کی جارہی ہیں جتی کہ پوری احادیث نکالی جارہی ہیں اور خدمت حدیث کا انعام بھی حاصل کیا جارہا ہے۔انا للہ وانا الیہ راجعون ۔۔۔۔۔

• ا\_ (الف) الهيبوطلسرخي، ج ٢ص ٢٤ كمّا ب الصلالة \_

(ب)الدولة العلمية على جواز ترعمة معانى القرآن الى اللغات الاجنيية ، قاهره ، م ٥٨

اا۔ بزرگ بنشر بار: ع ئب البند، بحوالہ ہندہ ستان عربوں کی نظر میں اعظم گڑھ ۱۹۷۰ء/م ۱۹۳۰ (عربی متن مع فرانسی ترجمہ مطبوعہ لیڈن ،۱۸۸۷ء

١١٠ أكر محيد الله محيفهام بن معبد حيد رآباد وكن ١٩٥٠ء

عبدالرزاق بن جام الصحانی الیمانی (۱۲۱ه/۱۲۱۳) کی تالیف المصحف جومندا جمد بن عبل، بخاری شریف ادر سلم شریف کتب صدیث کا سرچشمہ ہال بی سے پوری صدیث تور خارج کر دی گئی جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے دوایت کیا ہے۔ (۱۳). جس بی دور جدید کے بعض عشل پرستوں کے سواکسی کو کوئی کلام نہیں ۔ جدید ایڈیشن بیل بیہ صدیث نہیں ۔ جدید ایڈیشن بیل بیہ صدیث نہیں ۔ جدید ایڈیشن بیل بیہ صدیث نہیں ۔ الام ایک میں محتلف مخطوطات کی مدیث نہیں ۔ ۱۹۵۲ء میں ڈاکٹر پوسف الدین صاحب حدید آباد دکن بیس مختلف مخطوطات کی رشی میں اس کوایڈٹ کررہے تھے۔ بھول ڈاکٹر مجدیجہ اللہ استانول ، صنعا بیس اس کے مملل رشی میں اس کے مملل سنے ہیں۔ استے متعدد میں اس کے ماتھی سنے ہیں۔

تعجب توبیر کراس کے اصل شخوں کو کتب خانوں سے نائب کیا جارہا ہے۔ بدیمہت بوی سازش معلوم ہوتی ہے۔ احادیث کی بعض کتب میں معولی ترمیم کر کے احادیث کے دھارے اپنے عقائد کی طرف موڑ لئے مسے ۔ ایک حدیث میں ''یا محر'' آیا ہے ، اسکومحر بنادیا گیا۔ (۱۴) ....دومری حدیث میں ''باب نی زیارہ قبرالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے''اس کو

۱۳۔ یہ حدیث مواہب لدنیہ بیل موجود ہیں لیکن مواہب لدنیہ کے جدیدا ڈیٹن ( مطبوعہ دارالکتنب

العلمية ص ، ٣٤) من محتى نے من ويده وليري سے لكه وياہے

و هذا الحديث لا وجود له في مصنف عبد الرزاق

اس جموف سے اکابر علما نے حقد شن و محافرین جنہوں نے مصنف کے حوالے سے اس عدیث کا حوالہ دیا ہے معافراللہ جموٹے قرار پاتے این ،اناللہ واناالیہ واجعون۔ مسعود ۱۱۔ حدیث بی ہوئے شرب ہوئے قرار پاتے این ،اناللہ واناالیہ واجعون۔ مسعود سے بیارے کو یا و بیجی "آپ نے فرایا:" یا جمع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم' اور ویر فیک ہوگیا۔ سے بیارے کو یا و بیجی "آپ نے فرایا:" یا جمع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ' اور ویر فیک ہوگیا۔ اور کاب الاف کار للنو دی باب ما یقول اذا حدرت رحله حدیث فیر ۱۹۷۸/۱۹ می ۱۳۹۹) اور جمد بن علی الشوکائی کی تختہ الذاکرین (مطبوعہ معر می ۱۳۲۸) میں بھی الشوکائی کی تختہ الذاکرین (مطبوعہ معر می ۱۳۲۸) میں بھی ہے، اگر ایام بخاری کی الاوب المفرد کے جدیدا ٹیریش میں الذاکرین (مطبوعہ معر می ۱۳۸۸) میں بھی ہے، اگر ایام بخاری کی الاوب المفرد کے جدیدا ٹیریش میں ترمیم کرکے (یا) حذف کردیا، صرف جمی مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھا ہے۔

#### " باب زيارة معجدالنبي ملى الله تعالى عليه وسلم بناديا كياب\_(١٥).....

10. کتاب الافکار للتودی شی فصل فی ریارة قبرا لسی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم و و ال و ال کتاب و الله و الله

معنی عبد القادرالا تار وط نے جن کی ثنا بھری کی پھراس کے بعد کا فیریشن جس تھے کی گئی گر پھر

ہی جوائی جس اپنے مقید کا اظہار کے بغیر میں شرو کے ، فصل فی زیارہ قبر النبی صلی الله تعالیٰ
علیه و سلم جائے ۔ لکھا کہ اچھا بیہ عصصحد النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کہاجائے ۔ پھر ان

یتوجه الی زیارہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم" پر حاثید کھا کہا جھا بیہ کہ الی زیارہ مسحد النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کھا جائے ۔ پھرو اروقنی فی زیارہ قبر نبیك پر حاثیہ مسحد النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کھا جائے ۔ پھرو اروقنی فی زیارہ قبر نبیك پر حاثیہ کھا کہا چھا ہے نہیں الله تعالیٰ علیہ و سلم کھا جائے ۔ پھرو الاقادر موصوف نے اپنے تعلیم شروب تو قب کہا ہے۔ ہم کا کی حالی دی ان سب کا شع عبدالقادر موصوف نے اپنے تعلیم شروب تو قب کیا ہے۔ جس کا تھی میاں چی کیا جارہا ہے آپ اس سے اندازہ دی گئی جس ما المام کے نام پر اسلام کے فام کی جس میاں چی کی جو دیا ہے دیو گئی جس میاں جس کی جس میاں جس کی جس میاں جس کی جس میاں جس کی جس میاں میں جس کے دور اسلام کے فام کیلئے یا حدث تھو ہیں ، عالی سے جس اسلام کے فام کی جس میاں جس کے بی جس کا جس می جس میاں جس کے بی جس کی جس میاں جس کی جس میاں جس کی جس میں جس کی جس میاں جس کی جس میں جس کی جس میں میاں جس کی جس میں اسلام کے فام کی جس میں میں جس کی جس میں میں جس کی جس میں جس کی جس میں جس کی جس میں میں جس کی جس میں جس کی جس کی جس میں جس کی جس میں جس کی جس کی جس کی جس کی جس میں جس کی جس میں جس کی جس کی جس میں جس کی کی جس کی کی جس کی

مسحوو

#### 

### ( باب ما بقول إذا طنت أذنه )

٧٩٠ - روينا في كستاب ابن السنى هن أبي وافع دفس الله عنه مولى وسبول الله بينة قال وسول الله بينة قال وسول الله بينة قال وسول الله بينة قال وسول الله بينة والمان والمان الله والمان والم

#### ( باب ما يقوله إذا خدرت رجله )

۱ / ۷۹۱ - ووینا فی کتباب ابن السنی عن الهیشم بن حنش قال : ۱ کنا هند عبد الله ابن صفر رضی آل هنها فخدوت رجله ، فقال له رجل ، اذکر احب الناس إليك ، فقال : یا محمد پیرو ، فكانما شط من مقال ه .

٧٩٦/ ب - وروينا ب عن مجاهد قال: ٥ خدرت وِجْل رَحْلٍ صد ابن هياس ، فقال ال

مع عن إيه و عن على.

ولى الجديث عالمان مبد الرخان أبو الهيئم الحراسان ، قال هنا الذعبي في ٥ البران ، ١٦ إ ١٥٦ إ ١٥٦ إ ١٥٦ إ ١٤٦ إ ١٥٦ إ ١٥٦ إ ١٥٦ إ ١٥٦ إ ١٥٦ المعليل في حسله شراء، وقال الإعلى المي حسله شراء، وقال ابن هذى ٠ ليس بقالا » .

(٧٩٠) أخرجه لين الشتى في ٥ صبل اليوم والليلة ١٦٦٠ ١٦٦ ) بيب سنت

من طريق : محمد بن عبد الله بن عبد الله من لين رامع ، عن ليه عيد الله من عبد عن جده .

كال الهيشين في ا المجمع ا ( ١٠ / ١٣٨ ) ، ا رواد الطواني في التلائة ، والبرار باعتصار كثير ،
وإساد الطبراتي في الكبر حسى ا ،

• والحديث في منحمد بن هيد الله بن هند نظ بن لمي رامع الدس قال هنه الدهي في • نظيران ا (ه/ ۱۸ م ۱۸ ر ۲۹۰۱ ) : • قسميقوه ، قبال النحباري محسد بن هنيند الله من داود بن المحين مكر المحديث المحين من منين " لميس حديثه متى ، وقال أبو حالم حكر المحديث جدا داهب • وذكر هذا المعديث في ترجعت .

( ۱۹۹۱ ) احرجه ابن السني في ه صل اليوم واللبلة » ( ۱۷ / ع ۱۷ ) من طريق أبي اسحق ، من البيش بن حسين ، قبال : كما هند عبد الله بن عمر ، واغديث به أبر إسمحل السيمى ، وهو مدلس ، ولم يعسرح بالبحليث ، وقبد الفيطرب فيمه قرواه مرة عن الهميشم » والهمشم بن الحبيب المنتبل ، قبال عنه الله عبى في « الميسوان » ( ٥ / ١٢٩٠ / ١٢٩٦ ) . • لم يصح حديثه ، قبال المنتبل ، قبال عنه الله عبى في « الميسوان » ( ٥ / ١٢٩٠ / ١٢٩١ ) . • لم يصح حديثه ، قبال المنتبل ، مكر الحليث .

( ۱۹۹۱ ) المرجولي الستى في ٥ مثل طيرم والدينة ٥ ( ١٦٧ ) - ١٦٩ )

## . مَا يَثُولُهُ مَنْ خَدِرَتْ وِجْهُ

وَ إِلَا مَدِرَتُ وَمُنَّا وَمُنَّهُ : مَنْهُ أَكُنَّ أَمَّتُ النَّاسِ إِلَيْهِ (ى ومو).

علما الأثر أسر منه ابن السنى موقوماً على ابن عباس وعلى أن عمر وعني أله عنهم كه قال صفوحه، الله و فرواه هم أبن هاس من طريق جعفر بن عيسي أبو أحيد قال : حدكما قدية بروح حدثا سلام بن سلم ، حنث قيات بن إيراهيم عن حبد الله برخيتم عرصاعد و ابن عباس، ورواه ص این عمر من طریق عمد بن خالد الردعی حدال حاجب بن ملیم عنا عبد بي مصعب حدث إسرائيل عن أن إسعاق عن الميثم بن حدث قار كا عد ابي هر ددکره ، ولیس فی هذا مایعید آن سنت حکم الرفع فقد یکون مرسع متل هسا التجریب يظوب الأحشم لمبكل مسلم هو رسول عدَّ صلى أنَّ حَبَّه وسلم فيتَغَى ذكره عبد ذلك كما وروما بهد دمت ل كنتاب الله شبحانه و ته أني مثل قوله ٥ قل إن كنتم تحدون الله فاتبعوني لدكم الله و وكر في حديث و لايؤم أحدكم حتى أكون أحب إليه من أمله وماله والناس جعيرا . وأما أهل علم تعل عد دكروا أن سها الحدر احتلاطات بلعبة ورياحات مليطة كل ق الياية : وُنته عديث ابن هم أنها حدرت رحله ، على له مالر حلت ؟ دمال احتمع عموا . قبل ادكر أحب الدس إبيت ، عدد يدهمه صمعها ادبيي . قارادوي في الأد كار لي ما يتول إدا خلوت رحله ووينا في كتاب ابن السنى عن الحيم الراء عش ق و تحل م جداده بل عمر رضي الد المهد معدرت وعلى المكان وعلى أد كر أحب ساس البدي ها با عدد من أنه عايه و من عا بشط من عدال و وربه من عدمد وال و حدرت ومن وحل عد ان عباس و ماس ماس اد كر أحب عاس إليك و ودن عدد صل الله عبّ وسم فدهب حسره و وروب عن أبراهم بل ليميز اغرامي أحد شروح ليماري الدي لذى عمهم في صحيحه . قال أدل الدينة يتعجبون من حسن بوت أن المعامية : وتحدرق يعمس الأحايين رحله فإدلم يقاريا مت المطعب الجدر

(١) ق المساح ما بديد . و عدر النسو عدرا من ياب السرَّ من قال اللي المرك الدر

بهي من الأد كار ، وهيه ميان لفظ الروايتين للوقوفتين .

achet o

الأسار . حوا باحر. ولا تكننوا بكيق ٢-

البشاری فی : ۱۶۸ ساکتاب الأمب و ۱۰۰ ساباب أسد ۱۷ساء الل ان عر وسل و ۱۰۱ سائول الی (س) سموا یاسی ولا تسکنوا بکین

سلم ل : ۲۵ - کناب الامات و ۲ - ۲

#### -15277

٩٩٢ \_ وَرَشِيَ عِد النّزيز بن عبد الله قال : حدثى الدراوردي و عن جنو وه اليه اليه و عن جار بن عبد الله . أن رسول الله والله والله في السوق داحلا من بعض المالا \_ والله كنيه \_ فر" بحدى أمنك [ ميت ] و فناوله فأحذ بأده . ثم قال و أبكم محم أن عذا له بعره ه ؟ قال و أبكم محم أن عذا له بعره ه ؟ قال و أنحو أنه لكه في عندا له بعره م الله في غم ثلاثا بست لوجه الدوائة الميكن عبا فيه أنه ألم الله والأمنك الدى ليس له أو مال ) فكف وهو ميت ؟ قال و فواف ، أله با أهون على هم من عذا عليكه

مسلم في : ١٠٠ كسال الزمد ه ح ٢

۹۹۴ - طرش مثان المؤذن قال: حدثنا عوف ، عن الحسن ، على عُنَى من ضو قال : رأيت عد أبى رجلا تمر على بهزاد الجاهلية ، فاقعت أبى والم بكري . فظ الله أصابه قال : كأسكم أسكر تموه ! فقال : إن الأأهاب في عدا أحدا أبدا . إن سمه المها في قول د من تمر عى بعراد الجاهلية فأعشوه والا تسكوه ه

( • • • ) مِرْشِهَا عَيَّانَ قَالَ : حدثنا للنارك ، عن الحسن ، عن عَيَّ • • مثله لهر لمده الصحاب « كر مدى

٣٧٤ - ياسيت مايتول الرسيل اداستدرت وحله

٩٦٤ .. ورش أبو نهيم قال ؛ حدث استيان ، أمن أن اسمق ، هم عبد الرحوع سعد قال ؛ خدرت رجل ابن عمر ، فقال له رجل : اذكر أحد الناس اليك ، فقال الله

٢٥٣٧ - حدثنا على أنا رُهير عن أبي إسحاق عن عبروين البحارث العراعي إلى جريرية بن المعارث قال : لا واقد ما ترك وسول الله ينجي عبد موته ديباراً ولا درهماً ولا عماً ولا أمة ولا شيئاً ، إلا بعث اليضاء وسلاحه ، وأرضاً تركها صدته .

٢٥٣٨ - وسوسناده عن أي إسحناق عن [ هيئرة بن ] (١) يُسريم قبال - رأيت قِين بن سعد بن عبادة على شط دخلة ۽ دنوصاً ومسح على حدين له من آراندج ۽ فرايت أثر أصالمه على الحمين <sup>(1)</sup>.

٢٥٣٩ - وب من أبي إسحاق من فيسد الترجس بن سعيد قبال " كنت فسيد فيد به من هذر فحدرت رحمه ، فعدت له الها صد فلرحمن ما لرحلت ؟ قال : المن المنها من ما و فات الرح أحد الناس إليك و قال الما محدد و فالسطك .

و ٢٥٤ - ونه عن أبي إسبعاق عن إمام مسجد سعد قال . قندم أبو عبريرة الكنوفة و عمل الطهر والعصار و حتمع هليه الناس ۽ قبال . فدكتر قُرْباً منه يعني النه كان قبرياً قال ، فسكت فلم ينكم ، ثم قبال ، إن الله وملائكته يصلون على أبي صريسرة الملوسي لا فللمنز أتموم ، فصائراً إن هيدا ليركي لمسلم ، قبال : ثم قبال ؛ ومني كبل سمم ما دام في مصلاه ما لم يحدث حدثاً بلسابه أو بطه .

٢٥٤١ ما ويه قال المست حارثة بن مصرب قال اكت جنائياً عبد عند الله بن سعود معضن ربيل عدل السلام هيكم ، فعال هند الله وعليك وعبي أمك لا شيء ت ، تسلم إذا عطست ألا حمدت الله هر وحل كما خمد أموك وأمك .

٢٥٤٢ ـ حدثنا علي أنا رهير بنا أبو إسجباق ۽ أن عبد الله بن مسمود کان يقترأ و وُتُوا دينهم ﴾ 🖰

٢٥٤٣ م حدثنا علي أما رمير عن أي إسحاق أن أصحاب عبد الله كاسو يقرأو و بيت لك إلى ال

<sup>(1)</sup> سقط في الأصل ، استدركناه من رقيد [284]

<sup>(1)</sup> عدم في رقم [114]

<sup>(1)</sup> سورة الأسلم الآيه (١٥٩). وسورة هروم الآية (٣٣).

<sup>(1)</sup> سررة يرمعه الأية (٢٢)

#### فصل هي زيارة قدر رسول له ين وأدكارها (١) : اعتم أنه

يسعي لكل من حج أن يتوجه إلى ويارة رسول الله ١٤٤٤، سواء كان دلـك طريقه أو لم يكن، فإن ريارته \$2 من أهم الفرنات وأربح المساعي وأفضل الطلبات فإذا نوجه للزمار أكثر من الصلاء عليه ﷺ في طريقه - فودا وقع بصره على أشبحار المدينة وحرمها وما يعرّف مهاء زاد من لصلاة والسليم هنيه عليه، وسأن اطأ تعالى أن يمعه بريارته عليه وأن يسعده بها في الدارس، وليقل والمهد المنع على أنواب وهميك، واردفي في دِمارة فيراً صف عامة ما روقة الرُّبِّءِك والْمَل طاغبت، والْهُمُرُّ لي وارْحَشِّي يَا حَيْرِ مَشْوُولَ،

وإذا أزاد دخول المسجد استحبُّ أن يقول ما يقوله عبد دخول ساقي المساحد، وقد قدَّماه في أول الكتاب، فإذا صلى تحية المسجد أبن لمر الكريم فاسقله واستدير العله(4) على بحو أربع أبرع من حدار التير، وسلم مقصداً لا يرفع صوته فيمول الشلام عليك يا رُسُول لِلهُ. تشايرُمُ عليْتُ يا جَيْسُوهُ اللَّهُ مِنْ حَلْقُهُ، السُّلَامُ غَلَبْتُ بِنَا حَبِيبَ اللَّهُ، السُّلامُ عَلَبْتُ بَا سَيْمُ المُرْسلين وَحَاتُم النُّئِيس، النُّبلامُ عَيْثُ وعلى أَيْكُ وأَصْحَانِكُ وأَهْلَ بُنْكُ وَعَلَى النَّبِينِ وَسَاتِرِ الصَّالَحِينِ ٱلنَّهَدُ اللَّهُ لَلْعَتْ الرَّسَالَة، والدَّبْتِ الأسانة، وتُصَحِّمُتُ الْأَمَّهِ ، فَخَرْكِ اللَّهُ بِمَا أَنْصَالَ مَا خَرِي رَسُولًا عَلْ أَلْمَاهُ

<sup>(</sup>۱) المعلومي شهدار مستوسوس و مسعد وسول الله ي عدد

<sup>(</sup>۱) الطول ل عال با موجه بن سيمة رسول عد يخط (۱) المصوف أن بدر المسجد لا بدر عوله يجهد الأحد الرحال إلا إلى المالية مناحد، منحدي مداء والمنتجد أنجرع والمنتجد الأفهى الأولي رائلها ولا تشدو الرجال أوالمعط الأمر وهواروته لتستدا

<sup>(1)</sup> ودال مصل المساء المنظر السبة، المثلم على وسول العالجة

<sup>(</sup>٣) قال أن علام في وشرح الأركارة . قال الجنافط . لم أخذه مكور أنهذا السام، وقد ورد من ابن عبر بعمه أنا كان يعب عنى قير رسول لله يخط ويقون السلام عليت يا وصول الجدَّد السلام صيك يا أنا بكره السلام عليك يا عمره كذا في وإيضاح الساميل،

يد مد مي مدن مين ميند ميندا هيال چي مي مين العداء البدي أرى هيال سي جينو مين وصيء لتبري ليدري مين مين مين مين ميده

يريد من الأنوار من الصواء والهدى حينود النف تا تعليم (لينبه المرد) وأقصال مان فاي الجياز راح أو اصافي والصابحميان الينتان لمنيوددا أا

مرز قبل الإن مدهب الأسامرة!"! الراأيدن فيه بداي سبب ممينه الأخر مين وكيف بلاوال جاعة منطقة منه في حين أده صفر أنها مكيف وسفد؟

الله المداهرة من الأده بعيل بعض الأفيال المدكم المصابح على عيد الأولال والمحال المحال الألوامات على وقد مداء ولا فس مدهمة عالمياه الألم والمحال من مدل في مدل من مدهمة المالية الميان في من المتكملة الميان والمصوص المداه المدل المدل المدل المدل والأس إلا ليممول أن الدرات (18) ي المراد المالية المدل المدل المدل المدل الأحمل الأحمل الأحمل المدل المد

مدوق هد الرزق أنا مده من جانوس هد انه الانصاري أن ما عديا بارسوت الله بارس من أوب شيء حديا الله بارس من دست الله بارس بارسة بارسان من دست الله بارسان بارسان

والمروان المساح المالم عليج براطيق السافر

وه بيت وأي المعدر أو بندي وهو من بن التنامل بن الندور و الله الروي مروي ما منا والرواد و با و و و ۱۹۰ ما دار المداملة الرواع و ما الله و الله

AND INCLUDED TO A TOTAL STREET TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF

وهای الدستری ۱/۱ ۲ رموافر مید (۱۹۸ صدات با بعد ۱۰۱۰ بد البیات) در مواجع بر از مدافق بی هدار بی جرام بخروجی الاحت بی لاستان از العداد بخیر کیم افزادید (الأملام ۱۰ تا تا الاحت ۱۰ ۱۹۱۱ وصد ۱ این ۱۱۰ در است. معده ۱ تا ۵ به کرد لیندم ۱/۱۱ ویم افزادید تا ۱۱

حملة العرش، ومن النامي الكرسي، ومن الثالث باقي العلائكة، ثم قسم الحرد الرمع أربعة أجراد، فبعنق من الأول السماوات، ومن الثاني الأرصين ومن الثالث الجنة والبار، ثم قسم الرابع أربعة أحراد، عجلل من الأول بور أبصار المؤسين، ومن الثاني بور فلونهم - وهي المعرفة بالله - ومن الثالث نور أسهم، وهو النوحيد لا إله إلا الله محمد رسول المانا)

وقد احتبت عن العلم أول المحتوقات يعد النور المحمدي؟

مقال الحافظ أبو يعلم الهمداني (۱) الأصح أن العرش قبل العدم، لما ثبت في الصحيح عن هند لله س عمرو فال: قال وسول فله كلا فقدو الله مقادير الحنق قبل أن يخلق السماوات والأرض بحسين أنف سنة وكان هوشه على العاده (۱) وفهدا صريح أن النفذير وقع بعد أول حتى العدم لعديث عبادة بن الصاحت الله مرموعاً. فأول ما حلق الله المنام قال له اكتب، قال وس، وما أكتب، قال الكتب، قال وس، وما أكتب، قال الكتب، قال حسه مقادير كل شيء (۱) وراه أحمد، والترمدي وصحيف

وَدُوْيِكَا أَيْفُسَا أَمِنْنَ احْتَدَيْتُ أَيْسِ وَوْيِسَ الْعَلَيْتِي (1) مردوضاً (إن انساء حلق قسل العرش (2)

<sup>(</sup>۱) عال المنطلت أميد العبدي في كتاب المليم عن العاب العبيرة عدا العديث موضوع وهو عدير مكونة موضا ما أوهد المنطب لأ وخود له في مصنف هذا لزراق

<sup>(1)</sup> مو الحسن بي شعبة بي العسن بي أحبة بين منها فليقتر أو هلاه الهندان الأهلام 1974 ومنا إمام الله المرامير في المرامير في المرامير في المرامير والعنيث والأساب والواريخ الأعلام 1/ ١٨١ طعات السعيرين ا/ ١٣١ ردم الرحمة (١٠٩٢) بذكره العندة ال/ ١٣٦٤ ردم الرحمة (١٠٩٢) معت الأداد 1/ ١٣٦٤ ومم الرحمة (١٠٩٣) علينظم ١/ ٢٠٨ وتم الرحمة (١٠٩٣) شدرات الدعب الأداد 1/ ٢٣١ ومم الرجمة (٢٠٥) المسلقم ١/١٨١٨ وتم الرحمة (١٠٩١) شدرات الدعب الأداد المرامية (١٠٩٥) المرامية ا

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه كناب العدر (١٦ دولم الحليث ١٦٥٣) واخر الدر المشور ٢ ٢٠٠٠

<sup>(2)</sup> أمرحه الرمدي كانت البدر باب (٦) وهم انجابية (٢١٥٥) وفي نصير مورة (١١ ـ المنم) باب (١١) وقم الحدث (٢٢١٩) وفي صيد أحد بن حنق ١٩٤٥ وأبر دودد كانب استة باب في المقر وفع المديث (٢٠٠)

المُحَالِيَةِ النَّيْثِينَ عَالِمَ مِنَ السَّمَلَ مِن مَامِ فِي مَامِر السَّامِيِّي أَبُو رَبِي السَّيِي مَنْدي الإَمْنَائِيْنَ أَنْ فِي مِنْ الرِيْسَةَ (١٠١٩) والكانف ٢/١٢ وقع الرحمة (١٧٥٨)

<sup>(</sup>۷) أمرَّمَهُ الْمُرْمَدِي كُنْكُ بَعِيمِ البَرْقَ بَاتَ (۱۲) سورة هود رقم المديث (۲۱۰۹). و عمر البجاري كان هذالجلن بعد (۱). وأمرَّمَه الإمام أحمد بن حبل في مسدد (۱۱، و ۱۲

مرد على افتراء سيام لالراجم الحديديب العالمين و الصعرة السعوم في بسرا ممروح المجالة صبعد ؛ مان هذا كذ عالمي بيم أمرنا (الاذكار) ديوم) الزريونهم قدمليع بتمقيتي نم معلمة اليع برحدسة (١٩١١) ه براند (١٩٧١) ٢ تے تمشیقی رہ افزی رہا ہطبہ جاحب طرالہدی المامیمات أحداثماس ويستنسبت وكار قدمت بيوادمة المعابة لشراد لمعابه را تبة المعبُرمات ريَّاسة بعمرَے العلية را يوسًا ، والرعمة زيورِث دفور منسكم منه كذب ال المستنفسة علية راتة العلمات ، رزاء المزام المزام المزام المزام یعیف نه ای دامنی ن نهات ترمیمول م مزایم یکی مرصور (میلی نسیان كديسون مرمور و يورم ع تيسرم بعراسالت تركندا بعن معاقب علماه ه مذف رجس (۱۹۶) معة اليس اوعوكر وترام والاسادة والدين به من الله المرام الد المرام الدين المرام الدين المرفعة ، المرام الدين المرام ا . تر ار د معروم مرك و مال الله و مسلم المستر و درن و و موسلور مودود بين إلما المراب سنت أيهم شرون و رمذن الشيوان وكرة مرل والمعان وللمنظمة وقدول الأفرمية ، ويون كرون . جذف العليم الذي عظيمة علية عليه ،

صورة من تبرئة الشيح عبد القادر الأفاؤوط من محريف

دعدالتور ندِر جنونوها إنساب « لم يكرس » حد. مير رام ير البالية (تحسيرات لأنها مرمد) - م تعريب ع ميمه مدم، بهد درا رسار راسار ا مرانیاس و را با چین میس رحید را ند برارد ، بدرسیدنسید معناعات المراب والرادد والمد مدب والمرا شعة دائك ما ما الديما ميمارات هية ماينة العالمونات ، بردشان أم ، مقدمه ب حازت احرَّلين مومور ، دهباً ما با علية ، بر د عوممَودُ عميَّه، إسترك ما ما كارتدك عن وأو يلم الإواراه موال المديد أسد مرسل در به نیبدرد، با بازیت . ری به رضح میانع «نثرت را حرابی سن کمیر « راتت مانزید » زگر، «درار هدي بركائلي أن مشرف مي سيوبرج داده لمياند. كا في درة المعديره وثعير. ، كمكرة اكتاب ومامع المالسود مياليان » معساطرسا فإلك جب ما فی به روجه چپ عالرا لهوری امرات <u>ندا حرامی می ۱ بر آزاد</u>. به میتر رة حرن ورد دهد احدث المدمنة الأمازع ى كارز مريع الطيدات و عالمديده ي مرملي ورزوت بيم ريا المدورة في فيروي وفي هده المفتة الرهيرة الردكادم الرديك، كاله أبدأ يرمم إلك ت

منورة من تنزلة الشايخ عبد القادر الأناؤوط من تجريف

كات "الأدكار" بحط يده

ولام عالى ( و أرس له ترجيز المزيد ورال وراسويز بعدي من ماكم . والمعديم و بدي ورالموا ١ دارار الم قاربر را عضما) [ الرمراس : ۱۰ من ا نان زیران عصر تبرما ما حرف المقدر نحسد مدر و شرره تدار نان زیران عصر تبرما ما حرف المقدر نحسد مدرو شرور تدار ، لعار به على ميسارل مدن مهم ميم فارسر به مثرك ، كور رازجي ما دمف م ما درد. شوي فارس به مثرك ، كور رازجي ما دمف م ما درو. الإسرا بسرب. ويتنو (هو، عزنيزي ، عزسر) د. د. ام می کوشین شیره دا برمان مدیر ، ته مدون از تور ساس نیم مدن المرانفردة المرانفردة المرانفردة المرانفردة المرانفردة المرانفردة المرانفردة المرانفردة المرانفردة المرازفة المرازف

صورة من تنزلة الشيخ عبد القادر الأدووط من تجريب كدب أيأدكار تخطياه

#### معرد موسدال دالارن، د

- ريازة قو رسول لڭ 🛣 ) وحله و مصل في ريبارة مستخد رسول ف 🛣) مع مييو يعيض المارات في هذا النمال المماه (١٩٠) » والداف من المعاة (١٩٧) فعية الماني » وهو المساد الى هند الله بن عبوق عن معاوية بن عبرة عن هندة عن أبي معيان صبير بس حبوب بين. أبينة الأموي المعتبي المتناعر ، المدي ذكر قصبة الأعرابي الحدي مساء قدد رسسول الله 🕊 وصال لمه حلك مستعراً من دين

وأن المعتبي ، اي النبي 25 إلى المناخ وعال له \* يا حبي إنفق الأعرابي حبشره بأن الله قد حعر المنه وحدف التعليل الذي ذكرته حول المصلة ، وقد ذكرت أنهنا هنو صحيحة ، ومنع ذلك كلمه حفتها ء وحدف ظمليل فدي عنمه عليها

وهد التصرف الذي حصل في هذا الكتاب لم يكن مي أن العبد المشور إلى الله تصلى العشي ظمدير و عيد العامر الأرباؤوط) وكدنت ۾ يكن س صاحب دار فعدي الأساد أحمد فلماس وأكما حصل من هيئة مراقبة التطوعات ، وصاحب دار الصدى واعتبان فانجاب لا يحسلان ببعث ديث ۽ إن الذي يعمل بيعة ديث هيف مرابرية بيطوحات ۽ ولاشيئت آن افتصارات في مسارات المؤلمين لابعور ، وهي أماية هندية ، وإنما هلي اهمن وعدلتي أن يترك هناره المونف كما هنبي ، وأن يعلن هلي ب<u>ل برء ع</u>مامياً نصارع واقت في بعره ۽ دران بغيم انسازة مولف

وكان الأح في فقة الأسناد أحمد فلساس كلمي بالفائف من الرياض إلى دمسس ، وذكم في ان نلدقن تصرف في الكتاب ۽ وائيه حصل تمينيو. والنديبل ۽ ويکين کتان صني آنيه عصرف منع المعتبن على دائك للكان واكتناعي عاده العمتين والمعقمين

وأسرأ طبع فكتاب وصرح ال السوق في الرياض و وبعد السلاما على الكتاب ما كان مس صاحب فتم فقدى الأسناد أحمد ظندناس إلا أن فنام يعنافسه مبره أمبرى ، ورد فقسه الفسيي افدره إلى مكانها كما كانب سابقا في جمع الطعاب ومع النفيل عديها من قدي و وردت عليه ميناً أن هذه النصة غير صحيحة ۽ وفي هذه الطبعة الأسورة ود. كنلام السوري كمنا كان أيماً في جميع الطعاب مع العبان عله

عال فقَّ تبارك وتعان ﴿ يَا أَبِهَا قَلْ بِسَ أَسُوا الْقُبُوا فَقَا وَفُرْلُوا صَوْلًا سِنْدِيدٌ \* . يعسلنج فكم أمنالكم وينعر لكم منوبكم ، ومن يطح الله ورسوله عند فار فوراً عطيباً كيه والأحراب ١٧٠٠ ٧١) ،كما سنأته تمالي أن يجمل قلوبنا طاهرة مس الممند والحسند ، وهامره بذكر الله بدالي -

والصلاة على رسوله كتال وأن يلهمنا القول بالحق في الرضى والعصب ، وأن يورقننا التقنوى في الرضى والعصب ، وأن يورقننا التقنوى في الرسى والعلانية فو هو أهل التقوى وأهل المفعرة ﴾ ( المدثر ٥٦٠)، إنه على كمل شنيء قديس وبالإحاية جدير ، وأحر دعواما أن الحمد للله رب العالمين .

ممشق: ١ ربيع الأول ١٤١٣ هـ أ

A THE THE PROPERTY OF THE

طَالِبُ العَلَمُ الْشِرَيِفِ

العبد النقير إلى الله تعالى العلي القدير

وعبد التادر الأرناؤوط

الظر في (ص٣٧٧ - ٣٧٩) صورة لخذه التبرئة بخط يد الشبح عبد انفادر الأرباؤوط. وهكذا اتصفاً سرائح الأمانة ، وعبث انصغار بكتب الكبار .

زَدْكُرْيي هذا التحريف ر التعدي بسَلُف هذا المُتعدي .

فعي طبقات الشامعية الكبرى للإمام عبد الوهاب بن على السُّكي (١٦/٢، ١٧٠) :

"قد تراید الحال بالحظایدة ، وهم الحسمة في زماندا هذا ، فصاروا يرزن الكدب على عليه عليه العقيدة ، لاسبما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه ومالده ، وبلعني أن كبيرهم استغني في شاهمي ؟ أيشهد عليه بالكذب ؟ فقال : ألست تعتقد أن دم حبلال ، قبل : تجم ، قال : فما دون ذلك دون دمه ! فاشهد وادفع فساده عن المسلمين ، فهده عقيدتهم ، ويرون أبهم المسلمون ، وأنهم المعن المعن المنهد وادفع فساده عن المسلمون ، والهم المعن المعن المناه الأمة ، ثم يعتزون إلى الإمام أحمد بن حبل رصى الله عسه بيما يعتبر ، ويكفرون عام علما قال بعض العارفين ورأيته بخط الشيخ تقي الدين ابن المسلاح : وهو منهم بريء ، ولكم كما قال بعض العارفين ورأيته بخط الشيخ تقي الدين ابن المسلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما وهما بريان منهم ؟ أحمد بن حبل أبني باعسمة ، ومعمر

ثم قال الإمام اس السُّبكي (١٩/٢).

﴿ الصادق أَيْتَلَى بِالرَافِضَةِ ۗ إِنْ الدِّرِ

" وقد وصل حال بعص المحسّمة في وماما إلى أن كتب شرح " صحيح مسلم " للنبيع عمي الدين الموري الموري ، وحدف من كلام الموري ما تكفيم بنه على أحاديث الصعات، فال السوري أنسوري المعري العقيدة ، وقد خدل قوى هذا الكائب أن يكتب الكتاب على الوصيع الدي صفيه -

اس میم کی ترامیم کو مجر مانہ کہا جاسکتا ہے۔ بیا بک طویل داستان ہے کوئی عالم اس طرف توجہ فر ما کر خیا ہتوں کو جمع کرتا کہ اصل متون محفوظ رہیں اور طلبہ کمراہ ندہو سکیں۔امام احمد رضانے اپنی تصانیف میں اصل متون محفوظ کردئے ہیں۔اس لئے ان کی محققانا اور فاصلانا تصنیفات کا مطالعہ اور مجی ضروری ہو کیا۔

المجالاً المحدرضاعليه الرحمه، (۱۳۴۰ه/ ۱۹۲۱م) البيخ عبد كے جليل القدر عالم اور عدث متح، انہوں نے ۵۵ علوم وفنون كاخودة كركيا ہے، (۱۶) ..... جس ميں ان كو تبحر حاصل تحدیث ميں تبحر وتعتق كا عدازه ان كه بيشتر رسائل اور قناوى سے لگایا جاسكتا ہے بالخصوص الفضل الموجى (مطبوعہ لا مور ۱۳۹۷هه) سے جس كاعر بی ترجمہ شاكع مو حمیا ہے (۱۷) .....

علامہ محد ظفر الدین رضوی نے الافاداۃ الرضویہ کے عنوان سے علم مدیث میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ بظاہرنا مام احمد رضا علیہ الرحمہ بظاہرنا مکن نظر آنے والی بات کو احادیث کے ذخیرہ علمی سے اس طرح تابت کرتے ہیں کہ انسان حیران ہوجا تا ہے ، احادیث کی نبرروال نظر آتی ہے ، بھی دریا بہتا ہوانظر آتا ہے۔ انہوں نے علم حدیث میں جو چمکنا دمکنا کفش قائم کیا تھا ایسالفش کوئی قائم نہ کرسکا۔

امام احدرضا عليه الرحمه في مندرجه ذيل علاء يستد حديث حاصل فرماكي: -

ا معنى احدز عي دحلان الشافعي المكي (1991هـ/١٨٨١م)

٢\_ معج عبدالرص مراج مفتى الاحتاف بمكد، (١٠١١هـ/١٨٨١ء)

٣٠ من حسين صالح جمل الليل المكي، (١٣٠٢ه/١٨٨١م)

امام احدرضا بریلوی علم حدیث ش ہر حیثیت ہے بگات روز گار اور اپنی مثال آپ سے اس کی نظر اقسام حدیث پر بھی تھی اور کتب حدیث پر بھی، علامہ محد حنیف رضوی نے اسی سے ، ان کی نظر اقسام حدیث پر بھی تھی اور کتب حدیث پر بھی ہے ۔ امام احدر ضاعلیہ الرحمہ نے استفادہ فرمایا

١١ - الاجازاة الرضويه (١٣٢٣ه ) مشموله رسائل رضويه ، لاجور ، ١٣٩١ هرج ،٢٩ ص ، ١٩٩٠ - ٢٠٠٠

عار الغضل الموجى يمطيوعه مجلس رضالا بهور ١٩٨٠ه م ١٩٨٠م

۱۸ ۔ محمد ظفرالدین رضوی بمجھے البہاری ، ص ۲۶–۲۶ ،حیدرآ بادستدہ ،۱۹۹۲ء

ہے، اللہ اکبر! امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی بلند پایہ تصانیف ہے عظم حدیث اور متعلقات حدیث میں ان کے بیحر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، ٹن حدیث میں وہ بصیرت کہ بول محسوس جوتا ہے کہ ساری عمر اس فن کی تحصیل میں گزاری ہے۔ بقول پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب استاذ بین الاقوامی اسلامی بوغورش، اسلام آباد،)

امام احمد رضا ہر ملوی اصول حدیث، جرح و تعدیل، سلسلہ رواۃ اورعلم الرجال پر بھی وسیع نظر رکھتے ہتے اور انہوں نے مسائل کے استنباط اور ان کے استدلال اور وجوہ بیان کرنے کے لئے ان علوم سے بھر پور استفادہ کیا ہے۔۔۔(۱۹)

تلميذا مام احدرضا ، علامه سيد حمد عدث يكوچيوى قرمات جين :

علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم رجال کا ہے ،اعلیٰ حضرت کے سمامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریا دنت کیا جاتا تو ہر راوی کے جرح و تعدیل کے جو الفاظ فرما دیتے اٹھا کردیکھا جاتا تو تہذیب و تذہبیب میں وہی الفاظ فی جاتے۔۔۔۔۔(۲۰)

بقول مولانا رحمٰن علی خلیفہ حاجی الدادائد مها جرکی امام احمد رضا تخریج میں بدطولی کے مالک نئے، اس فن میں "الروض المجیج فی آداب التحریٰ کانم بندفر مائی اگراس فن میں اس ہے پہلے کوئی کتاب نہیں کھی مسٹی تو پھرآپ کو اس فن کا موجد کہنا جا ہے۔(۲۱) (تذکر وعلائے ہند ہم کا)

حدیث بی چہل حدیث واربین کی فضیلت آئی ہے ،ایک بی موضوع پر جالیس احادیث کا مجموعہ نظر سے بیس کر راءامام احمدرضاعلیدالرحمہ نے بحدہ تعظیمی کی حرمت پراپ رسائے "الزیدة الزکید فی تحریم مجودالتید ،" بی جالیس احادیث جمع کردی ہیں۔اس سے علم حدیث میں اکی وسعت نظر کا اعدازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تجب ہے پیر بھی ایوانس علی عموی یہ

<sup>9-</sup> الأكثر محطفيل معديث نوى فآدى رضويه كابنيادى ما خدّ معارف رضا كراي ، ١٩٩٣ و م ٣٩-

۲۰۔ خطبہ صدارت تا کیور و ۱۳ اصر ۱۹۰۰ و بروالہ ، معارف رضام کرایتی و ۱۹۹۸ وس ، ۲۱۔ متالہ محمد انور نظامی ، علوم حدیث اور محدث پر بلوی میں ، ۱۹ – ۳۳۳

۲۱ محمد الورائفا می علوم حدیث اور محدث بر لی محارف رضا در ۱۹۹۸ و

قرماكين: مقليل البضاعة في الحديث و التفسير ، ـ (٢٢)

امام احمد رضا علیہ الرحمہ ہے ہو جھا گیا کہ کون کون ک کتب صدیت آپ کے درک اور مطالعہ بیل ہیں۔ آپ نے پہاس سے زیادہ کتب صدیت کنام گنادیے۔ ۔۔۔۔۔(۲۳)۔ یہ تو تحمیں وہ کتب اطادیث ہو درک ومطالعہ بیل رہیں۔ جن کتب صدیث سے استفادہ کیاان کی کہ تعداد ۴۰۰ ہے بھی زیادہ ہوگی۔ علم صدیث بیل بھیت، کے تامیسی جلہ بیل علا ہے سہار نہورہ جب ۱۳۰۳ ہے/۱۸۸۱ و مدرسہ الحدیث، پہلی بھیت، کے تامیسی جلہ بیل علا ہے سہار نہورہ کا نہورہ رام پور، جو نہور، بدایوں کی موجودگی بیل محمدت سورتی موانا وصی احمد علیہ الرحمہ نے تقریری فر مائش کی تو امام احمد رضا نے مسلسل بین گھنٹے پرمغزاور مدلل تقریر فر مائی اور علم صدیت کا وربا کی اور علم صدیت کا است کرنے کو بی جا بتا ہے، امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے شعور پرعلم صدیت جھایا ہوا تھا، ان کا ظاہر و احمد ان کی خوالے اور علم صدیت کے عالم جدیت کے عالم مودیت کے اس کا ظاہر و خوال سنت کرنگ میں داتا ہوا تھا، کوئی بات کوئی کام کوئی تو میدے کے طاف نہ تھی۔ ان کی بات کوئی کام کوئی تو میدے کے طاف نہ تھی۔ ان کی بات کوئی کام کوئی تو میدے کے طاف نہ تھی۔ ان کی بات کوئی کام کوئی تو میدے کے طاف نہ تھی۔ ان کی بات کوئی کام کوئی تو میدے کے طاف نہ تھی۔ ان کی بات کوئی کام کوئی تو میدے کے طاف نہ تھی۔ ان کی بات کوئی کام کوئی تو میدے کے طاف نہ تھی۔ ان کی بات کوئی کام کوئی تو میدے کے طاف نہ تھی۔ ان کی بات کوئی کام کوئی کریے مدیدے جیں جب کہ دوسرے بہت مادی میں کی کام کوئی کی کی بات کوئی کام کوئی کوئی کی جب کہ دوسرے بہت

۲۲ - ابوالحسن بمدوى مزبية الخواطر من ٨٠٠م ١٨٠٠

لوث:۔ تعجب ہے کہ ابوالحس علی ہوی نے یہ بات کیے کلودی، اصل کتاب ان کے والد علیم عبدالحی المصنوی کی تایف ہے۔ ابوالحس علی ہوی نے اس جی اضافے کے جیں۔ یہ اضافہ بھی افیل کا ہے۔ 199 ء جی راقم علی گڑھ کیا تھا، وہاں صدر شعبہ نی دینیات پر دخیرا قبال احرانساری ہے ملاقات ہوئی جو نزید الخواطر کے جدید ایڈیشن کے گرال تھے۔ جب ان کے علم جی یہ بات لائی گئی تو انہوں نے کشادہ دل سے کہا کہ کتاب جی جو فلطیاں ہوں ان کی نشا ہوئی کردی جائے۔ دوسرے دن وہ نزید الخواطر کے متعلقہ اوراق کی فوٹوکا بی فقیر کی قبار کی نشا ہوئی کہ تقیر دوانہ ہونے والا تھا۔ چوں کی راقم سفر جی تعلقہ اوراق کی فوٹوکا بی فقیر کی قبار کا جب کہ فقیر دوانہ ہونے والا تھا۔ چوں کی راقم سفر جس کے استود اسلے اغلاط کی نشا ہوئی اورا صلاح نہ کر سکا ، شاید بعد جی پاکستان سے ضروری مواد بھی دیا گیا تھا۔ مسعود اسلے اغلاط کی نشا ہوئی الحق اللہ میں ، مطبوعہ ، 199 ء صروری مواد بھی دیا گیا تھا۔ مسعود اسلے اغلاط کی نشا ہوئی الحق کے دیا گیا تھا۔ مسعود سالے۔ اظہار الحق الحقی ، مطبوعہ ، 199 ء صروری مواد بھی دیا گیا تھا۔ مسعود سالے۔ اظہار الحق الحق کی ، مطبوعہ ، 1991ء ص ، 17

۲۷ \_ يسين اختر مصباحي ، امام احدر ضاار باب علم وداتش كي نظر بيس به ۱۳۷ (ملخصا)

ے مشہور و معروف شعراء کی شاعری قرآن وحدیث سے بیسرخانی نظر آتی ہے، بیشک جس نے زندگی کو جانا پہچانااس نے قرآن وحدیث کی ترجمانی کی ، جوزندگی سے بے خبررہا وہ قرآن وحدیث سے بے خبررہا،خواہ وہ علم ودائش کی کتنی بی بلندیوں تک پیونچا۔

سيد مصطفیٰ حيدر حسن مياں عليه الرحمہ نے راقم سے ايک طاقات ميں قرمايا كرتاج العلماء سيد محمد مياں قاورى فرماتے ہيں۔ (٢٥) ...... كرد امام احمد رضا عليه الرحمہ كے افادات بحق افادات ہوتے ہيں۔ (٢٥) ..... كرد امام احمد رضا عليه الرحمہ كے افادات بحق عظامه محمد ظفر الدين رضوى (١٩٦٢/١٣٨٢ء) نے اپنى كماب جامع الرضوى جلد دوم مطبوعہ حيدرآ بادسندھ ١٩٩٣ء) كے مقدے بي امام احمد رضا عليه الرحمہ كے افادات كاذكر فرمايا ہے۔ جن كى تعداد ٢١١ ہے ان سب كا تعلق علم حديث سے ہے۔ وومقدمہ بيل فرماتے ہيں:۔

ولنقدم قبل الشروع في المقصود مقدمة يشتمل فوائد التقطتها من تصانيف العلماء لا سيما سيدي وملا ذي وشيحي و استاذي شيخ الاسلام و المسلمين اوارث علوم سيد المرسلين امؤيد الملة الطاهراه محددالماة الحاضرة مولانا الشاه احمد رضا عان القادري البركاتي البريلوي نفعا الله ببركاته في الدنيا والآعره (٣٠٠)

فن حدیث بین امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی بصیرت دوسعت کود کیوکر علائے عرب نے آپ کو امام الحجد ثین کے لقب سے یا دکیا ہے۔ چتا نچہ مجد نبوکی شریف اور مدینہ منورہ کے عالم شخ یسمین احمد الخیاری نے اس لقب سے یا دکیا ہے۔ (۲۲) ...

اور مافظ كتب حرم فيخ المعيل كي تحريفر مات ين -

مجع الحدثين على الاطلاق \_ (رسائل رضويه ،ج ١٦٠ مرم ٢١ لا جور ١٩٤١م) نه صرف منقولات من بلكه معقولات من امام احدر مناعليه الرحمه كي يجي شان ہے ،اس لئے شخ

۲۵۔ آپ امام احمد رضا طیہ الرحمہ کے مرشد کریم شاہ ال رسول مار ہروی علیہ الرحمہ کے حقیق بھائی شاہ اولا درسول کی اولا دامجادے تھے۔مسعود

۲۷\_ الدولة المكيه (مع تقريفات) كرا في ٢٠٥٠

على بن حسين مالكي (مدرس مجدحرام مكه محرمه) نے امام احمد رضا عليه الرحمه كو مركز وائزة المعارف قرمایا ہے۔۔۔۔۔(۲۷)

۱۹۹۲ء میں راقم کا علیکڑھ جانا ہوا وہاں ہندوستان کے مشہور فاصل شبیر حسن غوری ے بھی ملاقات ہوئی جوعلم زیجات میں امام احدرضا علیدالرحمد کے حاشیہ زیج اللخانی برکام كررہے تھے۔ انہوں نے فرمایا اس فن میں امام احدرضا علیدالرحمہ نے جو پچھے فرمایا وہ مستعار حہیں وہ ان کا اپنامعلوم ہوتا ہے۔

ڈاکٹرالیں ایم خالدالحامدی (جامعہ ملیہ، دہلی) نے ایک کتوب (موغہ۲۰/ فروري ۱۹۹۲م) بين علم حديث بين امام احمد رضا عليه الرحمه كي تصانيف كي تعداد مهم بتاكي هير اس كي تفصيل انہوں نے اسے مقالے ميں وي ہوكي جو علم صديث ميں ياك و مند كے علماء كي خدمات برالم بندكيا ہے۔ فقير كم من جوكتب بين ان من سے چند كے نام پيش كرتا مول \_

المحى الاكيد، (١٣٠٥م/١٨٨٨م)

الهاداكات (١٣١٣م/١٩٥٥م) ۲

عاجرا بحرين (۱۳۱۳ه/۱۸۹۵) \_٣

مدارج طبقات مدیث (۱۳۱۳ه/۱۸۹۵م) \_6

> الاحاديث الواتي، (١٣١٢هـ/١٨٩٥ء \_4

الفعنل الموهبيء (-1140/01FIF) \_4

راقم کے کتب خاند میں علم حدیث سے متعلق امام احمد رضا علیدالرحمد کے الامخطوطات پر جن کی تغمیل بیہ:۔

حاشيه ميزان الاعتدال، المرحاشية شفاءاليقام،

حاشيه تعقبات على الموضوعات، مهرحاشيه كتاب الاساء والصفات \_٣

٢ - حاشيرالعلل المتنابير كشف الاحوال في نفتذالر جال، \_۵

٨ ـ حاشيه منن ابن ماجه، حاشيهإرشا دالساري، \_4

| _9   | حاشيد منداحر،               | •ا-حاشيهالدرالمكنون،            |
|------|-----------------------------|---------------------------------|
| _ff  | حاشيها صابرني معرفة الصحابه | ١٢_ حاشيه خلاصه مقذ هيب الكمال، |
| _11" | حاشيه جامع فسولين،          | ٣ ارحاشيراشعة النمعات،          |
| ۵ال  | حاشيه ملماح السعادة ،       | ٢١_حواشي شرح العدور             |
| _14  | حاشيد فتخ المغيث            | ٨١ ـ حواشي مقاصد حسنه،          |
| _19  | حاشيه حرالرثاده             | ٢٠- حاشيه الترغيب واكتر جيب     |
| ۲۱   | حاشبه نبل الاوطارء          |                                 |

علم حدیث اور دومرے علوم منقولہ ومعقولہ بنی امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی مہارت کو و یکھتے ہوئے کراچی یو نیورٹی کے شعبہ قرآن وسنت کے مختلف پرچوں میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے علوم وفنون کوشا مل کیا گیا ہے۔

مثلاً تغییر، حدیث، اسلام مغیشت، اسلامی سیاست، سائنس وفیرہ۔ علم حدیث پرامام احمد رضا علیہ الرحمہ کے تبحر، بسیرت اور صحت نظری کا اس ہے بھی انداز ولگایا جا سکتا ہے کہ علائے حرمین شریفین اور علائے عرب نے علم حدیث میں آپ ہے اجازتیں لیں، (۲۸) ۔۔۔۔۔۔راقم کے علم میں کوئی ایسا مجمی عالم بیس کے دنیائے عرب میں جس

۲۸\_رسائل رضوييه لا موره ۲۱۷م وج ۲۲، ص ۲۲۷ - ۲۵۹

نوف: به علاہ حرین شریقین سے امام اجر رضا علیہ الرحمہ کا تقصیلی تدون اس وقت ہوا جب آپ

۱۳۲۳ میل جم بیت اللہ شریف اور زیارت حریمن شریفین کیلئے وو بارہ حاضر ہوئے ، تعارف کی تقریب بیہ ہوئی کہ ہندی مخالفین نے مسئوطم غیب سے متعلق ایک استکاء پیش کیا وہ بیس بھے کہ آپ سفر بیل چیں اور کما بیس ساتھ ہیں ، شاید جواب نہ کھو کی ما ماحد رضا علیہ الرحمہ نے تعلق قوت حافظ کی بنا پر الیا فاضلانہ اور محققات جواب کھا کہ علاء جران رہ کے ۔ اس فتو ے کا نام "الدولة المکیة بالمادة الخدیة ،" رکھا، پیر بین تو کی شریف کھ کے ور بار شن ساڑھے تھی سوعلاء حرب کے سائے دونششتوں بیس پڑھا گیا ۔ اس فتو سے سام اجھ رضا کا خائبانہ تعارف ہوا ۔ پھر بات چیلی چلی کی اور زیارت کا شوق بر حتا چلا گیا ۔ اس فتو بر یکس شام احدرضا اور عالم اسلام، پر یکش سے مان علا میں اور عالم اسلام، پر یکش سے دونا اور عالم اسلام، پر یکش سے دونا و میں والم اسلام، کو یک کتاب امام احدرضا اور عالم اسلام، کراچی ہوں۔ واحد از برشریف کا جرون کی کتاب کی کتاب امام احدرضا اور عالم اسلام، کراچی موجود الرحیم الحقوظ (استاد جامعہ از برشریف کا جرون) کی کتاب کراچی میں جس کی محتاج اور یہ وفیمر ڈاکٹر جمد الحدود الرحیم الحقوظ (استاد جامعہ از برشریف کا جرون) کی کتاب کراچی میں موجود الرحیم الحقوظ (استاد جامعہ از برشریف کا جرون) کی کتاب

کی اتنی پذیرائی ہوئی ہو، اورجس سے علماء نے اس قدرا جازات اورسندات حدیث لی ہوں،
کہ معظمہ کے مشہور عالم علامہ سید محمہ بن علوی مالکی نے کراچی بیں دارالحلوم مجددید تعییہ کے
درس حدیث کی ایک محفل بیس خود فرمایا: کہ ان کے دالد ماجد سیدعلوی مالکی نے امام احمد رضا
کے صاحب زادے مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خال علیہ الرحمہ سے اجازت لی اور خودانہوں نے بھی
اجازت حاصل کی۔

علم حدیث اورعلوم دیدیہ جی امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے تبحر کا اس سے مجمی اثراز ہوتا ہے کہ آپ نے خود سندات اجازت جاری نہیں کیس بلکہ علائے حربین شریفین نے آپ سے خود سندات اجازت طلب کیس۔

الاحازاة المتينه لعلماء بكة و المدينة، (١٩٠٦/٥١٣٢٤)

مشمولہ رسائل رضوبہ جلد دوم، لا ہور، ۱۹۷۷ء میں جو خطوط شامل ہیں ان ہے اس کا انداز و ہوتا ہے۔ مین عبدالقا درا کی کمتوب میں لکھتے ہیں:۔

فارجو سيدي انجاز ماوعد تم به من الاجازات العموميه \_ (٢٩) (٩صفر١٩٢٤/١٣٢٤ء)

اجازات عمومیہ کی سندوں کا جوآپ نے وعدو فرمایا تھا اسے روائل سے پہلے پورا فرمائیں گے۔

اورسيد اسمعيل محافظ كتب حرم، مكرمعظمد ايك كتوب من تحرير قرمات ين: \_ ووعدتم الحقير و اخاه بارسال الاحازة بمروياتكم فلم تات \_ (٣٠) (٢٠٤ قى الحير ١٣٣٥ مر/١٩٠٤)

ونوال الموال كم المحريج وجور بين بالمراك المراك والمرين بينا كم اسكت

مسعود

"الامام الاكبرالحجد ومحمدا حمدرها خال والعالم العربي عن ملاحظه كي جاسكتي ہے۔

۲۹ - رسائل رضویه، لا بوره ۲۵۹ م من ۴۵۸ م ۲۵۸ - رسائل رضویه، لا بوره ۲۵۷ م من ۴۵۸ م آپ نے بھے حقیر اور میرے بھائی ہے وعدہ فر مایا تھا کداپنی مرویات کی سند بھیجوں گاء وہ سند ابھی تک نہیں پینچی۔

اورسيد مامون البرى المدنى كفية بين:\_

وقد وقع منكم الوعد عندوصولكم الى المدينة الطيبة بان تمنحوا من فضلكم الاحازة في علوم الحديث والتفسير وغيرهما للفقير والفقير منتظر انحاز ذلك الوعد وكتابته و ارساله، (٣١) (٣١١هـ/١٩٠٨)

جب آپ مدینہ طبیبہ کے عالی در ہار میں حاضر ہوئے تنے تو مجھ نقیرے بنا برفعنل وکرم وعدہ فر مایا تھا کہ حدیث وتغییر وغیرہ علوم دینیہ کی سند دوں گا، فقیراس وعدے کی بنجیل اور اسکی سمایت وتر سیل کا منتقرہے۔

ا مام احمد رضا علیہ الرحمہ نے علما وحرمین شریقین کی خواہش پر سات سندیں جاری کی جیں جومندرجہ ذیل علمائے کرام کے نام بھیجی کئیں۔

سيد هخ اسمعيل كلى، سيد جميل كلى، سيد مامون البرى المدنى، سيدا يوسين المرزوتى، في سيدا يوسين المرزوتى، في سعدالد بان، فيخ عبدالرمن الد بان، فيخ عابد سين، فيخ على بن سين، فيخ جهال بن محدالا مير، فيخ عبدالله مرداد، فيخ عبدالله د حلال ، فيخ بكر رفع المكى، فيخ حسن الحجى ، فيخ عمر بن جراني الحرس المدنى، فيخ حسن الحجى ، فيخ عمر بن جراني الحرس المدنى، فيخ احدالان، فيخ محمد يوسف، المدنى، فيخ احدالان، فيخ محمد يوسف، سيد هي عيد، سيد محمد المغربي، وغيره وغيره ، (٣٢) .....

مندوستان کے ایک عالم مولوی اتورشاہ کشمیری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم صدیث میں بڑی میارت رکھتے تھے، پروفیسرڈ اکٹر رضوان اللہ مرحوم (استاذ شعبہ تنی و بینیات علی کڑے مسلم بو ندرش علیکڑے،) نے ای بو ندرش سے مولوی الورشاہ کشمیری کے حالات اورعلی علی کڑے مسلم بو ندرش علیکڑے،) نے ای بو ندرش سے مولوی الورشاہ کشمیری کے حالات اورعلی خدمات پر ڈ اکٹر بیٹ کیا تھا، یہ تحقیقی مقالہ شاکع بھی ہوگیا، داتم نے جب اسکو پڑھا تو جمرت بھی مولی اورافسوں ہی ، جمرت اس لئے کہ جو بچھ کہا گیا تھا انظر نہ آیا اورافسوں اس لئے کہ جو بچھ کہا گیا تھا انظر نہ آیا اورافسوں اس لئے کہ علماء

اس رسائل رضوبيه لاجوره ١٩٤٧م، ص ٢٧١٠

۳۵۹-۲۵۲-۲۵۹

نے مبالفہ بی سے نہیں اغراق ہے کام لیا، بیکام تو سیاستدانوں اور صحافیوں کا ہے، علماء کا نہیں۔ علماء کا نہیں۔ علماء کا نہیں۔ علم عدیث کے حوالے ہے جب مولوی الورشاء کشمیری کا امام احمد رضا علیہ الرحمہ سے تقابل کیا جاتا ہے تو مولوی انورشاء کشمیری کی شخصیت دنی ہوئی نظر آتی ہے۔

پاکستان کے مشہور عالم مفتی محد نوراللہ بھیر پوری نے اپنے فناوی نوریہ میں مولوی الورشاہ کشمیری کا عالمانداور محققانہ محاکمہ کیا ہے۔ (۳۳س)۔

امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے عہد جی علوم دینیہ سے بے خبر دانشور ''اجتہاد'' کی شدید مرورت محسول کررہے تھے اوراس کا جے چہ عام تھا۔ ان کے بے خبر کا کا بہ عالم ہے کہ ایک مشہور ومعروف دانشور نے راقم سے کہا کہ '' انجیل جی مرف ونحو کی بہت کی غلطیاں بتائی جاتی بین (معاذ اللہ) قرآن جی بھی ایسانی ہوگا''۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے اپنی تحقیقات علمیہ سے ان دانشوروں کو خاموش کر دیا اور اجتہاد کا غلغہ دب کررہ گیا۔ حقیقت جی اجتہاد کے مطالبے کا محرک خالص سیاسی تھا، دی و فرہی جیس تھا، جن حضرات کو 'صراط مشتقم'' انجی نہیں مطالبے کا محرک خالص سیاسی تھا، دی و فرہی جیس تھا، جن حضرات کو 'صراط مشتقم'' انجی نہیں گئتی وہ دو در مری راجی تا ہیا ہے جی تیں تا کہ اسلام کی حقیقی قوت ڈھر ہو جائے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس صراط مشتقم پر جاتے رہے اور اس کی حقاظت کے لئے انہوں نے شدید تھی جگ کی جس کوفساد کار بھی دیکر بدتام کیا گیا (ان للدوانا الیدراجہون ،)

اب برف بگھل رہی ہے، زعرگی کروٹ بدل رہی ہے، خقیقوں سے پردے انھور ہے ایں، جو بے خبر نتے باخبر ہور ہے ایں، خدا کاشکر اوا کر رہے ایں، غدامت وشرمساری کے ساتھ سجد اکشکر بجالار ہے ایں، دل وو ماٹ پاک کر رہے ایں، بد گمانیوں اور نفر توں کے دائے دھور ہے ایں۔

امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی مختلف جہتیں ہیں اور جیٹا رخو بیاں ہیں، چندا کی بہ ہیں:۔ ا۔ اعادیث کے ظاہر ہی جیس باطن پر بھی نظر رکھتے ہیں اور منشاء رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ جَنَا اہم مسلہ ہوتا ہے اٹنے ہی پاید کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں مرتحقیق کا آغاز قرآنی آیات ہے کرتے ہیں۔

جہاں عقائد میں فساد کا اعربیتہ ہوتا ہے وہاں دفع فساد کے لئے سم تراہم روایت کو زيادها الم روايت يرتري دية إلى

جہال کی بزرگ کی شان میں کوئی مخالفانہ فنوی دینے پر ججور ہوتے ہیں وہاں خود فنوی نہیں دینے بلکہ فتہا کا قول نقل کردیتے ہیں۔

احیاوست میں اپنے موقف پراستقامت کے ساتھ قائم رہتے اور طامت کرنے والول کی برواہیں کرتے۔

فيمله كرت ونت الي اور بيان من تيزيس كرت جوي محصة ،وي بيان كرت، حق کوئیں جمیاتے۔

اسلاف سے اختلاف ہوتا ادب سے اختلاف کرتے اور اپنے ولائل پیش فرماتے، مجمعی رعابت بھی فرماتے ہیں اور اپنی بات منوانے کے لئے مصلیلر "تکیس بنتے کسی حالت میں ادب کا دامن ہاتھ سے تبیں چھوڑ تے۔

امام احمد رضا عليه الرحمه كى على تحقيقات كويره مدكر معلوم موتا ہے كەمخىق ومفكرا ورفقها كو منسر ومحدث بھی ہوتا جا ہیے، مدیر اور مودب ومیذب بھی ہوتا جا ہے، مجاہروغازی مجی ہوتا جائیے، صرف سی کی رائے تقل کردیئے سے مفتی نہیں ہوتا جس کے نصلے کی بنیاد بج ساطعہ اور برا این قاطعہ پر مو اور جودائش بر بانی کے ساتھ ساتھ وائش لورانی سے میمی فیض باب مودی مفتى ومفكر جوتا ب

قن حدیث بش امام احمد رضاعلیه الرحمه کے تبحر نے فقہ حنفی کی تا ئید بیس احادیث کا ا يك عظيم ذخيره قرابم كياب جواس سے پہلے سائے نہ آيا تفاء امام احدرضا عليه الرحمہ نے فقہ حنی کی اولیت اور حقائیت ٹابت کردی ،اس لئے ایسے مجموعہ احادیث کی ضرورت متنی جس ے فقہ حنفی کی تائیہ ہوتی ہے۔ بقول پروفیسر ڈاکٹر مخارالدین آرزو( سابق شعبہ حربی عليكرْ همسلم يو نيورش، وحال واكس جانسلرمظهرالحق عربك ابيندْ پرشين يو نيورش، پينه، ) پاک و ہند میں جن کتب حدیث کا درس دیا جا تا ہے ان کے موضین مسلکا شافعی ہیں

اس لئے ان کتابوں میں زیادہ تر وی احادیث لئی ہیں جوشافی مسلک کی موید ہیں، ند بب حفی کی نبیاد جن اخبار و آثار پر ہے ان کا اول تو ذکر بی نیس کیا گیا، اگر کیا گیا تو رو و انکار کے ساتھ، شروح و حواثی بھی آئیس کتابوں کی تعییں گئیں۔ گیار ہوی معدی ہجری میں شخ عبدالحق محدث و بلوی نے مسلک احتاف کی تائید میں ایک مجموعہ احادیث '' فتح المنان فی تابید ند جب العمان '' فلم بندگی۔ مجرسید مرتفی زبیدی بلکرامی (۱۳۵ احد ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ) نے ' عقو د الحد و اهر الحداه و الحداد الله آحکام ابی حدیده، "تحریر فرائی۔

ظہیر حسن شوق نیموی بہاری (۱۲۷۸ ہے۔ ۱۳۲۱ ہے) کا حنق نقط نظر سے احادیث کا پہلا جموعہ آثار السنن ہے جو ۱۳۱۸ ہیں توی پرلس کھنو سے شاکع ہوئی۔ یہ باب فی زیارۃ قبر النبی صلی الفدت فالی علیہ دسلم پرختم ہوگی اسکے بعد کے ایواب وہ لکھنا جا جے تنے گر نہ لکھ سکے اور انقال فرما مجے ۔ یہ و کچے کر یہ مختمری کتاب ہے جس سے احتاف کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اطک العلماء فاضل بہاری نے احادیث کا سارا ممکن الحصول مجموعہ کھنگال کر صرف وہی احادیث کی احادیث کی احادیث کی ما خذو مصدر۔

انہوں نے عام روایات جمع کیں جن پر ند ہب حنفی کی عمارت کھڑی گئی ہے اور حتی الا مکان فقد حنفی کا شاید ہی کوئی ایسامسئلہ رہا ہو جس کی سندواسنشیا دمیں کوئی خبراوراثر پیش نہیں کی عمی ہو۔ (۱۳۴۴)۔

چونکہ فاضل بہاری اہام احمد رضا علیہ الرحمہ کے شاکر درشید ہے اور قریب رہے اس
لئے اکو احادیث کا بہت سا ذخیرہ اسکے فیادی رضوبیا ور دوسرے بہت سے رسائل و کتب ہیں
مل سمیا جس نے اس منزل کوآسان کر دیا۔ چنانچہ آپ نے امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے ذخیرہ
احادیث سے بورا بورا فا کدہ اٹھایا۔

فاضل بہاری نے اس کام کوفقی ابواب کی ترتیب پر چیدجلدوں میں کمل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جلد دوم کے پہلے جار ھے اکی زعر کی میں ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۷ء کے درمیان آگرہ اور پٹننہ سے شاکع ہوئے۔ پہلا حصد آگرہ سے ، تمن حصد پٹننہ سے ، پھر بیرچار ھے ایک جلد میں پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفل خال صاحب، (۳۵)۔ (پروفیسرا بیرٹس سندھ یو نیورٹی ، پاکستان) ۱۹۹۲ء پیل شاکع کئے عنوان جامع الرضوی المعروف بہنچے البہاری''

یہ ۱۹۳۰ منفات پر مشتمل ہے اور انہیں تو ہزار دوسوستای (۹۲۸۷) احادیث شامل بیں۔ جامع الرضوی کی پہلی جلد کا مخطوط پر وفیسر ڈاکٹر مختارالدین آرزوکی عنایت سے ۱۹۹۲ء بیل راقع کو طاجس پر رضا فاؤڈیشن ، لا ہور شن کام ہور ہاہے ، جو غالباً کمل ہو چکا ہے۔ جامع الرضوی میں امام احدر ضا علیہ الرحمہ کے ذخیر ہ احادیث کے ساتھ ساتھ دوسری کتب ہے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

اوراسكو فقيى ابواب كى ترتيب كے مطابق عدون كيا كيا ہے۔

دوسراا ہم کام مولا تا محرصی رضوی نے کیا ہے، انہوں نے صرف قباوی رضویہ کوسامنے رکھا اور جس ترتیب سے قباوی رضویہ میں احادیث آئی جیں ای ترتیب سے تین جلدوں میں مرتب کیا ہے، عنوان بیہ ہے۔

امام احمدر مشااور علم حدیث ، (1999ء)

اورتغميل بدہے۔

ا\_ جلداول متحات، ۲۲۴ ویلی ۱۹۹۹م

۲\_ جلدودم صفحات، ۵۵۲ ویلی ۱۹۹۹م

۳۰ جلدسوم صفحات، ۲۰۸۰ ویلی، ۱۹۹۹ء

تیسرااہم کام علامہ محد حنیف رضوی نے کیا ہے۔ آپ نے فآدی رضوبہ اورا ہام احمد رضا علیہ الرحمہ کی ووسری تصانیف سے ذخیرہ احادیث جمع کرکے فقہی ایواب کی ترتیب پرجمع کیا ہے۔ بیاہم کام سالوں کی محنت شاقہ کے بعد وجود میں آیا، اخلاص اور کس سے ہی بیام ہو سکتا تھا۔

۱۳۵ پروفیسرڈ اکٹرغلام مصلفل خال صاحب، عالباً سب سے پہلے کلم عدیث کے حوالے سے مقالہ کلم بند کیا بعثوان تعالمام احمد رضا اور علم عدیث، بیمتالہ تاریخ ادبیات مسلماتان پاک و ہند، (لا مور، ۱۹۷۸ء ص ۱۳۳۴) جلداول بس شاکع ہوا۔ تعنیف و تالیف بھی انسان کے کلیقی کل سے اتن جاتی ہے، دلیں بات آتی ہے تصور انجرتا ہے اور پھیل چلا جاتا ہے، عطاؤل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مضایین آنے لکتے ہیں اور آئے جاتے جی اور آئے جاتے ہیں، پھر بیرس کچھ ایک وجود میں سمٹنے لگتا ہے، اور ایک صورت جلوہ کر ہوتی ہے اور کتاب جھے کہ ہر طرف پھیلتی جلی جاتی ہے۔ اور کتاب جھے کہ ہر طرف پھیلتی جلی جاتی ہے۔ اور

الذي علقك فسوّاك معدلك، في اي صوة ماشاء ركبك، \_

اتفطاره کـ۸

19

ثم اذا انتم بشر تنتشرون ، روم ٢

كالفار عائد والتعالي والعاديث بي ما مع الاحاديث بحى اى عمل عدرى موكى -

جامع الا حاویث کے قاضل مؤلف علامہ فیر حنیف خان رضوی زید عنایۃ جامعہ تورید رضویہ (بر بلی شریف) کے صدر المدرسین کے منصب پر فائز ہیں۔ ١٩٥٥ء میں بر بلی شریف کے مضافات میں آپ کی ولادت ہوئی اور ٩ ١٩٥ء میں دارالحلوم منظر اسلام (بر بلی شریف کے مضافات میں آپ کی ولادت ہوئی اور ٩ ١٩٥ء میں دارالحلوم منظر اسلام (بر بلی شریف) ہے سند فراغت حاصل کی۔ اسما تذہیش علامہ تحسین رضا خال محدث پر بلوی، علامہ مفتی عبد المنان صاحب مبارک پوری مفتی جہال گیر خال صاحب اعظمی، مفتی محمہ عادف صاحب نا نیاروی علامہ تعرب سنوی ، جیسے جلیل القدر اسما تذہر ہے، ان کے علاوہ تقریباً ہیں علاء کرام آپ کے استادر ہے۔

علامہ محد حنیف خال رضوی نے تدریس کا آغاز سند فراخت حاصل کرنے کے فورا ہی بعد ۹ کے ۱۹۷ میں کر دیا تھاا ورمندرجہ ذیل مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔

جامعہ رضوبہ ( کیمری، ضلع رامپور،) دار العلوم کلش بغداد (رامپور) مفاح العلوم (رامپور) مفاح العلوم (رامپور) مغار (رامپور) بدرالعلوم (جس بور بنی تال) الجامعۃ القادر بدر رجما، بریلی شریف،) اور آجکل جامعہ بورید رضوبہ (بریلی شریف) میں درس وقد رئیس، تصنیف و تالیف، اور صدر المدرسین کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

علامہ محمد حنیف خان رضوی کو پڑھاتے ہوئے تقریباً ۲۲ سال ہو بچے ہیں۔ان کے سینکٹروں شاگرد ہیں ، اس سے سینکٹروں شاگرد ہیں ، اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ آپ طلبہ میں تعلیم ویڈرلیس کا ذوق بھی پیدا کردیتے ہیں جود نیا کی محبت کی وجهاب طلبه بن عنقا موتا جار ہاہے۔ فاضل مؤلف نے مختلف کتب ورسائل بھی تصنیف و تدوین کئے ہیں جن میں فاوی رضوبیر کی بعض مجلدات کی دوسری بار اشاعت اور جامع الاحاديث كى ترتيب وتخريج نهايت متازيس اشاعتى كام مجمى كے اور رضا دار الاشاعت (رام حرثم بر لمي شريف)، رضا اكيدي، راميوراحباب كے شركت ميں قائم كئے، اوران اواروں سے اہم کتا بیں شائع کیں ، علامہ محمر صنیف خال رضوی اینے ایٹاراوراخلاص اورلکن کی وجہ سے کالجوں اور او نیورسٹیوں کے اساتذہ کے لئے مجمی موند عمل ہیں۔وہ الل سنت و جها حت کاعظیم سرماید بین ان شاء الله ان کی بدیمنت محکور ومقبول جوگی ، مولی تعالی اس تالیف وتصنیف سے ایک عالم کوبہرہ ورفر مائے اور فاصل مؤلف زیدلظلہ کے درجات بلند قرمائے اور دارین میں سرفراز فرمائے ﷺ مین۔

فاحتل مؤلف نے احادیث کے اس تادر مجموعہ کا نام '' جامع الاحادیث' رکھاہے اور دوسراعر في نام" التحارات الرضوية من الاحاديث الله عديث المع بير التجويز كياب-اس كماب كي ٢٠×٢٠ سائز بیں جیرجلدیں ہوں کی جن میں احادیث کی تعداد جار ہزار سے سیجھ کم اور صفحات کی تعداوتقر با جار ہزار ہوگی۔اس مجموے کی خوبیاں تو بہت ہیں مگر چندایک بے ہیں:۔

مقدمہ ایک جلد میں ہے جس میں تروین حدیث، تاریخ حدیث اور اصول حدیث وغیرہ پر سپر حاصل تفتیکو کی تئی ہے۔

كاب كى جارفرسين بي رفرست آيات، عنوانات كى فرست، مسائل ضمديدكى فہرست اوراحادیث کے عربی الفاظ کی حروف بھی کی ترتیب پر فہرست۔ نیز ماخذ و مراجع کی *قىرسىت* ـ

ا حادیث کی ترتیب ایواب میر کے انداز بررکی می ہے جس میں کتب مدیث کے \_٣ طرز برتقر بيأتمام ابواب بين-

احادیث کولی طور پرحوالوں کے ساتھ فریر کیا گیا ہے۔

حواله جات بل اكثر مقامات برجارے لے كربيس كتب عديث كے حوالے دئے \_۵ محتے ہیں۔ بیکام نہایت اہم اور مشکل اور مبرآ زیاہے۔

۲۔ امام احدر صاعلیہ الرحمہ نے جن احادیث کا صرف ترجمہ لکھا تھا تلاش کر کے اصل منون بھی لکھے گئے ہیں۔

ے۔ حوالہ جات کو شیخ لکھا گیاہے پرانے اعراز پر درمیان میں ہیں۔

٨ ۔ كتاب، باب اور صل كى سرخياں قائم كى كئ بيں۔

9۔ کثیر احادیث کے تحت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے افادات لائے گئے ہیں جن سے

احادیث کی معنوی تشریح خودامام احدرضاعلیدالرحمد کے قلم سے موکن ہے۔

ا۔ جن عربی عبارات ہے امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نے احادیث کے معانی کی وضاحت
کی تھی ان سب کا اردو میں خلاصہ کھھدیا کیا ہے۔

اا۔ حدیث ہے متعلق امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے جہاں بھی اصولی بحث کی ہے ان سب کی اردو میں تلخیص ککھندی محق ہے۔

۱۲۔ احادیث کیماتھ اقسام صدیث کی بھی وضاحت کرائی گئی ہے۔

۱۳۔ عربی متن میں قول رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراعراب لگائے سے ہیں ، بیکام بھی اہم ہے ، کیوں کہ آجکل طلبہ اور بعض اساتذہ عربی متون پڑھنے میں دفت محسوں کرتے ہیں اور حدیث کا بچے متن پڑھنا ضروری ہے جتنا قرآن کا بچے متن پڑھنا۔

۱۹۷۔ کتاب میں راویان مدیث کے مختصراحوال بھی لکھدئے ہیں۔ ختین کے نقطہ نظر سے دورجد بدکی بدایک اہم ضرورت ہے مگر عام وخاص کتب تاریخ میں اس کا اہتمام نہیں رکھا جاتا رہاہے جموٹ بھی جوایک نے کہدیا کانی سمجھا جاتا رہاہے۔ مرف مصنف ہی کودلیل سمجھا جاتا

10۔ اس مجموعہ احادیث میں ان امور کے بارے میں احادیث کا بڑا ذخیرہ لی جاتا ہے جن کوایک طبقہ شرک و بدھت سے تجبیر کرتا ہے اور ان لوگوں کیلئے راحت جاں ہے جو بات بات پر حدیث طلب کرتے ہیں اور خود ہر کام حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ میداور اس متم کی اور خوبیاں اس کماب میں ہیں۔ موٹی تفائی فاضل مولف زیدعنا یہ کو اجر عظیم عطافر مائے کہ انہوں نے برسوں کی محنت شاقہ کے بعد چنستان رضا ہے گل ہوئے چن جن کر بی ظیم گلدستہ بنایا ہے جو ہرا ایوان علم ودالش میں ہجائے کے قابل ہے۔ بیجا مع الاحادیث جب تک پڑھی جائے گی ،

میں مدقد جار ہے ، یہ ایک سر چشمہ کو افی ہے جس سے تشکان علوم دیدیہ سیراب ہوتے رہیں کے فقیر بقسم مح قلب فاضل مؤلف علامہ محمد حقیف خال رضوی دام عنایہ تنم کی خدمت میں مبار کہا و پیش کرتا ہے اور ممنون ہے کہ فقیر کو بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل کرایا گیا۔

علم حدیث کے حوالے سے اہام احمد رضا پر جمقیق جاری وساری ہے۔ پاکستان ہیں علامہ منظوراح سعیدی زید مجد و کراچی یو نیورٹی کراچی سے نقیر کی تکرانی ہیں مندرجہ ذیل موضوع کے کام کرد ہے جیں۔

""احمر رضاكي خدمت علوم حديث كالحفظي وتنقيدي جائزة"

پہلے مرحلے ۱۹۹۷ء بیں ایم فل کیلئے ان کا رجٹر پیش ہوا تھا اب وہ دوسرے مرحلے بیں آگئے اور نی ایج ڈی کا مقالہ قلمبند کررہے ہیں ،امیدہ کہ ایک دوسال بیں بیمرحلہ بھی طے ہوجائے گا، فاشل موصوف نے مندرجہ بالاعنوان کے تحت دیں ابواب قائم کئے ہیں جن کی تفصیل بیہے۔

- ا۔ پہلے باب میں سحابہ مجتمد مین محدثین کی خدمات حدیث کا جائز ولیا ہے۔
  - ٧- دوسرے باب میں امام احمد رضا کی حیات پر روشنی ڈالی ہے۔
    - س- تيسرے باب مي على آثار كا ذكر كيا ہے-
- ٧٧ چوتھے باب میں اساتذہ بشیوخ ، تلافدہ ،مستغیدین ومتاثرین کا ذکر کیا ہے۔
- ۵۔ یا ٹیج یں باب میں جیت مدیث میں امام احمد مناکی خدمات کا ذکر کیا ہے۔
- ٧- چينياب ش اصول مديث ش امام احدرضا كي خدمات كاجائز ولياب
- ے۔ ساتویں ہاب میں احادیث ہے طرق استدلال میں امام احمد مضاکی خدمات کا جائزہ لیا ہے۔
  - ٨ ٢ شوي باب من تعديل وتجريح اوراسا والرجال من خدمات كاذكركيا ہے-
  - 9- نوي باب ش علوم حديث ش امام احدرضا كي تحريرات كالحقيق جائز الياب
  - ا۔ دسوال باب ما خذومراجع كيلئے مخصوص بے جن كى تعداد آ تھ سوے زيادہ ہے۔

امام احدرضا علیدالرحمد پرکام آ کے بڑھ رہاہے۔ لومبر ۱۳۰۰ء ش ادار کی تحقیقات امام احدرضا ، اس کا نفرنس شی محی احدرضا کا نفرنس متعقد ہوئی ، اس کا نفرنس شی محی

الدین غرنوی اسلامی یو بنورشی (تراژ خیل ، آزاد کشیر) کے وائس چاسلر پروفیسرڈاکٹر آئی قربی نے اعلان کیا کہ یو بنورش ش امام احدرضا چیئر قائم کی جاری ہے۔ اعزازی طور پر چیئر مین شپ کیلئے فقیر سے کہا گیا ہے۔ فقیر نے تو پہلے ہی شب وروز امام احدرضا علیہ الرحمہ کیلئے وقف کرر کے جیں۔ الغرض امام احدرضا محدث بر ملوی پر کام ہوتا رہے گا، ان کے علم و فضل کے مختلف کوشے سامنے آتے رہیں گے ، اہل علم و وائش حیران ہوتے رہیں گے ، اہل علم و وائش حیران ہوتے رہیں گے ، اہل علم و وائش حیران ہوتے رہیں گے ، اہل علم او دائش حیران ہوتے رہیں گے ، اہل علم او دائش حیران ہوتے رہیں گے ،

تومیری رات کو ماہتاب سے محروم ندر کھ جیرے کانے میں ہے ماہ تمام اے ساتی ،

مَرِعِم الحرام ۱۳۲۲ه ۱۷ماری ۱۰۰۲ه

احتر محرمسعودا حد ا/ سال پی آئی می ایج سوسائٹ کرا چی ( اسلامی جمہور بیّہ پاکستان )

### مأ خذومراجع

ا\_قرآن تحيم

۲\_آل مصطفی مصباحی علم صدیث اور محدث ير بلوی کی رجال صديث اوراصول پرنظر

معارف رضا كراجي ، ١٩٩١ وص ٣٣-٢١

دارالکتب العلميه ، پيروت،

الأدب المغردء

الدوكة المكية بالمادة الغيبيه بمطبوعه كراجيء

قآوي رضويه كراحي ، (۲امجلدات)

فآوي رضوبير مضافاؤ تذيشن ءلا موره

(۱۸مامجلدات)

الموامِب،اللد نبيه دارلكتب العلميه بيروت عائب البند، بحواله منددستان عربوس كي نظر

مِي ، (اعظم كرو ١٩٢٠م مي ، (اعظم كرو ١٩٢٠م

لذكروهلائ بشريكمنو واااء

تطبيه صدارت ناميوده

المعين

نزمة الخواطر، جلد مثن ، كراحي ، ١٩٤٧ و

المام احمد رضا بحثيت المام فن حديث،

معارف رضاء كراحي ١٩٩٢، ص١٦-٢٨

يَّذَ كرة الحد ثين، لا مور، ١٩٤٧م

امام احدر مشااور علم حدیث بحوالهٔ تاریخ ادبیات

مسلمانان ياك و مند، پنجاب يو نبورشي-

تحنة الذاكرين بشركة مكتبه مصطفى البالي أتحلى مصرء

۳-این الحسن این البعد، مسنداین البعد، ۳-ایوعیدالله محمد بن اساعیل ابتخاری،

۵\_احمر مناخال الهام:

٢\_احددها فالءامام:

عداحمر بن محمد القسطلاني: ٨ \_ بزرگ بن شهر مار:

٩ ـ رحمان على ممولانا:

٠١ ـ سيد څر محدث چکو چوي ،

اا عيدالرزاق بن جام الصنعاني،

١٢\_حبدالي لكعنوي،

عكيم والوالحن على عدوى »:

١١٠ عيدالمصطفى الازجرى علامه

۱۲۳ ـ غلام رسول سعيدي يمولانا:

۵ اله غلام مصطفیٰ خال، پروفیسر، واکثر:

١٧\_ همه بن على الشوكاني:

الأمام الاكبراكجد وجمداحد رضاخان والعالم الترتي،لا جور ١٩٩٨ء

مولا ناالا مام احمد رمنيا خال يا د گاري مجلّه جامعه

از برشريف قابره، ۱۹۹۹ء)

علم حدیث اور محدیث پریلوی ءمعارف رضا

کراچی ۱۹۹۸ وس ۱۹–۳۳

محقية بهام بن منهد حيدرآ باددكن ١٩٥١ء

جامع الاحاديث، ( تيم مجلدات زير طبع ٢٠٠١)

امام احدر مشااورعكم حديث معارف رضاكرا حيء

02-12/2,1999

حدیث نبوی فآوی رضوبیکا بنیا دی مأخذ

معارف رضا كراحي ١٩٩٣م ١٩٩٣م ١٠٠٠

جامع الرضوي المعروف بديح البهاري، جلد دوم،

حيدرآ بادرسند مد ١٩٩٣ء

چود حویں صدی کے محدد ، لا مور • ۱۹۸ م امام احمد رضاا ورعلم حديث ١٣ مجلدات ويلل

فامنل يريلوي علائة تجازى نظريس الاجور

محدث پر بلوی کراچی ۱۹۹۳ء امام احدر متااور عالمي جامعات كراچيء

امام احدر مثااور عالم اسلام كراچي • • ٢٠ ء

عامة احما المحقوظ، يروفيسر واكثر:

۱۸\_محداحمدالحنو ظ، پرفیسرڈاکٹر:

19\_محمدا تورنظا مي بمولانا:

۲۰\_محمر حميدانله دُاكثر:

الأيحر حنيف خال ، رضوي علامه

۲۷\_محمة حنيف خال رضوي و علامه:

٢٧٠ جير طفيل پروفيسر، دا کٽر:

۲۲۷\_ محمد ظفرالعه ین رضوی ،علامه:

۲۵\_محمد ظغرالدین رضوی علامیه ۲۷\_محرنتیسی رضوی به ولاتا:

١٤٠ محد عبد الكيم اختر مثا جهال يورى علامه: رسائل رضويه جلد دوم لا مور ١٩٤١ م ۲۸\_جم مسعودا حمد پر وفيسر، و اکثر:

> ٢٩\_ جحد مسعودا حمد مروفيسر، ڈاکٹر: ۳۰ مجرمسعودا حمد يروفيسر، ڈاکٹر:

۳۱\_مجرمسعوداحه پروفیسر، ڈاکٹر:

امام احدرضا كي خدمات علوم حديث كالحقيق و

اسرمنظوراحدسعيدي مولانا:

تنقیدی جائزه زیریته و بین مقالهٔ ڈاکٹریٹ کراچی، یو نیورٹی، کراچی، ۱۰۰۱ء ۱۳۳۰ کیلی بن شرف النووی: کتاب الا ذکار مکتبه نز ارمصطفیٰ الباز،

第少年少年少年少年少年 第少年少年少年少年 第少年少年少年少年 第少年少年少年 ۳۰ راير بل/۱۹۹۹ه

١١١٩م الحرام ١١٩١٥

نبیرهٔ شیر بیشهٔ ابل سنت حصرت مولا ناسید و جابت رسول صاحب قادری مدخله العالی

(كاغلامامرب)

محت من محتر مي مولا نامحمر حنيف خال رضوي صاحب، زيدمجده السلام عليكم ورحمة الله ويركاند،

امیدے، بفضلہ مزاح کرامی پخیر ہوں گے۔

آپ کا والا تامہ مور ور ۱۹۹۹ مرح آپ کے مقالہ اور فہرست کتب موصول ہوا۔ مقالہ مطالعہ کرکے بہت مسرت ہوئی، آپ نے واقعی بہت محنت کی ہے اور امام احمد رضا قدس مر والعزیز کی علم حدیث اور اصول حدیث پر دستگاہ کے حوالے سے بڑے شوں اور تا قابل تر دید دلائل وشوا ہم پیش کے ہیں جو یقینا اہل علم و تحقیق کے لئے امام احمد رضا کی شخصیت کے حوالے سے تحقیق و تد قتی نے بین جو یقینا اہل علم و تحقیق کے لئے امام احمد رضا کی شخصیت کے حوالے سے تحقیق و تد قتی نے نئے گو شے اجا گر کرتے ہیں ، اور حاسد بین و معائد بین کے لئے و ششت و جرائی کے نئے سامان مہیا کرتے ہیں۔

آپ اہام موصوف پر علم مدیث کے حوالے سے تحقیق وتھنیف کا جو کام کررہ ہیں اس کی تفعیل پڑھ کر طبیعت بہت مسرور ہوئی ، اس موضوع پر آج تک کوئی اہم تحقیقی تھنیف سامنے نہ آئی ۔ آپ بہت اہم خدمت انجام دے دے جیں جو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی سامنے نہ آئی ۔ آپ بہت اہم خدمت انجام دے دے جی جو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی ۔ اور مسلح تیا دوست کی آئے والے محققین کے لئے مشحل راہ بھی ۔ فدحزا کم الله احسن الحدزا ء۔

جیدالل قلم حال علم فضل کریے ہوئے بیکام نہ ہوسکا ، اللہ تعالیٰ نے بیسعادت آپ کی قسمت میں کمعی تھی۔ ع ایس سعادت برور باز ونیست

فالحمد لله على ذالك، الله تإرك وتعالى عدوعا بكروه الكام كويا يتحيل تك يهو نيان كي قوت و بمت عطا قرمات آهن بحاه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم.

صدراداره تحقیقات امام احدرضا کراچی، پاکستان

# 命命命命

کتب حدیث پر تعلیقات رضائے عکوس (بین منون)



00

معی شمالت می المراد به المرد به المراد به الم

(1)

حويترك المحال في نقال الماليي رسه الرارج و الرحمية قلم بالفع تسمع البنغ من مليب- اقول كانفو لميفيات ميره نه التم وضعه ولالغيامية اجرين على من مهرى روى فرائاكم- اقول بلا تقصر والنقل باب المير تندمه تعدروی این الجرزی فی طریق ای کومن امنی مطام من اس مری حریا می منا فید (مل جیست الکرم رمی الری به منه صفح الا و قال موتوع للجارزابن لبطاع دامن مرتى اعرف الاسوق اردلامن بيام رام م في الران ولاى لعمال أن رمس في قول الي الغرج ما نعيق المرا بكونه نبغ كالالخيف فيع ما رائف والرش سي اعلم ا

مردروج مي ارشادالسارى ش ، ع بعدا مع سبرد ار ما والمرازود والي ألط من الاعتمام و فطم حاكة ب في أمن معرض المريم والاتالي ال من ورآغه مدراقي ا قرائهل الأكون المعطول وتعبيه علي فسانه ودا ٥٠ قرر ال ١٤ ما الم في موه والمياق ا ، الله قوليده بالمهون افول فورسه مبس الشوين المتوير بمنعف المشامي والأر وْكُنْ وَوْرَانِ مِن مِن مِن وَالْمِلِي الرواقة عديد موصطفى في مزااللفط لاجوم العن العربي والعيد الداء واه ١٢ قروره ما والط قلمت ويندرن في المفاع وما من من المنالين فالنم والمجتب W attended ا - قوره ما سنن و مواس احد ته سنند اوا قل ا يراس وقول الادار النواع بالمعدد فلمت ميس والاسلومة الكمناسة الامومن رَجُولُ إِنَّهُ وَلِي لِيدِقَ السَّوقِ واقول في مديد الله المن الناسي مسل ومعيدهم لما فأن أهِ لم يلتُه الإسمام منومها إراما فأن عبائه وفأنت بتيمه والهمة الغير الجبت العماية الألية البدفاء طعة ومعاته من المسلين واوي المداليه كما او يرالي م والهابي من الدي ا والمحم الواري - والوصر في الدام ال (r)

ور ام و و دران فورون ما المدريمتران توريده بالمالي في الفرق الطاب والمنواع بالتاق من فيا ووصل المهاوكاي توافيوا نرأبا فأاقرن الإصفاع عميهما Ÿ, قرويان ما يهرموا وأسلم بودكن بيمري تور به او التي شينا ومرسم ه قول الله يم من من المن قبيل ما 8 قول و المد حدر حل سوار الشيشيرا إن و ١١ ~[...<del>)</del> فول وم لعمل معدل ال توريكيلق أسرسوال مسى مرمعية ويمم وا 174 قور في المونوري ورنه كيمره ١٠ C 3. قول والسدنة عمال ای براسرد بای جرانزی کی ولعند ا دیا کا فرون ما 1/4 قول عن الم ما من المان قوله النظرة حروبمين فيهمن ادى ال كارب ا 2/3 فو والميلك موا وما ميز در مبس كم مي مك فعول المفاق ا فوله فخده الهجني مبهنا وفلاه واليصوب أخرصف ET" توار ندا الممل آنگ ای دوی ایک سن موسی فی منبیت و میکن فیرتعرواب ما م این مری 3/ عن اك قا في قره وقد معتبه من أكب ال فوله الغنين إلى سكير وسالا ال 37 توله القر صواب القبرك إلى ج معلمة ١٢ 1/1/2 فوله بس الربينين مرا مستدواتي بوم اشصت 4

8/6

ا عما بع في مرز العراد

نسبه فرار شوار نیم عرض واندنی علی ترواید انرم

مه كم قوله - لي لانه؛ السّمام فاللول عنه الرواجة والنّمان فوفها والنّاسف الوجه اللّمرَ • والرواجة للهه نامة الواللهوم ومالاهم بياً ونويه مكه الدولا أهما الوالفهار إ

المرق المرق المريسي المراق ال

الله والمارة الما المن من المال بل الماساموا علما وسيروع كما إلى استاك ما

وى قول مدادا سود من ألى خترى اقول مكن أكر في أمامل جرم المطلة عن التعمرار فعل

وم بل ندااد طام على ا

الله فول من تغييال الدى في لمسند من ممن مسند عبدالدين عمروا عاصا جرم وماندا عنارت وقد و رفط لمة حدة (مون ما قول الله الإمام والم الم قال عائم الدين ما الله

عن - مرق بن طليمة صرتني ونهي ن تعلمة المائزند والحيالية قال صرَّمَي الاصلَّ الألَى

11 - 10

المعلى المراه المراه الراسكون المعلى المارة أله المال جرم حسالا النهم الولنوام و المراه في المربع و المراه المواد المراه المارة المراه المراه

الم وله المنتب كذا مون ارزاني برم والما اله المعارم الم و فوله ومنه رمول الدكالامات مع زارات في مارم ال (r)

عالم الله من مو الدي وي في يركز في رالها م بن دط وال البني من الدلى ا عربهم متدقد مع شوه ولم أو فالمنتخب الأوس من الوسط والدنوال اعلم والمنسأ ولاميتفرهم استنفرتم إنعاوا مالك فارتفانات عورا مهر ولاهم سارهم الاراما فورسعدة والواصارهوم بالسودا والروسوني وننسوا مراه و فران المان به افول بكايمه كادر فرنه الول ما والانتيا فسلع الرتمالي عليدة أهم منوع وعلمدمورة الاعلاس ن فرود مرم وا ويوج توله في شرصته بنوا فقا كاحتم منهم فانا من برنسترك الاسمعين أوله من على ما بريم محدث و منسرة الل مربر الموى الطرق الموكور؟! ישיים בניעצ יש מימין זו قوله طاغا شر الايوان العي البيش النرى لا مكن عبرو ال رالم فوارتم وم ١١ . بعالم فروس منفسام: "ا ويرام فول الدب مرور فافا في كو كرام مع تكبير تران إا وبه ورسا مقوم كاندارد الدلول الا تخارج الزي كال لفال مرالقواء ب مادي ولده من سير در افظ و انفري مبرين نفيري من العزى وفال تعد مليل من المائية محص لا برصحيري زموط وفدا لا وعبد عراح ١٠ ولدج مسر كمندى الانتدم مسرا كمنه والعرف وكرانون والديويون

مالم م النال

وروي عن بيارس عر قلبت قدرواه ابهاجه وزيد من طراق الاعدام عن محدين كوي بن رس مر مرفوع ١١ إلى قول عالم لقل بن عليبت افوال ورعاد مدر كاكان لعير مدمن الويم وقد كان سرفع اوقف مفين وان المرسله اوفودنك فيصدق وزيلي ماتم مقلم سىغىين د فا تعد الكارب في شرا الاشرى الأخر لقول صدوق ١٢ 3 مول راع وسكول المالحدث فيفي الصحيح ال قواعن عدارزاق وصدارزان مع صابية شبع ويوكان بدان افت رافع 7 مرض ومدير وكان مر ماراجي لمستدر وابن الوزي ود قوله فالبم تضول الدرك ودكراصى بنا في الشبها دات ال مولا و كفا بتيم 3 فقط صنف من ارفاض ١٢ قوله عن الع منكر الديث وفال كافط في التقرب مجبول كال كا 7] قولمعيد مع النسطة عروي ال قوله عبد الرحمن موسف صواص حرائن الرافضي ال ول محتى سعيد القطان ١١ ســـــ فوله وضعفه الوعدار حمالتساي فال في التقريب مرسيبت الداساي صعفه ومن العوب أند راست في تمذب بسيام وتقد النسائ فلوله خلامن الماسيخ والرفاق اعلم ٢:

٤ لسم د: رام مرجم ؟ مديد فول و ره و ومنسم مان الله الموادية من المسئلة وهو إلى عليه بالمام من وأمنة رصي الأنه والمركد في إلى احتم ويعدة يعترس وه المرا والمراد والمراد الما المراد الما المراد الما المراد من المراد والمعلى ورداع ورفيا إلى الماس بر مداه وكرا مراكل روات والأول لامراء راوال رصى مدش منبرت عسمترز عبيره والأالمبن صع مدفوا عد يوكم كام النعرب والرور فارسور مي الريوز عدم ما ينه المراد والمراد ونيد إلينوم وا مها في ورمان و مدكاني مران ويتملك فوارحما المبسى والسحق ه والمعلى المستعن والمر مراحب في يع الاتم والمغرب والمديد المستريد مين فول من ميا عا مادت ا

مه المهادة المسترب على مادنه الم روسيع قوار المرزس من قلت دمز النوس مت س من و قول من مراب ما مداوه و و مد في مرم (1)

إلى رأوز

مناك ونعاعل مولر السرم ما قول مازيرا أعماب معروق مخ المزمل رف مب والابود ا قوله عن موسي ومسائد عمره في إرابر من علام سار والاراد م فوله حدثنا على التند فالإن المام ممه في في مقال مسال فيوم إيا منزلا فتدال ونم فكراند حروام فول نير المنسري مويد مدوم معموميد فولد على من فنيل أن على أمسامي منه و مراي الما يا الم وله موسعي ين سريان في المقرى غزا فيدال مساسس لدي و مدا في معيد من كسيسان المري من معروبا م زوجت ويدروا يرو حلايد العري من المي سيعدودين موكسيسان نرسعبية شقدي حاصب مبربرة فنوار يمذما تكن قال في تتبدالنه ندمي مي سوداندا به فواني المي سحدب واحداد قصع في تمر ولاكترودكران لا عدت الاعلى الله عندالمدودكر عدف عن به واستدك الماكم كالرسقط بمبامدين حغدفا غوزام وسنارقا الذسهي والمنزل ان ایل عن اید عدد سدا م ظربی سیاسه و درندا و با آماد با انتخاری سود فوسعد نیاعید مدین سعيدمن السعيد المقبرى فيزا وسعيكب المتعرى فيه بسرمزوني المدتوان تسر وعدوا سرنزمروي مق مره وعندي بن اغت ساك برعلبه في فتهزيب المنهذب وعيدانمه نرامتروك زام الحديث واويم اتواا

Company of the Compan son der / simme or as as as as as The same of the sa The section of the se かっているというというでき اسار فرسمه ده دره うるとうないできるべきとうかんできる The state of the s できているとうとくして いかかんいっといい しょうしん しょうん であるというというというというと A . A . W. W. Sheet الله الله مع الدوسة والدوسة و TALL A VICTORIAN SAME -----20 5 The state of the s いっというではないという している . 134.



#### نحمده ونصلى ونسلم على حبيبه الكريم وآله واصحابه اجمعين- امابعد.

الله رب العزت جل جلاله وعم نواله نے اپنے حبیب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو کا نتات عالم میں معلم کتاب و حکمت بنا کرمبعوث فر مایا اور بے شارمنا مب علیا ومرا تب تصویٰ سے عزت وکرامت بخشی۔

آپ ہادی اعظم اور سلخ کا کات بھی ہیں، جیسا کے فرمان البی ہے۔

يآايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك ءوان لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس ،ان الله لايهدى القوم الكافرين \_ (1)

اے رسول! پیو نیجاد و جو پچھانز اختہیں تنہارے رب کی طرف ہے ،اور ایبانہ ہولو تم نے اسکا کوئی پیام نہ پیو نیچایا ،اور اللہ تنہاری تکہانی کریگا لوگوں ہے۔ بیشک اللہ کافروں کوراہ نہیں دیتا۔

# "اورمعلم كماب وتحكمت بعي" \_ارشادالبي ہے\_

لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولامنهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ــ(٢)

بینک اللہ کا بڑا احسان ہوا انسانوں پر کہ ان میں آئیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اسکی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا تاہے ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کمراہی میں تنے۔

نیز طیبات کوحلال اور خبائث کوحرام قرمانے والے بھی ہیں ۔ ضداوند قد دس کا قرمان

---ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال

١\_ ياره ٤ ع آل عمران

٢\_ پاره ۽ ع آل عمران

التي كانت عليهم \_(٣)

اور ستحری چیزیں اکے لئے حلال قرمائیگا اور گندی چیزیں ان پرحزام کرے گا ، اور ان پر سے وہ یو جدا اور گلے کے پہندے جوان پر شخصا تارے گا۔ اورائیم الحاکمین کے نائب مطلق مجی فرما تا ہے۔

فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شحر بينهم ثم لايحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (٤)

نواے محبوب! تمہارے رب کی متم ، وہ مسلمان نہ ہوئے جب تک اپنے آپ کے جھڑے کے شہریں جا کم نہ بنا کئیں ، چار جو پھڑتم تھم فر مادوا پنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پاکٹیں اور جی سے مان لیں۔ پاکٹیں اور جی سے مان لیں۔ پیز فر ما تا ہے:۔

وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا\_ (٥)

اورنہ کی مسلمان مردنہ مسلمان مورت کو پہو پچتاہے کہ جنب اللہ ورسول کیجی عظم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کیجوا فتیار رہے اور جو عظم نہ مانے اللہ اور اسکے رسول کا وہ بیکک صرح عمرای میں بہکا۔

حضور کی ذات گرامی اہل عالم کے لئے ممونہ ل ہے۔
آ کی علیم فخصیت ہرفس کیلئے اسور حسن اور نہوں مل ہے۔ فرمان الی ہے۔
لفد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان يرجو االله واليوم

بینک جمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ ہرا س مختص کیلئے جواللہ اور آخرت کے دن پر یغنین رکھا ہے۔

| الإعراف | 4   | ع | 4   | پاره | _\ |
|---------|-----|---|-----|------|----|
| البساء  | 7   | ع | ٥   | پاره | _1 |
| الأحراب | ۲   | ع | 4.4 | پاره | _6 |
| الإحراب | 1.8 | ۶ | *1  | ياره | 7. |

امت مسلمه کوآ کی اتباع اور پیروی کا تھم ہے جس سے اعراض دنیا وآخرت کا خسر ال مین ہے ، اور آ کی اطاعت وفر مانبر داری ہدائت و نجات کا اہم ذریعیا ورصلاح وقلاح کی ضامن ہے۔
قرآن تھیم میں ہار ہاراس کا تھم آیا اور ہاری تعافی نے اپنا فشاومراد یوں تھا ہر فر مایا۔
فآمنوا بالله ورسوله البی الامی الدی یؤمن بالله و کلماته و اتبعوه لعلکم تهندون (۷)

توائیان لا کاللہ اورائی مالوں ہے پڑھے غیب بتائے والے پر کداللہ اورائی بالوں پر ایمان لاتے ہیں، اورائی غلامی کر د کرتم راہ یا ک

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيمـ (٨)

ا مي محبوب! تم فرمادوكدلوكو! اكرتم الله كودوست ركعته جوتو مير من فرما فبردار جوجاكه الله مير من فرما فبردار جوجاكه الله مين ووست ركعته جوتو مير من فرما فرما في الله مين ووست ركعته والام مربال مين الله منديد وما آنكم الرسول فعلوه ومانها كم عنه فانتهوا مواتفعوالله ان الله منديد العقاب (٩)

اور جو پچھتہ ہیں رسول عطاقر مائیں وولو،اور جس ہے منع قرمائیں باز رہو،اوراللہ ہے ڈرو، پیشک اللہ کاعذاب سخت ہے۔

قل اطبعوا الله والرسول فان تولو فان الله لا یسب الکافریں۔(۱۰) تم فرمادوکر تھم مالواللہ اوررسول کا، پھراگروہ منہ پھیریں تواللہ کو خوش نہیں آئے کا فر۔ ان تمام آیات کی روشتی میں یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کوامت کا پیٹوا بنایاء اکی پیروی کا تھم دیا جموتہ تقلید بنا کر بھیجا اور تشریعی افقیارات عطافر مائے ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مناصب کو بروئے کار لاکر بے شار چیزوں کا تھم بھی دیا اور ان گنت

> الإعراف ياره \_Y Ĉ آل عمران ١٢ ۴ ياره \_٨ ع الحشره ياره ٦, آل عمران ١٢ ياره

چیزوں سے منع بھی فرمایا۔ جسکے لئے بیام رلازم ہے کہ حضور پینجبراسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا کلام بھی قرآن عظیم کیلرح ہدایت کا سرچشمہ تسلیم کیا جائے اور اسلام کیلئے اسکوامسل سند مانا جائے۔

حضورسيدعا لم المنطقة شارح كلام رباني بي

ان تمام اوصاف و کمالات کی واقعی حیثیت کے پیش نظر حتی اور بیٹینی طور پر کہا جاتا ہے کہ خداو ندقد دس نے آ بچودین اسلام کی تعلیمات کیلئے جہاں قرآن کریم کے ذریع تبلیغ و ہدایت کا فریعنہ سونیا و ہیں اسکی تشریح وتغییر تبیین ولو شیح اور بیان وتصریح کیلئے اپنے افعال واقوال اور میرت وکر دار کے ذریعہ عام فرمانے کا تھم بھی فرمایا۔

قرآن کریم میں نماز کا علم یوں ہے۔

واقيمواالصلوةء

اور فمازقاتم كرو\_

آپ نے اکی تغییر اپنے اقوال وافعال سے بول فرمائی ، کہ پانچ وفت کی تماز فرض ہے ، فلال وفت میں اتنی رکھات اور فلال میں آئی ، شرائط بد جیں اور ارکان وفرائش ہوں جیں ، ایکے ساتھ میں شف وستخبات کی نشا تدبی ، ان تمام چیز وں کی تفصیل سے کتا جیں مالا مال جیں اور ان چسل کی راجیں ہمارے لئے بورے طور پر ہموار کردی گئی جیں۔ اگر آ کی ذات اقدی نماز کی ادا تیکی کیلئے کا ال ممونہ نہ ہوتی تو بھر نماز پڑھتا اس ایمالی قر آئی تھم کے تحت میکن ہی نہ تھا۔

زکوق روز واور جج وعمر وان سب کیلئے بھی حضور کی تولی یاعملی وضاحت ضرور کی تھی ور نہ ارکان اسلام پرکوئی عمل کر ہی جبیں سکتا تھا۔

قرآن عظیم بلاشہ ہمارے لئے ایک کھل اور جامع دستور حیات ہے لیکن اسکے فرامین اصول و ضوابط کے طور پر امت مسلمہ کو عطا ہوئے جن کا اعجاز وا بجاز اپنی غایت ونہایت کو پہرونچا ہوا ہے۔ ایک ایک آیت الیک جامعیت رکھتی ہے کہ اسکے بیچے معانی و مفاہیم کا ایک بحریکراں و دیعت کردیا گیا ہے۔ اسکی توضیح تغییر کیلئے ہم بی کیا سحابہ کرام بھی اس سرچشمہ برایت کے جانج تغیر کیا ہے۔ اسکی توضیح تغییر کیا ہے کہ اس سرچشمہ برایت کے جانج تغیر کیا ہے۔ اسکی وجہ تھی کہ قرآن اپنی رائے سے نہیں بلکہ تعلیمات رسول ہے۔ سے جماا ورسمجایا گیا۔ اورای افہام و تغییم کا نام سنت رسول اورا جادیث مصطفیٰ ہے۔

عليه التحية والنثاء

لہذا زندگ کے ہرموڑ پر آئی سنت وسیرت نے لوگوں کیلئے آسانی کی شاہراہیں قائم فرما نمیں اور ہرقرن وصدی ہیں اسلام کی اس عظیم دولت سے لوگ سرفراز رہے۔ رشد وہدا بت کیلئے ہر دور ہیں سنت رسول کی ضرورت کو محسوں کیا گیا اور گرنی و بے دینی سے نجات حاصل کرنے کیلئے کتاب اللہ کے ساتھ سنت کو خاص اجمیت دی جاتی رہی۔ اور حقیقت ہے کہ خود نمی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت کریم کودین اسلام ہیں ای حیثیت سے اجا کرفر مایا ، فرمان رسول ہے۔

ترکت فیکم امرین لن تصلوا ماتمسکتم بهما ، کتاب الله و سنة رسوله (۱۱) شنتم بین دوچیزین چیوژ رہا ہوں، جب تک ان دولوں پیمل پیرار ہوگے ہرگز بلاک تبین ہوگے، اللہ کی کتاب، اورا سے رسول کی سنت۔

جن لوگوں نے حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عزوجل کا رسول برحق تسلیم
کیا ہے اسے لئے اس بات کی مخبائش نہیں رہ جاتی کہ آئے فرابین کو بحیثیت قرمان رسول نشانہ
مقید بنا کیں اور اسکیا اٹکار کی کوئی راہ پیدا کریں۔اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان
مام چیزوں کی ٹرمت خودا چی حیات مقدسہ میں قرمائی اور منکرین حدیث وسلت کی واضح الفاظ
میں تردید فرما کرتیا مت تک آئے والے لوگوں کو خبر دار کردیا۔ قرماتے ہیں۔

لاالفين احدكم متكتا على اريكته ياتيه الامرمما امرت به او نهيت عنه فيقول : لاادري، ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه \_(١٢)

ھی جہیں اس حالت میں نہ یا دُل کرتم میں ہے کوئی اپنی مسمری پر بکیہ لگائے جیٹھا ہواور اس کے پاس میرا کوئی بھم یامیری جانب ہے کوئی مما نعت پیوٹے تو وواس کے جواب میں ہیہ کے: ہم میں جانے ،ہم تواس کی بیروی کریں مے جواللہ کی کماب میں یا کیں مے۔ نیز قرماتے ہیں:۔

يوشك الرحل متكتا على اربكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا

٧/١

١٢ \_ السين لا ين ماجه، عن ابن راقع ، رضي الله تعالىٰ عنه

وبينكم كتاب الله عزوجل معماو حدنا فيه من حلال استحللناه وماو حدنا فيه من حرام حرمناه ،الا وان ماحرم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مثل ماحرم الله \_ (١٣)

عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اپنے تخت پر تکیدلگائے بیٹھا ہوگا اوراس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گا تھا ہرک حدیث بیان کی جائے گئو وہ جواب میں کہے گا تھارے اور تبیارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ کی کتاب ہے ، جو بچوہم اس میں حلال یا تیں گے اسے حلال جائیں گے اور جو بچو ترام یا تیں گے اسے حرام مجمیل گے ۔ آگا ہ رہو کہ جو بچورسول اللہ صلی اللہ تق ٹی علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بچی و بیمانی حرام ہے جیسے اللہ تق ٹی سے حرام فرمایا۔

قرآن عظیم کی مندرجہ ذیل آیت ہے بھی صدیث دسنت کی بنیادی اور استنادی حیثیت کا داشتے ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب:

وانزلنا الیك الذكر لتبین للناس مانرل الیهم۔ (۱۶) اورائے مجوب! ہم نے تمہاری طرف یہ یادگارا تاری كرتم لوگوں سے بیان كردوجوا كی طرف اترا۔

امت مسلمہ کو یہ تظیم کتاب ای لئے عظا ہوئی تھی کہ بیازاول تا آخر ہوا یہ ہے۔ لیکن اللہ اسکی تعلیمات بھن زبان دانی کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکی تھیں۔ ای لئے حضور نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہادی برحق مبعوث فرمایا اور اسکی تو فتح وتغییر کی ذرمہ داری بھی آپ کوسو نبی گئی۔
آپ نے بیفریعنہ باحسن وجو واوا کیا بھم قرآن ہم تک پہونچانے کیلئے تو حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اول ون سے بی تا کید فرمادی تھی اور عملی طور پر کا بیان وی بیفریعنہ انجام و بیتے ، لہذا نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اسکولکھا جاتا رہا۔ پھر دور صدیقی میں اسکی جمع و تدوین ہوئی اور عہد عثمانی میں اسکی جمع و تدوین ہوئی اور عہد عثمانی میں اس کے ساتھ ساتھ واسکولکھا جاتا رہا۔ پھر دور صدیقی میں اسکی جمع و تدوین ہوئی اور عہد عثمانی میں اس کے ساتھ واسکولکھا جاتا رہا۔ پھر دور صدیقی میں اسکی جمع و تدوین ہوئی اور عہد عثمانی میں اس کے گئی اس کے کا دیا گیا۔ بیاں تک کہ می شبہ کے بغیر بطور تو اتر یہ قرآن ہم تک گئی ہوگر یہو نیا۔

۱۳ الستن لا بن ماجه عن المقدام بن معدى كرب الكندى رضى الله عنه ۳/۱

ای طرح معانی دمراد کلام الهی کی وضاحت کیلئے ضرورت تھی کہ آپ انتظام فرماتے ، چنانچہ آپ نے ان تمام چیزوں کو جنگی امت کو ضرورت تھی مختلف مواقع پر اینے اقوال وافعال اورتقر ریات سے بیان فر مادیا۔اس طرح مجمی آب مجمل کی تغییر فر ماتے اور عام کوخاص اور مطلق كومقيد قرماتي جسكى بے شارمثاليں آج بھي كمايوں ميں موجود يا كيں كے۔ چندمثاليس مديد

قرآن کریم میں ہے:۔

والسارق والسارقة فاقطعواايديهما جزاء بما كسبا \_(٩٥)

اورجوم دیاعورت چورمولوا تکام تھو کا ٹوان کے کئے کا بدلہ۔

اس آیت میں لفظ سارتی ،اور، ید، دونوں مطلق دارد ہوئے ہیں،ان دونوں کی وضاحت احادیث نبویہ کے بغیر مشکل ہے کہ افراط وتفریط میں پڑنے کا اندیشہ ہے ، لہذا حدیث نے ہماری اس طرح رہنمائی فرمائی۔

لاتقطع اليد الافي تس المنص وتعبه يؤمنديبار ـ (١٦) چور کا باتھ ایک ڈھال کی قیت ہیں ہی کا ٹاجاتا تھا اور ڈھال کی قیت اس زماندا قدس میں ایک دینارشی۔

دوسرى روايت ش ب

كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقوم عشرة دراهم ـ(۱۷)

و مال کی قیت حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے عہدیاک جس وس ورجم تھی ای طرح مقدار ید کی تفری میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں مربو تحے ہے ہاتھ کا ٹاجا تا تھا۔

اگراس طرح کی تشریحات نه موتل تو به فیصله نه مویا تا که کتنی رقم کی چزیر باته کا ٹا جائے اور کہاں ہے کا ٹا جائے۔

> باره ۲ ع ۱۰ الماللة، \_10

السس للنسائي، عن ايمن بن أم ايمن ضي الله تعالى عمهما، \_17

> السس للسنائي عن ابن عياس رضي الله تعالي عنهما \_1Y

770/Y

1 7 0 / Y

دوسری مثال۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهندون (١٨) وه جوايجان لائے اورائے ايمان من ماحق كي آميزش ندكي ، انيس كيلئے امان ہے

اوروى راه يريل-

اس آیت کے زول پر سحابہ کرام کو بیدا شکال ہوا کہ ظلم سے ہر شم کاظلم مراد ہے تو پھر
امت حرج و دشواری میں جلا ہوجا لیکی ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ دسلم نے اسکی وضاحت اور تعیین مراد الی یوں فرمائی۔ کہ یہاں ظلم سے شرک مراد ہے،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس اشکال کے جواب میں بیآےت نازل فرمائی ہے،

ان الشرك لظلم عظيم \_(١٩) يتك شرك بزاظم هـ

تیسری مثال \_الله تعالی فرما <del>تا ہے</del>:\_

واداضريتم في الارص فليس عليكم مصاح ،ن تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا \_(٢٠)

اور جب تم زمین میں سنر کر دتو تم پر گنا دنیں کہ بعض نمازیں قصرے پڑھو، اگر تہمیں اندیشہ ہو کہ کا فرحمیں ایذا دینگے۔

اس آیت کے ظاہر کی مغموم سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں نماز قعر کرنے کا تھم خوف کے ساتھ مشروط ہے۔ حالانکہ خوف کفار قعر کیلئے شرط نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت یعلی بن امیے قرماتے ہیں۔

قلت لعمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه "فليس عليكم حناح ال تقصروا من الصلوة ان خفتم "وقدامن الباس ، فقال : عجبت مماعجبت منه حتى سألت البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ذلك ،فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلواصدقته\_(٢١)

۱۸ هـ پاره ۲ ع ۱۰ الانعام، ۸۲ ۱ ۱ التعام، ۸۲ ۱۰ ۱ التعام، ۸۲ ۲۰ ۱ التعام، ۸۲ ۱۰۱ ۱۰۱ ۱۰۱ التعام، ۱۰۱ ۱۰۱ التعام، ۱۰۱ ۱۰۱ التعام، ۲۱ التعام، ۲۱ ۲۴۳/۶

میں نے حضرت امیرالمؤمنین عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ہے عرض کیا: ہم لؤ امن میں ہیں چرہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ فرمایا: اسکا جھے بھی تجب ہوا تھا ، تو میں نے سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم سے دریافت کیا، حضور نے قرمایا: تنہارے لئے بداللہ کی طرف سے صدقد ہے تم اسكا صدقد تبول كرور

چوتنى مثال الشرتعالى فرما تا ہے۔

حرمت عليكم الميتة والدم\_(٢٢)

تم يرحرام بمرداراورفون-

سيكن حديث شريف ميں دومر دارا ور دوخون حلال فر ماديے ليعنی جيملی اور ثذمی خواہ مر دہ ہوکھا نا جائز ،ای طرح جگرونگی کہ ہیکی حلال جیں حالا تکہ بسندخون جیں۔

یا نیج یں مثال \_الشرتعانی کاارشاد ہے: \_

قل من حرم زيمة الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، (٢٣) تم فرما کئس نے حرام کی اللہ کی وہ زیندہ جواس نے اپنے بندوں کیلئے نکالی اور یاک

اس آیت سے بظاہر میان سمجھا جاسکتاہے کہ ہر طرح کی زینت ہر مخص کیلئے جائز

ومباح ہے۔ کیکن حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسکی تخصیص یوں بیان قر ما گی۔ بدريتم وموناعورتول كيلئة جائزاورمردول كيلئة ناجائز متندرك .

چعٹی مثال \_اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وان تحمعوابين الاعتين .. (٢٤)

اوردو بین انتھی کرنا نکاح بیں حرام۔

حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في واضح فرماديا كه يجويهي عليمي اورخاله بهما لجي

بحى اى حكم بن وافل بير.

السائلة ياره ع الإعراف ٣٢ ياره \_47 ۱۱ ٨ النساء ٢٣ \_Y £ ياره

غرض کہ وضووطنسل کی تفصیل ہو یا نماز روز ہ کے مسائل ، جج وزکوۃ کے احکام ہوں یا نکاح وورافت کے قوانین ، سب کے تفصیلی مباحث میں آپکوسنت رسول کی جلوہ گری نمایاں ملے گی۔

ان حقائق کوشلیم کرلینے کے بعد بیہ بات روز روش کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تارک و تعالی ہو جاتی ہے کہ اللہ تارک و تعالی نے آپکوشش قالون دال بی تبین بنایا بلکہ تبلیغ شرائع کیلئے کمل افتیار بھی مرحمت فرمایا اورسب کوھنٹی طور پراپنی طرف منسوب فرماکر بوں ارشاد فرمایا۔

ومايطق عن الهوى ،ان هوالاوحى يوحى ، (٢٥)

پی ازروئے نص قرآنی جوذات اس درجہ مؤقر ومعتبر ہوئی کہ قرآن عظیم کی شارح ومنسرقر اردی گئی ،مطلق کومقیداورمقید کو مطلق فراردی گئی ،مطلق کومقیداورمقید کو مطلق فرمانے والی بنائی گئی ،مطلق کومقیداورمقید کو مطلق فرمانے والی بانی گئی ،حدید کہ دوجہ پر فاکز مطلق فرمانے والی بانی گئی ،حدید کہ دوجہ پر فاکز ہوگی ۔اسکی زبان اوراسکا کلام اس درجہ بے اعتبار وغیر معتبر ہوگا کہ اسکور دی کی ٹوکری ہیں ڈالدیا جائے ،کون انسان اے باورکر ایگا۔ محرانسوس کہ۔

خود ہدلتے نہیں قرآل کو ہدل دیتے ہیں 🖈 ہوئے کس درجہ فقیمان حرم بے تو نیق

## منكرين حديث كےشبہات اورا نكاازاله

منکرین حدیث قرآن کے سواتمام سرماییٹر بعت کو مہل قرار دیتے ہیں۔انکار حدیث کا شوشہ زمانہ قدیم ہیں معنز لہ دخوارج نے چھوڑا تھا لیکن ایک دوصدی کے بعد وہ خود ہی اس دنیا سے ناپید ہو گئے اوران کا بیرفننہ مجی اپنی موت آپ مرکبیا تھا۔

ہزار سال سے زیادہ گزرجانے کے بعد فی مسلمان کہلانے والے لوگوں کی ہے راہ روی اور نکتہ چینی صد سے برجی اور انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو عقل وخرد سے بعید تھا اور اس سلسلہ بیں وہ وراصل مستشر قین کے ریزہ خوار اور زلہ رہا تھے ان کا مقصد صرف بیرتھا کہ جس طرح بھی ہوا سلام کو بے بنیاد ٹابت کیا جائے ، یا پھر اسکی بنیادوں بیں وہ فامیاں بیان کی جا کیں جس سے اسلامی تعلیمات کی حقیقت ایک افسانہ کے سوا کہ جم کی ندر ہے۔ اس مقصد کے حصول کیلئے انہوں نے ہر حربیا ستنمال کیا۔

چونکہ اس خبیت مقصد میں عیسائی اور یہودی ہم پیالہ وہم نوالہ تنے لہذا دونوں نے مل جل کر سراتو ڈکوششیں شروع کیس اورعلوم اسلامیہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بے سروپا اعتراضات کی بوجھار بھی شروع کردی۔

سب سے پہلے انہوں نے نشانہ تنقید قرآن تنظیم کو بنایا کہ اسلامی تعلیم کا یہ ہی اصل منع تھا، ایک عرصہ گذر گیا اور وہ یہ ہی قابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ کوئی الہا می کتاب نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا خود ساختہ کلام ہے۔ اور اس میں تغیر و تبدل ممکن ہے ۔ لیکن طویل مدت گذر جائے کے ہا وجود وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ لاسکے ۔ کے ونکہ قرآن عظیم کی حفاظمت کا ذمہ خود خدا و ندقد وس نے لیا تھا، جواس میں تبدیلی کی را بیس ہی اور کی میں تبدیلی کی را بیس ہیدا کرنے کی کوشش کر رہا وہ خود ی خائب و خاسر رہیگا۔ بہت لوگوں نے اس جی تعلیم کا ارتکاب ہیدا کرنے کی کوشش کر رہا وہ خود ی خائب و خاسر رہیگا۔ بہت لوگوں نے اس جی تعلیم کا ارتکاب کیا تو د نیا نے ان کا عبر تناک انتخام دیکھا۔

مستشرقین نے جب اس میدان میں اپنے کو کئست خوردہ پایا تو دوسراحملہ انہوں نے احادیث مصلفیٰ علیہ انتحیۃ والنگاء پر کیا۔

اس سلسلہ میں انہوں نے اسلامی ذخیرہ کاشب وروز مطالعہ کیا ،اللہ کے رسول مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وکی مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وکی کے اسلامی کی میں اللہ کے اسلامی کی میں اسلامی کے اسلامی کی میں کہ ہے اسلامی کی میں کہ ہے اسلامی کی میں کہ رسول کا وائم ن کہی جموث سے واغدار نہیں ہوتا۔ رسول کا قرمان جی ہوتا ہے اور اس میں کسی فیک کی تجائش نہیں ہوتی۔

اور تجربہ نے یہ بھی انہیں بتادیا کہ مسلمان بھی بھی اپنے رسول کے قرابین کا مشرقہیں ہوگا۔ پھر موگا اور وہ اپناسب بچے قربان کر کے بھی سنت رسول سے دست پر دار ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز ندآئے چنا نچے مستشرقین میں سب سے پہلے ایک یہودی مستشرق میں کولڈز یہر نے حدیث کے خلاف زہرافشانی کی۔

مولا نا وركرم شاه از هرى لكستے ميں۔

گولڈزیبر نے اپنے بے بنیاد خیالات کا اظہارا پی کتاب دراسات محد بیش کیا ہے جو ۱۸۹۰ میں بڑکنے کے بعد حدیث پر تحقیق ۱۸۹۰ میں بڑکنے ہوئے ۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد حدیث پر تحقیق کملئے یہ کتاب الل مغرب کی بنیادی دستاویزین گئی۔ بیٹنٹر مستشرقین اس کتاب کے حوالے سے کملئے یہ کتاب الل مغرب کی بنیادی دستاویزین گئی۔ بیٹنٹر مستشرقین اس کتاب کے حوالے سے

ایے نتائج فکر پیش کرتے رہے۔

پروفیسرشاخت نے فقتی احکام ہے متعلق احادیث پر کام کیا ،گلیوم کی'' فریڈ بیشنز آف اسلام'' وجود بیس آئی جو گولٹرز بہر کی تحقیقات کا چربہتمی ، مار گولیتھ نے گولڈز بہر کے افکار کی روشنی بیس اپنے نظر بیات بیش کئے ، علاوہ ازیں دوسرے متعشر قیمن مورست ، فون کر بمر بہموم یہ کچتانی اور بھس وغیرہ نے بھی اس میدان میں اپنے نمائج قکر بیان کئے ہیں جوسارے کے سارے کم دبیش گولڈز بہر بی کی صدائے بازگشت ہیں۔ (۲۷)

دراسات محدید کے تعلق ہے مولانا موصوف یوں وضاحت کرتے ہیں کہ فاتملر کولندز یہر کی صدیث کے متعلق محقیقات کانچوڑان الفاظ میں پیش کرتا ہے۔

گونڈز بہرا مادیث پاک کو پہلی اور دوسری صدی جمری ش اسلام کے دینی ، تاریخی اور اجتماعی ارتفاء کا بہتے قرار دیتا ہے ۔ لہذا گولڈز بہر کے نقطۂ نگاہ سے مدیث کو اسلام کے دوراول بعنی عہد طفولیت کی تاریخ کیلئے قابل اعتماد ستاہ برقر ارتبیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ حدیث ان کوششوں کا بہتے ہے اسلام کے دورعروج میں اسلام کے ارتفاء کیلئے کی گئیں۔

گولڈزیبراس بات پر بڑے پر ورولائل پیش کرتا ہے کہ اسلام متحارب تو توں کے ورمیان ارتفاقی منازل ملے کرتا ہوا منظم شکل میں رونما ہوا۔ وہ حدیث کی تذریخی ارتفاء کی بھی تصویر کئی کرتا ہے اور بڑم خویش تا قابل تر دید دلائل سے بیٹا بت کرتا ہے کہ حدیث کس طرح اسپنے زمانہ کی روح کا عکس تھا اور کس طرح مختلف نسلوں نے احادیث کی تفکیل میں اپنا کروار اوا کیا اور کس طرح اسلام مختلف کروہ اور قرقے اپنے اپنے موقف کو ٹابت کرئے کیلے مؤسس اسلام کا سہارا لیتے تھاور کس طرح انہوں نے ایک باتوں کو اپنے رسول (صلی اللہ تعالی علیہ اسلام کا سہارا لیتے تھاور کس طرح انہوں نے ایک باتوں کو اپنے رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی طرف منسوب کیا جوائے موقف کی جماعت کرتی تھیں۔ (۱۲۷)

کولڈزیبرنے حدیث پاک کے متعلق جوز ہرافشانیاں کی بیں ان کا خلاصہ ڈاکٹر محمود حمری زقز دق نے مصطفیٰ السہاعی کے حوالے ہے ان الفاط میں پیش کیا ہے۔

19/4

ضياء البي

\_ ₹ ₹

VALV

۲۷\_ صياء البي

اس طرح اموی دور میں جب امویوں اور علائے صالحین کے درمیان نزاع نے شدت اختیاری تواحادیث گرھنے کا کام جیب ناک سرعت سے کھل ہوا۔ فتق دارتد ادکا مقابلہ کرنے کیلئے علاء نے ایک احادیث گرھنی شروع کردیں جواس مقصد میں انکی مدد کر سکتی تھیں۔ اس زبانہ میں اموی حکومت نے بھی علاء کے مقابلے میں بیکام شروع کردیا، وہ خود بھی احادیث گرھتی ادرلوگوں کو بھی ایک احادیث گرھنے کی دعوت دیتی جو حکومتی نقط نظر کے موافق ہوں۔ حکومت نے بعض ایسے علاء کی دعوت دیتی جو حکومتی نقط نظر کے موافق ہوں۔ حکومت نے بعض ایسے علاء کی پہنت بناتی بھی کی جواحادیث گرھنے میں حکومت کا ساتھ دیتے ، احادیث گرھنے کا محاملہ سیاسی مسائل تک محدود ندر ہا بلکہ آگے بڑھکر دیتی محاملات اور عہادات میں بھی داخل ہوگیا ادر کی شہر کے لوگ جن باتوں کو اپنے خیال کے مطابق نہیں اور عہادات میں ایک دارس مدی ہجری میں بھی جاری دہاری مدی ہجری میں جاری دہا۔

ان اقتباسات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انکا رحدیث سے متعلق کیسا خطرناک منصوبہ تیارکیا گیا اور چراسکوعی الاطلاق مسلمانوں کی جواوجوں بھس پرتی اور جاوطلی خطرناک منصوبہ تیارکیا گیا اور چراسکوعی الاطلاق مسلمانوں کی جواوجوں بھس کی گئی جبکہ سلاطین کے نتیجہ میں رونما ہونے والدا بیک افسانہ بنا کر چیش کرنے کی خصوم کوشش کی گئی جبکہ سلاطین اسلام کی طرف جعلی احادیث کی نسبت تاریخ اسلام سے ناواقعی کا نتیجہ ہے۔ تعمیل آھے ملاحظہ کریں۔

کو ہڈ زیبر کی اس ساری خرافات میں صرف آئی بات سی ہے کہ عہد قدیم میں پھی لوگوں نے نیک نیتی ادر پچھے نے بدنیتی کے ساتھ وضع حدیث کی کوشش کی لیکن میساری جدو جہد رائیگاں گئی اور خیرالقرون کے مبارک ومسعود ماحول نے ان سارے اقوال کو ذخیر وَ حدیث سے کاٹ جمانٹ کرا لگ کردیا۔

بدوہ دور تھا جبکہ دنیاان نفوس قدسیہ ہے خالی ہو چکی تھی جنیوں نے تھے رسالت سے بلاداسطہ اکتساب فیض کیا تھا مسلمہ کرام کا مقدس کروہ اپنے فیوش دیرکات مشتق وعرفان اورعلم واسطہ اکتساب فیض کیا تھا مسلم کا فی سے رخصت ہو چکا تھا ۔لیکن انہوں نے اپنے بیجے وات کی کی روشنیاں مجمیلا کر اس عالم فانی سے رخصت ہو چکا تھا ۔لیکن انہوں نے اپنے بیجے الیے قدی صفات نفوس جھوڑ ہے جیجے شعور وا کی کالو ہا عامۃ المسلمین ہی نہیں بلکہ علم

وافعنل کے کوہ شاخ اوراسلام کے بطل جلیل بھی مانتے تھے اورسلاطین وقت جنگی عزت وکرامت کے سامنے سرخمیدہ رہتے ،اس جماعت کوتا بھین اورائمہ جمتدین کے نام سے تاریخ اسلام نے اپنے صفحات بھی محفوظ کرلیا ہے۔ان حضرات کی شاندروزیدی جدوجہدر ہتی تھی کہ حق کو باطل سے ممتاز کریں ،احاد یہ معجد کوموضوع اور من گڑ جت اقوال سے جدا کر کے خط امتیاز قائم کردیں تا کہ آئندہ لوگول کو بچ اور جموث میں تمیز کرنے میں وشواری نہ ہو۔

مستشرقین کامطمع نظرتو واضح طور پراسلام کی نیخ کنی ہے، کسی اصول وضابطهٔ اسلامی

میں اصلاح برگز مقصود بیں ہوتی بلکہ ناسم بکر تخریب کاری ان کامحبوب مشغلہ دہتا ہے۔

ذخیرہ حدیث میں موضوع روایات کی آمیزش آج مستشرقین کی کوئی اپنی تحقیق نہیں بلکہ ائٹہ علم فن روزاول بی سے اس سے ہوشیار رہے ہیں۔اس لئے انہوں نے جرح وقد میل اوراسا والر جال کا تنظیم فن ایجاد کیا جسکے تحت تقریباً پانچ لا کھراویان حدیث کی سیرت وسوائح تیار کی تی جوتاریخ عالم میں اپنی مثال آب ہے۔

وضع حدیث کی جانج پر کو کیلئے ان مضبوط و متحکم دلائل کے ذریع دودہ کا دودہ اور پائی کا پائی کر دیا تمیا۔ مراجب حدیث متعین کئے اور ہر حیثیت سے کھرے کھوٹے کی تمیز کیلئے اصول وضع کئے گئے ، بعد کے لوگوں نے ان سب کو با قاعدہ مدون کر کے رہتی دنیا تک کیلئے مشعل راہ بنادیا۔ ایکے بیاصلاتی کا رہا ہے ہردور میں عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے اور برملا احتراف کرنے میں بھی کمی انعماف پیند مخض نے چون و چرانہ کی۔

اس اجمال کی تعمیل قارئین آکرہ اوراق میں طاحظہ فرمائیظے، یہاں جھے یہ بنانا ہے ایکار مدیث کا فتنہ کس انداز ہے اف تھا اوراب کہاں تک جاہو نچا۔ وشمنان اسلام کی ریشہ ووا نیوں سے شکایت بی کیا ، افکا وطیرہ اور روز مرہ کا معمول بی بیر ہاہے کہ اسلام کی ترتی میں رخنہ اندازی سے بیش آئیں ۔ کیونکہ طوم اسلام کی تروی واشاعت انکوا یک آکوئیس ہماتی ۔ بیان ان لوگوں سے ضرور شکوہ ہے جو کلم تو الله ورسول کا پڑھتے ہیں لیکن ان اسلام وشمن طاقتوں سے مرحوب ہوکراکی شخصی کو این الله واجب الاقتمان ما نتا ہرفرض سے اہم فرض گروانے ہیں ، اگر کسی بیجارے متعشر تی نے تعصیب وعماو کی عیک لگا کرا پی خودسا خشر تحقیق پیش کروی تو اس کی بال میں بال ملانا این لیک مرمایہ آخرت مجھے لیتے ہیں ۔ یہ لوگ خود این آپ کو بھی فریب بال میں بال ملانا این لیک مرمایہ آخرت مجھے لیتے ہیں ۔ یہ لوگ خود این آپ کو بھی فریب بال میں بال ملانا این لیک مرمایہ آخرت مجھے لیتے ہیں ۔ یہ لوگ خود این آپ کو بھی فریب بال میں بال ملانا این لیک مرمایہ آخرت مجھے لیتے ہیں ۔ یہ لوگ خود این آپ کو بھی فریب

دیتے ہیں اور امت مسلمہ کو بھی اپنے قریب میں جتلا کرنے سے ایک آن نہیں تھکتے۔ایسے لوگ رہبری کے بھیس میں رہزنی کرنے کے خوگر ہیں اس لئے ان سے ہوشیار رہنا از بس ضروری مر

منکرین حدیث بالفاظ دیگر الل قرآن نے منتشر قین سے سیکھ کر ذخیر وَ احادیث پر سیکھ تغیر و تبدل کے ساتھ اعتراضات کئے ہیں ،اس جماعت کے سرخیل عبداللہ چکڑ الوی ،احمد دین امر تسری ،اسلم جیرا جپوری ،مجمد حسین عرشی اور غلام احمد پر ویز وغیر ہم ہیں۔

یہاں ان کے چدمشہور شہات کے جواب مقصود بیں تا کہ جارے قار کین ان سے خبر داراور ہوشیارر بیں۔ بیشہات محرین کی کتاب ' دواسلام' وغیرہ سے ماخوذ ہیں۔

شبہ ارتمام نقبائے اسلام اس بات کو بالا تفاق مانے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گذرتا کیا جعلی حدیثوں کا ایک جم غفیراسلامی قوانین کا ایک جائز اور مسلم ماخذ بنما چلا کیا۔

جواب \_ بيات بالكل بينياداورسراسرخلاف والتع بكائد فقداس بات برمتنت

-01

امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الآثار اور آ کے تلا تہ ویس امام ابو بوسف، امام علم واقف ہیں جمر، امام حسن بن زیاد و فیر ہم رضی اللہ تعالی عنہ کی شائد ارصد بٹی خدمات سے الل علم واقف ہیں اور آئندہ تنصیلات آری ہیں ۔ان حضرات کی جدوجہد نے روزاول بنی اس سیلاب پر بند بائد و دیا تھا کہ موضوع احادیث شرقی امور بٹی وخیل نہ ہونے یا کیں صحیح کو فلا بلکہ ضعیف تک سے جدا کر کے اس بات کی صراحت کر دی گئی تھی کہ جملہ احادیث نشاستدلال بٹی مساوی بیں اور نہ مل بٹی ہے مراتب متعین کر دیئے گئے تھے، ہیں اور نہ مل بٹی ہے مقیدہ و ممل بٹی کام آنے والی احادیث کے مراتب متعین کر دیئے گئے تھے، اور امام اعظم قدس سرہ کے شراک لؤتو بجائے خودا شے بخت تھے کہ آج تک لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ انہوں نے احادیث رسول کا اکثر ذخیرہ لائی اعتماعی نہیں سمجھا، حالا نکہ یہ بھی تعصب و عزاد پر بنی انہوں نے احادیث رسول کا اکثر ذخیرہ لائق اعتماعی نہیں سمجھا، حالا نکہ یہ بھی تعصب و عزاد پر بنی

امام مالک رمنی اللہ تعالی عنہ نے ایک لا کواحادیث ہے مؤ طالکھی علم حدیث کی عظم سے مؤ طالکھی علم حدیث کی عظمت اور کمال احتیاط دونوں بی آ پکولوظ تعین ،اولا نو ہزاراحادیث پرمشمل تھی لیکن آپ اسکو ہار ہار قر آن عظیم پر پیش کرتے رہے اوراب تعداد جوسوے پچھاو پر ہے۔ پھر یہ کیو کرمتھور کہ

اس میں جعلی حدیثیں ہوگی۔

امام شافتی رضی اللہ تعالی عنداور آ کے اصحاب توعلم روایت ہی کے خوکر نتھے ، پوری زندگی نشر حدیث وفقہ میں گذری۔

اورآخر میں امام احمد بن عنبل رضی اللہ تعالی عنہ جنگی علم حدیث میں رفعت شال مسلم چیز ہے۔ کہتے ہیں ساڑھے سمات لا کواحادیث کے حافظ تھے ،ان سے آپکی مشد میں ستا کیس ہزارا کیک سواحادیث ہیں۔

بیرہے انگہ اربعہ کی علم حدیث میں منصف مزاتی اوران کامخاط روبیہ، پھروہ کون فقہاء میں جنہوں نے جعلی حدیثوں کو ماخذ بنایا اور قالون اسلام کی حیثیبت دی۔

ائمہ فدا ہب اور صدیت وفقہ کی بابغہ روزگار شخصیات میں ہے کی کانام ہیں گے بغیر
بالعموم بہتم صادر کردیا ظلم ہے اور وہ حضرات اس ہے بہت بلند تھے۔ ہاں یہودونصاری کے
نام نہا دخفقین مستشرقین کی طرف سے ایسالزام ہوتا توان سے جائے شکایت تی کیاانہوں نے
تو جلیل القدر صحابہ کرام شل ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالی عنداور تخفیم ائمہ مدید شش امام بخاری علیہ
رحمۃ الباری و فیرہم کو بھی نہ چھوڑا ، انکو بھی نشانہ تقید بنایا، تو کیا ہم اہل اسلام انکی خاطر اپنے
اصول اورا پی تقیقی تاریخ سے دست بردار ہوجا کیگے؟ آکد واوراتی ش آپ ان اساطین ملت
کی خدیات جلیلہ برمشمتل تفصیلات برمسکر خود فیصلہ کرلیں گے۔

واقعہ یوں ہے کہ جس وقت سے جعلی صدیثیں ظاہر ہوتا شروع ہو کیں اس وقت سے محد شین المکہ جمجہ ین اور فقہائے عظام نے اپنی تمام ترکوششیں اس چیز پر بھی مرکوز رکھیں کہ بیہ گندانالہ اسلامی قوانیمن کے سوتوں شی نفوذ نہ کرنے پائے ۔ویسے توہر طرح کی احادیث کی چھان بین شروع ہوئی لیکن وہ احادیث خصوصی توجہ کا مرکز بنیں جن سے عقا کد شرعیہ اصلیہ اوراحکام فرعیہ فقہیہ متعلق سے ۔اسلامی عدالتوں کے قاضی بھی اس معالمہ بین کی طرح کی فروگذاشت سے کا مہیں لیتے تنے بلکہ بخت جو کئے دہتے ہے۔

شبه المرجوني عديثين خودمجدرسول الله صلى الله نتعالى عليه وسلم كزمانه ميس ظاهر مونا شروع موكن تعين -

جواب \_ بيشبهي بادر مواب \_ يول تو كمر بينے خيالى بلاؤ كوئى بعى يكاسكا ب ليكن

اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔اس دور پرآشوب میں ایک آزاد خیال مخص کیا کہ تونیس کہ سکتا جبکہ واقعی اور حقیق چیزوں کا منہ چڑائے میں اس خیرالقرون میں بھی کوئی کسرنہیں اٹھار کی گئی۔ کہنے والوں نے تو یہ بھی کوئی کسرنہیں اٹھار کی گئی۔ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بیقر آن کلام البی نہیں بلکہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا ابنا کلام ہے۔عقل وخردے کام لیناسب کونصیب نہیں ہوتا۔

قائل فورے یہ بات کہ جب وہ محابہ کرام جنگا عشق رسول اس نہا ہے کو پہونچا ہوا تھا کہ جنگ سرسول بیں بیٹھ کر ادب رسول کا لحاظ اس حد تک کرتے کہ ان کا سکوت وجود سرا ٹھانے تک کی اجازت ندویتا اور ابیا محسوس کیا جاتا کو یا ان کے سروں پر پر ندے بیٹے بیل ، وہ مقدس جماعت بھی ایسا کرسمی تھی کہ عمداً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جموفی بات منسوب محمد علیہ وسلم کی طرف جموفی بات منسوب کردے۔ جبکہ دوسری طرف انہوں نے بیفر مان واجب الاقعان س رکھا تھا کہ:۔

ومن كذب على متعمدافليتبوأ مقعده من الهار (٢٩) جس تے عمراً جمد يرجموث با عرصااس نے اپنا فيمكانا جبتم بيس بنايا۔

یدی وجہ تھی کہ بہت محابہ کرام نہاہت اختیاط سے کام لیتے اور احادیث کی روایت میں مخاط روید اپناتے ،حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت حدیث کے وقت بہت مواقع پرلرزہ برا عمام ،ووجائے کہ مبادا ہم سے کوئی لفزش ہوجائے ،آپ مکٹر بن محابہ کرام میں شار نہیں کئے محال نکہ اولین سابقین میں ہیں ،سفر و حضر میں ساتھ رہے بعض محابہ آپکو اہلیوں سابقی نہوت سے محصے شنے ،صاحب افتعل والوسادة مشہور شنے ، پھر بھی آپکی مرویات ایک ہزار کی تعداد کونہ و بھی ، یہ بھی آپکی مرویات ایک ہزار کی تعداد کونہ و بھی، بدای عابت احتیاط کا بھیجہ تھا۔

ہاں ایبا ممکن کہ کوئی سر مجرامنگر دسمالت صرف بدنام کرنے کی غرض ہے ایبا کرگذرے اور حضور کردے اور حضور کرگذرے اور حضور کو اطلاع نددی تنی ہوتو مجراکی فرمدداری نہ حضور پر ہے اور نہ سحابہ کرام پر لیکن ہے ہمت کرنا مجمی کوئی معمولی کام نہیں تفاراس طرح کا بس ایک وحدوا قعد بیان کیا جاتا ہے کہ:۔

زمانہ جا ہلیت میں ایک محض مرینہ کے گردونوات میں اسنے والے ایک قبیلہ بنولید کی الزکی سے شادی کرما جا ہتا تھا ، انہوں نے انکار کردیا ، ججرت کے اوائل میں وہ مخض جبدود ستار

ے آرات اس قبیلہ میں پہونچا اور کہا: مجھے حضور نے اس قبیلہ کا حاکم بنایا ہے، قبیلہ والوں نے اسکوا ہے بہاں قیام کی اجازت تو دیدی لیکن پوشیدہ طور پر ایک مخض کو بارگاہ رسالت ہیں بھنج کر شختین کرائی بحضور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا: وہ دخمن خدا ہے، اس نے جموث بکا ، اہم کو آل کر دینا اور مردہ ملے تو اسکی لاش کوجلا دینا ۔ بیرصاحب والیس ہوئے تو دیکھا کہ سانپ کے کالئے ہے وہ فخص مرچکا ہے لہذا اسکی لاش کوجلا دیا گیا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی سانپ کے کالئے ہے وہ فخص مرچکا ہے لہذا اسکی لاش کوجلا دیا گیا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی سانپ کے کالئے ہیں، اس موقع پر دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے فرمایا۔ من کذب النے۔ (۳۰)

موزم اتے ہیں، اس واقعہ کو وضع حدیث ہے جیسا ہے تعالی ہے وہ الل علم سے پوشیدہ نہیں۔ شہر سا ۔ بعد ہیں جبوئی حدیث ہے جیسا ہے تعالی کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت ہیں روایت حدیث بریا بندی نگادی، بلکہ اس منع تک کر دیا۔

جواب بامیرالمؤمنین معنرت عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے دورخلافت میں تو جموثی حدیثیں نہیں گڑھی گئیں البتدا تکے عہد پاک کی طرف بیانسبت ضرور کھلاجھوٹ اورمن گڑ ہت ہے۔

دورفارہ فی اسلام کے حروج دارتقاء کا دہ ذرین عہد ہے جس شی مسلمانوں نے ہر اعتبارے شا عمار کا میابی حاصل کی بحضور کے زماندا قدس شی قرآن کریم کی اشاعت تجاز کے ایک خاص حصہ تک بی ربی بقرآن مظیم کا کوئی کیجانسخہ تیار ند ہوا تھا کہ حضور کا دصال ہوگیا۔ دورصد لی آیا اوراس فتندار قدادہ حکر بین ذکوۃ کی ریشہ دوانیوں نے قرآن کی ہا قاعدہ نشر داشا حت کا موقع بی ند دیا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جنگ بمامہ میں کیر تعداد میں قراء قرآن کی ہا قاعدہ نشر شیادت سے متاثر ہوکر صحابہ کرام کے مشورہ سے قرآن کریم کیجا ہوا اور یہ ذمہ داری حضرت زید شیادت سے متاثر ہوکر صحابہ کرام کے مشورہ سے قرآن کریم کیجا ہوا اور یہ ذمہ داری حضرت زید بین تابت رضی اللہ تعالی حذور سی تی تی تھی ۔ آپ کے دورش دافلی نظام کی اصلاح پری زیادہ ذور در ہا۔ بین تابت رسی اللہ تعالی حذور سی تی تی تھی ۔ آپ کے دورش دافلی نظام کی اصلاح پری زیادہ نور در ہا۔ کو عام کرنے کی راہیں ہموار ہو چکی تھیں ، اب آپ کے سامنے مغتوجہ علاقوں میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا مسئلہ تھا ، آپ نے بیکس شوری منعقد کرے قرآئی تعلیمات کے عام کرنے کے ساتھ ساتھ ما حدیث نبویہ کی نشر واشاعت کیلئے خاص طور پر مشورہ کیا ، سب کی رائے تھی کہ ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کی دائے تھا ماتھ کیلئے خاص طور پر مشورہ کیا ، سب کی رائے تھی کہ ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کی دائی تعلیمات کے عام کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کی دائی تھی کہ ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کی دائی تھی کہ ساتھ ساتھ احادیث نبویہ تون ادائی تو نبویہ کی دائی تھی کہ ساتھ ساتھ ساتھ دیں ، من بریہ درخی ادائی تاب تھی کہ سے دور قرآئی تعلیمات کی دائی تھی کہ سے دور قرآئی تعلیمات کی دائی تھی کہ دور تا کیا کہ دی دور تا دور تا دائی تو تا کیا کہ دی دور تا کیا تھی کیا کہ دی دور تا ہوت کیا گر دیا کہ دی دور تا کیا کہ دی دور تا کیا تھی کیا کیا کہ دی دور تا کو تا کیا کہ دی دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دی دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دی دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دی دور تا کی دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دور تا کی دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دور تا کیا کر تا کیا کہ دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دور تا کر تا کیا کہ دور تا کی دور تا کیا کہ دور تا کیا کہ دور تا کی دور ت

ا حادیث کوقلمبند کر کے سلطنت اسلامیہ بیس اسکی بھی اشاعت ہو بگر آپ ایک ماہ تک اس کس و پیش بیس رہے، استخارہ کیااور پھرا یک دن آپ نے جمع عام بیل فرمایا۔

سنو! میں حضور کی سنتیں لکھوانے کا ارادہ رکھتا تھا تگر بجھے اب یہ یا در ہو گیا ہے کہتم سے پہلے ایک قوم الیں بھی گذری ہے جس نے دوسری کتابیں لکھیں اور کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹی ، لہذا میں ہرگز قرآن کے ساتھ دوسری چیزشال نہیں کروں گا۔ (۳۱)

اگر قرآن کریم کے علم سے پہلے لوگوں کوروشناس نہ کرایا جاتا تو خطرہ تھا کہ قرآن کے ساتھ دوسری چیز خلط ملط کر کے بعض لوگ اتنیاز نہ کریا تے ، بیرخدشہ خاص طور پر بدوی قبائل سے تھا۔ لہذا کتا بت حدیث کو عمومی انداز بیس ڈیش کرنے کی ممانعت ہوئی ایسانہیں کہ خاص لوگوں کو بھی خاص مواقع پرمنع کیا گیا تھا کہ واقعہ اس کے خلاف ہے،آئندہ صفحات بیس ناظرین ملاحظہ کرینے کہ کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے احاد یث تکمیں بلکہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندنے تکھوا کیس

یہ خاص صورت وال تھی جسٹو بعض تنفقین یہ بھتے بیٹھے کہ جعلی احادیث کا هیوع ہی کتابت کی ممانعت کا سبب تھا، جعل سازی کا تواس دور خیر دصلاح میں درواز وہی نہ کھلاتھا۔ شہر مہا۔ امام بخاری نے ۲۷ لا کے حدیثیوں میں سے صرف تو ہزار کو سے احادیث کی حیثیت سے نتنے کیا۔

جواب کفرٹوٹا خدا خدا کرکے، بالفرض چدلا کوش سے صرف نو ہزار ہی می سنام کی اللہ کی سے صرف نو ہزار ہی می سلیم کی جا جا کیں تواس سے میکب لازم آیا کہ ساراؤ خیرہ صدیث غیر معتبراور موضوع یا مشتبہ ہے اور قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز میراعتا وہی تدریا۔

یہلے اسلامی قوانین میں جعلی حدیثوں کے ایک جم غفیر کے قائل تھے اور اب صرف امام بخاری سے منقول ۹ ر ہزار احادیث کو بچ مان رہے ہیں، اگرامام بخاری کی بچے بخاری جب اس حیثیت کی حامل ہے توانکا یہ فرمان تسلیم کرنا بھی تا گزیر ہے فرماتے ہیں۔

مااد خلت في كتاب المعامع الإماصح ، وتركت من الصحاح لملال

الطول. (٣٢)

میں نے اپنی کتاب میں کوئی الی صدیث داخل نیس کی جوسی ندمو، مگر بہت ی صدیثیں مچوڑ دی ہیں تا کہ کماب طویل شہوجائے۔

نيز قرمات بن-

یں نے جوحدیثیں چھوڑ دی ہیں وہ میری منتنب کردہ حدیثوں سے زیادہ ہیں اور سے کہ <u> بحصابك لا كوسح</u> احاديث ياد جن \_(٣٣)

اب حدیث کی دوسری عظیم کماب کا حال سنتے ،امام مسلم قرماتے ہیں:

ليس كل شئ عندي صحيح وضعته ههنا يعني في كتابه الصحيح ءانما وضعت ههنامااجمعوا عليه\_(٣٤)

ایبانیں کہ جوا حادیث میرے نزدیک سے جی بیں ووسب میں نے اپنی کتاب میں بیان بی کردی ہیں ، البته اس کتاب میں البیں احادیث کو بیان کیا ہے جن پرائمہ صدیث کا اجماع

امام ابن صلاح شهرز وری فر ماتے ہیں:۔

عالماانکی مرادیہ ہے کہ میرے نزدیک جن احادیث کی صحت پراہماع ہے وہ میں نے الى كتاب مى بيان كردى بي-

نیزام مسلم فرماتے ہیں۔

یں نے اپنی کماب میں جوروایتی کی ہیں ان کویس محاح کہتا ہوں مرجس نے سے بھی تیں کہا کہ جوروایت میں نے تیں لی ہو وضعیف ہے۔ (۳۵)

بينى حال صحاح كى دومرى كتابول كاب، كوئى آج تك بيدعوى ندكر سكا كه فلان كتاب یس تمام سیج احادیث جمع کردی گئی میں اور صرف اتن سیج میں باتی سب غلط وموضوع اور بے بنیا د د باطل تحض ہیں۔

> مقلمه اين العبلاح، ٣٣

تاريخ وفداد للخطيب м/ч \_44

> مقلمه اين الصلاح، \_TE

تلزيب الراوىء \_40

١٠

١.

197/7

112

ہاں بیسوال واقعی اہم ہے کہ آخرا حادیث وضع کیوں کی گئیں۔ دراصل بات بیہ کہ صدیث وضع کرنے کا طریقہ ہوں تکالا گیا کہ اہل اسلام کے نزدیک حدیث کو جمت تشکیم کیا جاتا تھاا ورقر آن کریم ہے اسکی جمیت کی سندل چکی تھی ، نہذ احضور کی طرف غلا بات منسوب کر کے لوگ کوئی نہ کوئی فائدہ افعانا جا جے نتے ، اگر آج کے محکرین حدیث کی طرح انجی نظر میں بھی حدیث کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو کسی کوکیا پڑئی تھی کہ وضع احادیث کی زحمت افعانا اور گناہ ہے لذت میں جتلا ہوتا۔

دنیا کی جعل سازی اور قریب کاری ش بھی اس چیز کوخاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ہندوستان بیں جعلی توٹ وہی ہتائے جاتے ہیں جنکا جلن عام ہو،کوئی بھی اس طرف توجہ دہیں دیتا کہ وہ اسکے ایجاد کئے جا کیں جو کسی زمانہ کدیم میں جلتے تھے،آ خرجعلی ساز کی اس سے کیا غرض وابستہ ہوسکتی ہے۔

فرض کروکوئی اس ملک ہیں ہدو حندا شروع کردے اور جعلی نوٹوں کو جھاپ کراصلی کرئی ہیں گڈیڈکرڈ الے اور جب ہداز قاش ہولتہ چند ملک کے فدار وفاواری کا رول اوا کرتے ہوئے ۔

پیر کیک شروع کردیں کہ چونکہ کرئی مشتبہ ہوں تک ہے لہذا سارا سرمایہ نذرا تش کردیا جائے ۔

نو کیا ان کا بیا سندلال کوئی عاقل شلیم کرنے کو تیار ہوگا؟ ہیں تو مجستا ہوں کہ عاقل تو کیا انتی بھی ملک کے اس اٹا شہ کو گئے اور برباد ہوتے ہوئے نیس و کچے سکا۔ ہر طرف سے بیری آواز اٹھیکی ملک کے اس اٹا شہ کو گئے اور برباد ہوتے ہوئے نیس ملک و ملت کے باغی ہیں ، ہاں سلطنت کے خیر جو لوگ ایسا مصورہ دیتے ہیں وہ غدار وطن ہیں ، ملک و ملت کے باغی ہیں ، ہاں سلطنت کے خیر خواہ اور ارباب مل وحقد یہ مشورہ فرود دیتے کہ ان جعل سازوں کو پکڑا جائے اور کرئی کی تحقیق شرا میں ماہرین مصروف کا رہوں تا کہ سیج کو فلط سے متاز کریں اوراصل کوچعلی سے جدا کر کے ملک و ملت کوتیا تی ہے جدا کر کے ملک

بیری حال کی فرز خیره احادیث سے متعلق ایک دور ش پیش آیا تھا، جب وشع احادیث کا فتندا فھا تو ماہرین علم فن انھو کھڑے ہوئے اور دین دخر ہب کی پاسیانی وحفاظت کے جذبہ سے سرشارار باب فکر فن نے ایک ایک واضع حدیث کا پندلگا کراسکی نشا تدھی فرمادی ، کتنی جانفشائی اور جگر سوزی کا کام تھا جوان مردان حق آگاہ نے محف دین وہی خدمت کے تحت انجام دیا۔ گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ کے کہ ان حضرات نے تقریباً پانچ لا کھا فراد کی سوائح حیات مرتب کے فرشتہ اوراق میں آپ پڑھ بیکے کہ ان حضرات نے تقریباً پانچ لا کھا فراد کی سوائح حیات مرتب

کی اور ہرایک کے اقوال وافعال کو جرح وتعدیل کی حقیق کموٹی پر رکھکر پر کھا ،احادیث کی صحت
وہ تم کو جا چنے کیلئے نہایت سخت اصول قائم کئے ، جس شخصیت کو موضوع شن بنایا جاتا اس پر
ہے لاگ تجرہ ہوتا، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں برتا جاتا ،استاڈ شاگر دی تعلق کو بھی کوئی
انہیں ، ان تمام چیز ول پر سیر حاصل بحث ہوتی ،اس طرح ہررخ سے اطمینان حاصل کر کے
ہائیں ، ان تمام چیز ول پر سیر حاصل بحث ہوتی ،اس طرح ہررخ سے اطمینان حاصل کر کے
ہوئی یا در ہے کہ وہ زمانہ آئے کے مواصلاتی نظام کے قعم ونتی کوزمانہ نہیں تھا،سنر کی ہیں ہوئی ،اس میں ہوئی ہائی ہوئی ایک حدیث کو اور دوروراز کے جانگاہ سنر کی ہیں گئے۔

میسر نہیں تھیں، سیکن دوروراز کے جانگاہ سنر طے کر کے انہوں نے ملت اسلامیہ کے شخط کی خاطر
میسر نہیں تھیں، سیکن دوروراز کے جانگاہ سنر طے کر کے انہوں نے ملت اسلامیہ کے شخط کی خاطر
میسر نہیں تھیں، سیکن دوروراز کے جانگاہ سنر طے کر کے انہوں نے ملت اسلامیہ کے شخط کی خاطر
میسر نہیں تھیں، ایکوں اور بیگا توں سب
میسر نہیں تھیت کو تمام دیئے کہ آئ محققین بھی انگھست بدنداں ہیں، اینوں اور بیگا توں سب
نے اس مقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اساء الرجال کائن صرف مسلی توں کی خصوصیت ہے، ورندا تنا
خطیم فن ایجاد کرنااس ہے سروسامانی کی دنیا ہیں مکنٹ نہیں تھا۔

ان حالات بین کوئی کے سکتا ہے کہ کوئی کوشدان سے خفی رہا ہوگا ، یا عمداانہوں نے کسی مخصیت سے چھم پوشی کی ہوگی ۔ پھر میہ کہاں سے بجولیا گیا کہ سارا ذخیرہ حدیث ہے متی وجہل ہے اور غلط وباطل ۔ کیا ایک ہزار سال کے بعد اشتباہ کی کوئی وقعت رہ جاتی ہے جبکہ تدوین حدیث سے علماء وحقاتا تیسری چھی صدی تک کمل طور پر فار فح ہو بیکے تھے اور بعد کے انکہ وحقین اس محتیق پراعتما وکرتے آئے۔

شید ۔ ۵۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے احادیث کیسے کومنع قرمادیا تھا ،
قرماتے ہیں: لائکتبوا عسی ، و مس کتب عسی فلیمحه موحد او لاحرے ۔ نیز حشور کے زمانے ہیں اور آ کے بعد ظلفائے راشدین کے حبد میں قرآن تو محفوظ کیا گیالیکن حدیث کی حفاظت کا کوئی اور آ کے بعد ظلفائے راشدین کے حبد میں قرآن تو محفوظ کیا گیالیکن حدیث کی حفاظت کا کوئی اور آ بھی اتفاقیہ طور یروہ کی کے ممامنے کوئی روایت بیان کردیتے تھے ،

جواب ۔ بیتین شبہات ہیں اور منکرین حدیث نے منتشر قین کی اتباع میں بلادلیل میش کئے ہیں ۔خیرخوابی مسلمین کا بیا عداز کوئی نیانہیں ، ہاں جب کوئی فنص اسلام کا لیمل نگا کر کے تو تعجب خیز ضرور ہے۔اختلاف امت بعض اوقات بعض چیزوں میں کوئی بری چیز نہیں جبکہ دلائل طرفین واقعی حیثیت رکھتے ہوں ،اس طرح کے نمونے اسلامی لٹریچر میں بکٹرت موجود ہیں،لیکن کسی دلیل کاسیارا لئے بغیر پکطرفہ فیصلہ کردیتام حقول نیس ہوتا۔

یہ ہات ہم بھی تنکیم کرتے ہیں کہ کہا بت صدیث کی ممانعت آئی لیکن میر وقتی تھی اور بسا اوقات خود حضور نے اسکا تھم دیا اورا پنے حضور بھی بہت احکام لکھوائے ۔ تفصیل آرہی ہے۔

دوسری چیز سے کہ جس مدیث میں کتابت کی ممانعت ہے ای شی زبانی روایت کی واضح طور پراجازت بھی ہے۔ پھر یہ کرفاظت حدیث کتابت ہی پرموقو ف ہے۔ زبانی روایت سے کیا حفاظت نامکن چیز ہے؟ بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ اصل محافظت ہی وقت ممکن ہے جبکہ پہلے حفظ و صباط کا پوراا ہتمام مقصود رہا ہو ور نہ تھن کتابت کو عدار حفاظت تر ارد یا جائے تو علوم و فنون کا خدا حافظ ۔ خاص طور پراس ماحول میں جبکہ کتابت کا روائ نہ پڑا ہواور عمومالوگ کتھنے کے عادی ندر ہے ہوں۔ ور نہ اصلی وجہمانعت وہی تھی کہ قرآن کو حدیث ہے ممتاز رکھنا مقصود تھا کہ لوگ اختلاط ہے کام نہ لیں۔ اس موضوع پر کھل بحث ندوین حدیث اور حفاظت معدیث کے تحت آرہی ہے ، یہاں جبلا اتنا کافی ہے کہ حضور کا مہد پاک ہو یا صحابہ و تا بعین کا زمانہ ان بھی احتراف کر باچ الاور جن حضرات نے اسہاب ہوتے ہوئے بھی ہے تھی محتم کام بعد بھی ہے تھی مقدم محتی ہوئے ہی ہے تھی محتم کام بعد بھی محتر ہے انہ کہ تھی ہوئے ہی ہے تھی محتم کام محتی ہوئے ہی ہے تھی محتی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہی ہے تھی محتم میں بعد سے محتی ہوئے ہی ہے تھی محتم ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہی ہے تھی محتر ہی ہی ہوئے ہی ہے تھی ہوئے ہی محتی محتی ہوئی ہی ہوئے ہی محتی محتی محتی ہوئے ہی محتی مطابق تھی۔

شید لا۔ مدیث کی جمع وقد وین ایک سوسال کے بعد عمل میں آئی جبکہ ان کا ریکار ڈ قابل حصول نہیں رہاتھا۔

جواب ۔ اس الو کی نگارش کوئنی تاریخ کانام دیاجائے؟ تاریخ ٹولی یاتاریخ کانام دیاجائے؟ تاریخ ٹولی یاتاریخ سازی۔ اگرایک انساف پیند غیر متعصب واقعی تاریخ اٹھا کرد کھناچاہے تو آج بھی وہ لٹریچر محفوظ ہے، اور عہد نبوی سے خلیفہ راشد معفرت عمر بن عبدالعزیز تک، اور انکے دور سے قدوین حدیث کے آخری مرحلہ تک سب کھی آپ کو کمایوں میں عبد ملیگا ، ایک دن بھی ایسا پیش کرناٹا ممکن ہے جس میں کما بت سے کیکر قدوین تک کوئی انقطاع ہوا ہو۔
کرناٹا ممکن ہے جس میں کما بت سے کیکر قدوین تک کوئی انقطاع ہوا ہو۔

جواب مظرین حدیث کوجب کھٹیس ملتا تو دی پرانی رٹ لگاتے ہیں کہ احادیث میں اسقدراختلاف ہے جسکا ارتفاع ناممکن ،الفاظ ومعانی کے اختلاف نے سارا ذخیرہ غیر معتمد ہنادیا ہے۔

ان چیزوں کی تفصیل مدوین حدیث کے خمن میں ملاحظہ کرسکتے ہیں کیکن اس بات پر خاص توجہ رکھیں کہ پھر تو قر آن کے اختلاف قر اُت اور معانی مراد میں تعدداقوال کے پیش نظر کلام اللہ کو بھی بداؤگ مخددش قر اُر دیئے میں کوئی نگ وعار محسوں نہیں کریئے ۔ کتنے واقعات قر آن کریم میں مرر ہیں لیکن الفاظ کا اتحاد کیا ہر جگہ موجود ہے؟ پھرکوئی عقل وخرد سے نابلد تھی وامن قر آن کریم کی حقانیت کا محر ہوجا نے تو یہ محرین حدیث اسکا کیا کرلیں گے۔

علائے کرام وحدثین عظام نے احادیث کریمہ کے ظاہری اختلاف وتعارش کودفع کر نے کیلئے کیا مستقل تصانیف نہیں کیں؟ اہام سیوطی نے اس طرح کے تقریبا سوعلوم شار کرائے جن سے حفاظت حدیث اور جمع وقدوین میں کام لیا گیا اور ہرفن میں محققین نے اپنی یادگارتصانیف چھوڑیں، وضع تعارض کیلئے علم تاویل الحدیث پر مشتمل کراہیں پڑھکر یہ فیصلہ کرنا کوئی وشوار امر نہیں تھا جس سے چھم ہوئی کر کے علی الاطلاق بیتھم لگادیا گیا کہ احادیث باہم مخلف ہیں لہذا تا بل عمل نہیں۔

امام ائن فزيمه كبتے تھے۔

مجھے کی ایسی دواحادیث کاعلم ہیں جن میں باہم تعارض ہو۔

اس موضوع پرآپ نے ایک فظیم کتاب'' کتاب این تزیر'' کے نام سے لکھی جواس فن میں آ کیے جم علمی کی واضح ولیل ہے۔

امام طحاوی کی" شرح مشکل الّا ثار"امام شافعی کی" اختلاف الحدیث" علامه این قتیبه کی " تاویل مختلف الحدیث" علامه این جوزی کی" التحقیق فی احادیث الخلاف" اور علامه الویکر محمه بن حسن بن فورک کی" مشکل الحدیث "بیده کتابیس بیس جواس فن کاعظیم شام کار بیس۔

لطف کی بات سے کہ تعارض کی وجہ سے جب سماراؤ خیرہ احادیث مستر دکر دیا گیا تو پھر کتابت حدیث کی اجازت وممانعت کے سلسلہ میں مروی احادیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس طرح کا تعارض دوسری احادیث میں نظر آتا ہے وہ تو یہاں بھی ہے، پھر فیصلہ کیسے ہوا کہ حدیث دلیل شرق نیں اوراس پر جزم کیے کیا گیا کہ جفنور کی جانب ہے ممانعت وارد۔اگر
کوئی وجہ دفع تعارض کی نظر نیں آتی تھی تو تو قف کیا جاتا ، بیا نکار حدیث کا کیا معتی۔
ہمارے پہاں تو جواب وہی ہوگا کہ تعارض ہی جفتی نیں ، بظاہر تعارض ہوتو اس سے کوئی فرق
نہیں پڑتا ، کیونکہ متعارض احادیث میں عمل کی ترتیب یوں قائم کی گئے ہے۔
بہلے بید کھا جائے گا کہ کیا ایک دوسرے کیلئے نائے ہوسکتی ہے ،اگر ہے تو نائے پھل
ہوگا منسوخ کوچھوڑ دیا جائےگا۔

لبعض وجوه کے بیر ہیں۔

ا۔ خودشارع تنح کی وضاحت قرمائے۔

٢ ياعتبارزماند تقدم وتاخر مو

ا كرفع كاعلم ندمو يحكور ج كي صورون من ي كي كوا عتيار كريك .

لبعض وجووتر في باعتبار متن بوار بين -

ا۔ حرمت کواہاحت پرتر جے ہوگی۔

٣ - قول عام مواور تعل خصوميت ياعذر كااحمال ركمها موتو قول كوتعل برترج موك -

٣- تعم معلول كوتكم فيرمعلول يرزج موك-

۳- منبوم شرع کومنبوم لنوی پرزج موگ

۵۔ شارع کا بیان و تغییر غیر کے بیان وتشرح پررانج ہوگا۔

۲۔ توی دلیل ضعیف پررائ ہوگی۔

ے۔ نفی اگر ستفل دلیل کی بنیاد پر ندہو بلکہ اصل حال وسلم کی رعایت میں ہوتو اثبات کوفی پر ترجیح ہوگی۔

بعض وجوه ترجح باعتبار سند\_

ا۔ سیمسی سند کے راوی متعدد ہوں تو اسکوا یک راوی کی سند پرتر جے حاصل ہوگی۔

٢- توى سند ضعيف يرراح موكى-

سند عالی سند تازل برران قرار دی جائیگی بشرطیکه دونوں کے رواق منبط میں ہم پلیہ

جول بـ

- ٣- فقابت بن قائل راوي غير فقيدرواة برخواه يهندعالي موراج قراريا كيتك-
  - ۵۔ الله في سند مختلف فيد يرراح رسكي ،
  - ۲۔ اکا برمحابہ کی روایت اصاغر محابہ پررائ قرار دی جا نیگی۔ بہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں احادیث کوجع کر کے مل کریئے۔

## لعض وجوه جمع

ا۔ تنولع ، لینی دونوں عام ہوں تو الگ الگ انواع سے متعلق قرار دیا جائے۔

۲۔ ۲۔ تصحیحین ، بینی دونوں خاص ہوں تو الگ الگ حال پر ، یا ایک کوحقیقت اور دوسرے کومجاز برمحمول کرنا۔

٣۔ تھبید، بینی دولوں مطلق ہوں تو ہرا یک کے ساتھ الی تیداگانا کے قرق ہوجائے۔

س. مخصیص بینی ایک عام ادرایک خاص بونو عام کونصوص قرار دیا۔

۵۔ حمل الین ایک مطلق اور ایک مقید ہوتو مطلق کومقید برجمول کرنا بشرطیکہ دونوں کا عظم اور

سبب أيك بور

ان تمام ترتفیلات کے بعد شاید ہی کوئی حدیث ملے جو تقیقی طور پر کسی دوسری حدیث مصارف میں ماری حدیث مصارف میں مصا سے متعارض ہو میں نعت دا جازت کی احادیث میں دفع تعارض کی تفعیل تدوین حدیث کے عنوان میں ملاحظہ کریں۔

## 

### حفاظت حديث

گذشتہ اوراق میں آپ ملاحظہ فر ما چکے کہ علم صدیث کو جہت شرعی ہونے کی سند قر آن کر بھر سے ملی اللہ تعالی کر بھر سے ملی سند اوند قد وس نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا تھم دیا اور ہر مسلمان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بدولت سعادت وارین اور قلاح و نجات اخروی کا مرد دوسنایا۔

الل اسلام كى اولين جماعت محاب كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في بيفر مان واجب الاذعان براه راست حضوراقدس ملى الله تعالى عليه وسلم يصانقا الهذاشب وروز اہے محسن اعظم اور ہادی برحق کے اشاروں کے منتظرر بچے واقوال وافعال میں ایج لئے نمونہ عمل تلاش کرتے ، زیادہ وفت در باررسول کی حاضری بیں گذراتے اور آ کمی سیرے وکر دارکوا پتا تا ہر قرض ہے اہم فرض بچھتے تھے۔ اکلی نشست و برخاست ،خلوت وجلوت ،سفر وحصر ،عما وات ومعاملات اورموت وحیات کے مرائل سب سنت رسول کی روشنی ہی میں محذرتے اور انجام یاتے۔احادیث کی حفاظت کا انظام اس طرح انہوں نے روز اول ہی سے شروع کر دیا تھا۔ محابہ کرام نے حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بیتعلیم بھی یائی تھی کہ اسلام یں رہانیت تیں، لہذا میری سنت اوراسوؤ حسنہ یں اینے لئے تمونہ کل تلاش کرو، (ترک دنیا کر کے بیوی بچوں اور والدین کو بے سپارا جھوڑ ویٹا اور ویکراعز و واقر باء ہے کنار وکشی اختیار كرلينامتخسنبين )اس چزيرحضوراكرم فصحابهكرام كوايك موقع يرنبايت تاكيدى انداز ي متنبہ می کیا تھا ، کہتم پرتمہارا بھی حق ہے اورتمہارے والدین اور بیوی بچوں کا بھی ۔لہذاروزہ ر کھوتو افطار بھی کرور عبادت کروتو آرام بھی کروائح کہ بیسب میری سنت ہیں۔ کو یا حضور نے ا بی امت کیلے عمومی قانون میری بتایا که دنیا نہ چیوڑیں ملکہ دنیا کواس انداز ہے اعتبار کریں کہ وہ دین بن جائے اور بیاس وقت متعورہے جب حضور کے اسوؤ حسنہ برعمل ہو۔البتہ بعض لوگوں کیلئے معاملہ برنکس تھاجس پرحضور نے مجمی انکارنہ فرمایا۔

محابہ کرام نے شب در در در رسول پر حاضر رہ کرحدیث وسنت کو محفوظ کیا محابہ کرام بساادقات دن میں تجارت اور کیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے، لہذا جکاو روزانہ حاضری کا موقع نصیب نہ ہوتا تو وہ اس دن حاضر رہنے والے حضرات ہے کہی جدید طرز عمل اوراس ون کی کھل کارکر گی ہے واقف ہوئے کیلئے بے چین رہنے ۔ بعض دیوات عشق وعجبت وہ بھی تھے جنہوں نے خاتی الجمنوں سے سبکدوثی بلکہ کنارہ کشی اختیار کرکے آخر وقت تک کیلئے رہے ہدو بیان کرلیا تھا کہ اب اس در کوچھوڑ کرنہ جا کینگے ،اصحاب صفہ کی جماعت اس پر تک کیلئے رہے ہدو بی اور شیانہ روزان کا مشخلہ ہے ہی روگیا تھا کہ جو بی کردگار ہے میں یا در کھیں اور اسکوا بی زعر کی میں جذب کرلیں۔

یا در کھیں اور اسکوا بی زعر کی میں جذب کرلیں۔

اس جماعت کے سرگر دوحفرت ابو ہر پر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ذخیر ہ حدیث کے سب سے بڑے رادی شار ہوتے ہیں ،لوگوں کو انکی کثرت روایت پر بھی تعجب ہوتا تو فریا ہے۔

انكم تقولون ان اباهريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقولون مابال المهاجرين والانصار لايحدثون عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بمثل ابى هريرة ؟ وان الحوتى من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالاسواق موكنت الزم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على مل بطنى مفاشهد اداغابوا مواحفظ ادانسواموكان يشعل الحوتى من الانصار عمل اموالهم موكنت امرأمسكينا من مساكيين الصفة اعى حين ينسون ـ (٣٦)

تم لوگ کیتے ہو کہ ابو ہر ہے ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاج بن وانصاراتی حدیثیں کو نہیں بیان کرتے ، توسنو بمہاج بین توانعیار کا مشغلہ بھیتی باڑی تھا، اور بیرا حال بیتھا کہ ہم صرف بیٹ پر حضور کی خدمت میں حاضر رہتا، جب انصار ومہاج بین غائب رہے میں کہ میں صرف بیٹ پر حضور کی خدمت میں حاضر رہتا، جب انصار ومہاج بین غائب رہے میں اس وقت بھی موجود ہوتا ، اصحاب صفہ میں ایک مسکین میں بھی تھا، جب لوگ بھو لتے تو میں احادیث بادر کھیا تھا۔

اسکی وجدا کی بیمی تھی کے حضور نے آ کی یادداشت کیلئے دعا کی تھی جس کا اثر میہ ہوا کہ فرماتے ہیں۔

فمانسيت من مقالة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تلك من شيع (٣٧)

۳۱ الجامع الصحيح للبخاري كتاب اليوع ۲۷۶/۱ الا فوا اتح الرحموت مبحث التعارض، ۲ ۳۷ الجامع الصحيح للبخاري، كتاب البيوع ۲۷۶/۱

جاع الا ماديث من چربهمي حضور كي حديث ياك تبيس بعولا-

آب سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ خیبر کے موقع یر حاضر ہوئے اور پھر آخر حیات مقد سہ تک حاضر ہارگاہ رہے ، آب نے اس زمانہ میں کس طرح زندگی کے ایام گذارے، فرماتے ہیں۔

خداوند قدوس كى حم إيس بموك ي جارتهام كرزين يربينه جاتا اور پيد ير باتم بانده لیتا تھا منبررسول اور جمرہ مقدسہ کے درمیان مجھی چکرا کر کریٹا الوگ سیجھتے میں یا گل ہوں حالاتكديه مرف بعوك كااثر تفاءان جانفثانيول كےعالم من بھي آپ نے حضور كےشب وروز کواینے قلب و دھن میں محفوظ کر لینے کامشن جاری رکھا۔

امحاب صفه میں حضرت ابو ہر رہے ہی تنہا نہ ہتے بلکہ بیاتعداد مختلف رہتی اور بھی مجمعی ستر تک جاریمو پچتی تھی ۔ان حضرات کا مشغلہ ہی ریتھا کہا جاد بیٹ سنیں اور یاد کریں ،سیرت وکر دار ملاحظه كريں اوراس كواہينے لئے فهونه عمل بناليں اور دوسروں كواسكى تبليغ كريں۔

ا کے علاوہ ہردن آئے جانے والے سحابہ کرام کی تعدا دکوکون شار کرسکتا ہے، گروپیش یر والول کا ججوم رہتا اور ماورسالت اپنی ضیاء یا شبیوں ہےسپ کوچنی ومعنی فر ما تا ۔ بعض حضرات روزانہ حاضری دینالازم جانتے تھے اور لیعض نے ایک دن چے حاضری کا اکتزام کرلیا تھا الیکن انہوں نے ہردن کی مجلس سے استفادہ کا طریقہ یوں اپنایا تھا کہ دواسلامی بھائی آپس میں معاہدہ كرتے كه آج آب بارگاه رسالت ميں حاضر رہنا اور ميں محاش كى حاش ميں رہونگا كاركل میری باری ہوگی ۔شب میں ایک دوسرے کوایے مشاہدات سے باخبر کرتا اس طرح دن بحرکی معلومات بس ایک دوسرے کواپتا شریک بنالیتا تھا۔

فاروق اعظم رمنی الله تغالی عنه بھی انہی حضرات میں ہے ایک ہیں فر ماتے ہیں۔

كنت اما و حارلي من الانصار في بني امية بن ريد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله تعاليٰ عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما افاذا نزلت حتته بحير ذلك اليوم من الوحي وغيره اواذا نرل فعل مثل ذلك. (٣٨)

19/1

باب التناؤب في العلم،

الجامع الصحيح للبخارىه

\_44

LYA

14/1

باب الشاؤب في العلم،

التعامع الصحيح للبخارىء

میں اور میراا بک انصاری پڑوی عوالی مدینہ میں بنوا میہ بن زید کی بہتی میں رہتے ہے ،
جم دونوں حضور کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے ،جس دن میں حاضری ویتا تواکو وی وغیرہ کے حالات بیان کردیتے۔
وغیرہ کے حالات سے باخبر کرتا اور دومرے دن وہ آتے تو مجھے سے حالات بیان کردیتے۔
عام حالات میں بھی صحابہ کرام کا بیہ معمول تھا کہ جو بچھو وہ سنتے یاد کھتے اسکوا پنے تک ہی محدود مہیں رکھتے سنتے بلکہ کی دومرے کو ضرور سناد ہے شخصتا کہ کھتا ان علم نہ ہوجہ سکووہ گزاہ تصور کرتے ۔
منبیں رکھتے شخصے بلکہ کی دومرے کو ضرور سناد ہے شخصتا کہ کھتا ان علم نہ ہوجہ سکووہ گزاہ تصور کرتے ۔
شخصے۔

حداد ویہ ہے کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنصن خلوت کی ہا تیں بھی صحابہ کو بتاوی تخصیں، کیونکہ ان سب کا یہ بن اعتقادتھا کہ یہ سب پھر بھی بلاشبہ شریعت ہیں۔ اگران کو چھپایا گیا تو پھرامت مسلمہ اپنے خاتی حالات اور خصوصی معاطات میں معلومات کیے حاصل کر سکے گی۔ اسلام ایک کھل دستور حیات بھر آیا ہے جوزی گی کے تمام شعبوں کومچھ ہے، مہد ہے لیکر لحد تک کے جملہ احکام قدم قدم پر رہنمائی کیلئے موجود ہوتا ضروری نتے ،لہذا ان حصرات نے اسی نقطہ نگاہ سے زندگی کے جملہ احکام قدم قدم کر رہنمائی کیلئے موجود ہوتا ضروری نتے ،لہذا ان حصرات نے اسی نقطہ نگاہ سے زندگی کے کسی گوشہ کو تصدیری رہنے دیا۔

اس اجمالی تمبید کے بعد قارئین اس تفصیل میں جاکران تمام امور کا مشاہرہ اس دور کی مشاہرہ اس دور کی مشاہرہ اس دور کی مشاہرہ اس دور کی مشاہرہ اس دیا ہے کہ حفاظت حدیث کا فریعنہ صحابہ کرام نے قول وحمل ہے بھی انجام دیا اور اور قلم کے انمٹ نقوش کے ذریعہ بھی ۔ پہال قدر نے تفصیل ہے میں قارئین کے سامنے دونوں پہلور کھنا جا بتنا ہوں تا کہ ہمارے دووی پرمضبوط اور مشحکم دلائل ہے روشنی پڑھنے۔

بارگاہ رسالت ست بلاواسط اکتساب فیض کرنے والے محابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ سے متجاوز بتائی جاتی ہے۔ (۳۹)

ا کے صدق مقال اور حسن کردار میں کسی کوکیا شبہ ہوسکتا ہے۔علامہ این مجرعسقلانی فرماتے ہیں۔

قال ابن الصلاح: ثم ان الامة محتمعة على تعديل حميع الصحابة ومن

لابس الفتن . ( • ٤ )

امام این صلاح شرزوری کہتے ہیں:۔

اس بات پراجماع ہے کہ تمام محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عادل وثقتہ ہیں خواہ وہ باہم مشاجرات میں شریک رہے ہوں۔ حرید لکھتے ہیں:۔

ماحاء في تعديل الله ورسوله للصحابة موانه لايحتاج الى سؤال عنهم، وانما يحب فيمن دونهم ، كل حديث اتصل اسناده بين من رواه وبين البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يلزم العمل به الابعد ثبوت عدالة رجاله مويحب النظر في احوالهم سوى الصحابي الذي رفعه الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، لان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، واخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن \_(11)

الله ورسول نے محابہ کو بید مقام و منصب عطاقر بایاای لئے سند حدیث جی ایک پارے جل کے حقیق و حلائی کی ضرورت نہیں ، ہاں ایکے علاوہ راویان حدیث کے سلسلہ جس معلومات حاصل کرنا ضروری ہیں ، نہذا سلسلہ سند جس سب کی چھان بین کی جانیگی اور جمل کرنا لازم اسی وقت ہوگا جب رواق کی عدالت کا علم ہونا فردی ہے ، بال محابہ اس سے سنگئی ہیں کہ اکئی عدالت وطہارت خوداللہ رب العزت نے مضروری ہے ، ہال محابہ اس سے مستحقی ہیں کہ اکئی عدالت وطہارت خوداللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اللہ دب العزت نے بیان فرمائی ہے اللہ دب العزب ہے بیان فرمائی ہے اللہ علی ہے کہ کی ضرورت ہی شدی ۔

جب الکی عدالت وزاجت اجماعی طور پرمسلم تو انہوں نے جو پکھ رسول کی طرف منسوب کرکے قربایا وہ بلاشہ حق میں ہے۔ اس لئے تو کہا جاتا ہے کہ مرسل سحائی سب کے مزد کی جست ہے کہ آگر سحائی سب کے مزد کی جست ہے کہ آگر سحائی سفیر یا مؤخر الاسلام جو پکھ بیان کرتا ہے وہ کسی سحائی سے منظر ہی بیان کرتا ہے اوراس امریس سب برا بر کہ حضور کی جانب خلط بات منسوب کرتا ان حضرات قدس صفات سے منصوری نہیں۔

الحكاقوال وافعال كلي طور يرسنت رسول كالآئيند تصر البذاجو يجمد انهول كباياكياان

حده ۲۲/۱

وف الاصابة لا ين حجره

11/12

21 الاصابه لا بن حجره

کے پاس ان تمام چیزوں کی سندقر آن وسنت بی تنے ،اکے اقوال فیراجتہا دی کے بارے میں تو فیصلہ ہو چیکا کہ وہ حکما حدیث مرفوع ہیں ۔رہے اجتہا دی مسائل تواکل بابت بھی ہیں کہاجا تا ہے کہ وہ بھی سرچشمہ رشد و ہوایت ہیں ۔خودائلہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:۔

اصحابی کالنحوم بابھم اقتدیتم اهتدیتم ۔(٤٢) میرے محابہ متاروں کے مائند ہیں ،ان میں ہے جسکی افتداء کرو مے ہدایت یاؤ کے،

محابدكرام نے حصول مدیث کے لئے مصائب برداشت كئے

اس معیار پر جب اکل زندگیاں دیکھی جاتی جی تر سلمان بیساختہ یہ کہنے پر مجبور نظر آتا ہے کہ اکنی تبلغ وہدا ہے۔ محض اللہ ورسول کی رضا کیلئے تھی اپنے لفس کو دخل دینے کے وہ ہرگز روادار نہ تنے ،سنت رسول کی اشاعت اورا کی تعلیم وقعلم جس انہوں نے اپناسب کچرقر ہان کرنے ہے جب دریغ نہ کیا ،کسی کو تکم رسول سنانے جس نہ انہیں کوئی خوف محسوس ہوتا اور نہ کسی سے حدیث رسول سکھنے جس کوئی عارمحسوس ہوتی تھی ،ایکے یہاں شرافت کسبی اور دفعت علمی بھی اس جن سے مانع بیس کوئی عارمحسوس ہوتی تھی ،ایکے یہاں شرافت کسبی اور دفعت علمی بھی اس جن ہے مانع بیس تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها خاندان رسول کے ایک اہم فرد ہے ،
کاشانہ نبوت میں اکی حقیق خالہ ام الموشین حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنها رہتی تغییں۔ وہاں شب وروز گذار نے کا بھی موقع ملتا تھا ، انہوں نے کیا کچے حضور سے نہیں سیکھا ہوگا۔ حضور نے ایکے لئے تفظہ ٹی الدین کی دعا بھی کی تھی ، لیکن ان تمام چیزوں پر تکر کے انہوں نے حضور کے وصال اقدیں کے بعدا ہے آ ہے وصطل نہیں مجھ لیا تھا ،خود فر ماتے ہیں۔

میں نے ایک انصاری می آبی ہے کہا: ہم حضور کی محبت سے تواب محروم ہو گئے ہیں لیکن اکا برمحابہ موجود ہیں چلوان سے بی حضور کی احادیث میں اوراکتساب علم کریں ، وہ بولے ،

ياابن عباس اترى الناس يحتاجون اليك وفي الناس من اصحاب البيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_

ارے جناب ،اتے جلیل القدر اکا برمحابہ کی موجود کی میں کسی کو کیا پڑی ہے کہ

ہم ہے آ کرسائل ہو چھے۔

لیکن بساادقات ایسا ہوتا ہے کہ آگے ہی کر چھوٹے ہی ہی ہے۔ بن جاتے ہیں۔
فریائے ہیں: ہیں نے ان ہے ہیں ترکان شدھ ااور سلسل کوشش جاری رکی ، جس کے بارے ہیں جھے علم ہوتا کہ اینے پاس حضور کی کوئی حدیث ہے قریش اینے دردولت پر بیمو پختا اور معلوم ہوتا کہ دو آرام ہیں ہیں توائی حدیث سکر یاد کر لیتا ۔ بعض حضرات کے پاس بیمو پختا اور معلوم ہوتا کہ دو آرام ہیں ہیں توائی چوکھٹ پر سرز کھکر لیٹ جاتا ، ہواؤں کے تھیٹر ہے چلتے ،گر دو خبار اڑ کر میر ہے چہرے اور کپڑوں پراٹ جاتا ، بواؤں کے تعیشر ہیتا ، دو خود باہر تشریف لائے تواس وقت ہی کپڑوں پراٹ جاتا ، کوئی ہی مال ہی شخصر رہتا ، دو خود باہر تشریف لائے تواس وقت ہی اپنا مدعا بیان کرتا ، دو حضرات جمعے مال ہی شخص یا دکیا ہوتا ہم خود آ کیے پاس بیمو خیتے ، ہیں عرض کرتا : ہیں طالب علم ہوں ، لہذا ہیں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ آ پی خدمت ہیں حاضری دوں یہ سے میں طالب علم ہوں ، لہذا ہیں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ آ پی خدمت ہیں حاضری دوں ۔ بعض حضرات ہو جیتے ، آپ بہاں کب سے ہیں تو ہیں وقت ہتا تا جس پر دو پر ہم ہوکر فر باتے ، بیس طاضر کر دول ۔ بعض حضرات ہو جیتے ، آپ بہاں کب سے ہیں تو ہیں وقت ہتا تا جس پر دو پر ہم ہوکر فر باتے ، بیس عرض کرتا : میرے دل ۔ نہ بیسا کوئی اطلائ نہیں کیوں نہ کرادی کہ ہم فورا آتے ، ہیں عرض کرتا : میرے دل ۔ نہ بی الی سے نہ بیل فر مرت ہیں ہوں ۔ نہ بیل الی نہ بیل کوئی اطلائ نہیں کیوں نہ کرادی کہ ہم فورا آتے ، ہیں عرض کرتا : میرے دل

انگ اس جانغشانی اور عرق ریزی کافتمر و تعاکه حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه

مغری کے باوجودمتازعلائے محابیض جگددیے۔

جب آپ مرجع انام بن گئے تو وہ انساری محالی بہت پھیتائے اور کہتے تھے۔ کان هذا الفتیٰ اعفل منی۔ (٤٣) راد جو ان جھے ہے زیادہ حقائد لکلا۔

حفاظت حدیث کے لئے صحابہ نے ووروزاز کے سفر کئے صحابہ نے دوروزاز کے سفر کئے حصول علم حدیث کیلئے محابہ کرام کا طرز عمل اور جدوجہد کچھانیں پر مخصر نہیں ،ایک ایک حدیث کی حفاظت وروایت کیلئے انہوں نے محنت شاقد کی اوراس دولت کو حاصل کیا۔ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جکو مدینہ ہجرت کرکے حضور کے تشریف لانے پر میز بانی کا شرف حاصل ہوا اور حضور کے شب وروز دیکھنے کا

نهايت قريب سيموقع لما-

ہ بیت ریب سے وں ما۔ اس شرف کے حصول کے باوجودعلم حدیث کیلئے انکی مسامی کااندازہ اس واقعہ ہے سیجئے۔

ایک حدیث آپ نے حضور نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بن تھی لیکن اس میں کہوشہ محسوس ہوتا تھا، جس مجلس میں وہ حدیث ساحت کی تھی آ کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی در بار رسالت میں حاضر تھے لیکن ان کا قیام ان وٹوں معر میں تھا، باتی دوسرے سامعین کا حال کی تیبیں معلوم ہور کا لہذا اس شہر کود در کرنے کیلئے آپ نے معرکیلئے رفت سفر بائد ہوایا درجل پڑے، جذبہ شوق میں بیدوالبائے سفر طے ہواا کرچہ اس وقت بڑھا پ کا عالم تھا، راستہ بھی نہا ہے وشوار گذارا وروہ بھی یک و تنہا ، ان کلفتوں کو بر داشت کرتے ہوئے طول طول طول دولی راستہ مطرینوں کی مسافت طے کرے معربیو نے۔

اس وفت مصر کے گورز حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہتھے ، آپ سید ھے پہلے انہیں کے بہان نہو نئے ، امیر سرنے بعد ملا قات دریا فت کیا:۔

ماحعاء بك مااباايوب! استايوايوب تمس لئة آناموا\_ قرمايا:\_

میرے ساتھ ایک آ دی بھیجوجو مجھے عقبہ بن عامر کے مکان تک پہو نچادے ، چنا نچہ ایک صاحب کو لے کر وہاں پیونچے ، جب حضرت عقبہ کو معلوم ہوا تو دوڑ کر ہاہر آئے اور فرط شوق میں گلے سے لگالیا اور تشریف آ وری کی وجہ ہوچی ، فرمایا:

حديث سمعته رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يبق احد سمعه من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم غيرى وغيرك في سترالمومن ،قال عقبة : نعم ،سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول : من ستر مومنا في الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة ،فقال ابوايوب : صدقت ، (٤٤)

ایک عدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تی ہے اور اسکا سننے والا اب میرے اور آ کیے سواکوئی دوسرا دنیا میں نہیں ہے اور اس حدیث میں مسلمان کی پردہ پوشی کا

بیان ہے، حضرت عقبہ نے کہا: ہاں، میں نے رسول اللہ مسلی اللہ نتعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: جس نے دنیا میں کسی موس کی پردہ پوشی کی توانلہ تعالیٰ روز قیامت اسکے عیب بیس کھولے گا ۔ حضرت ابوا یوب انصاری نے فرمایا: آپ نے بچے فرمایا۔

اسكے بعد كہتے ہيں: جمعے اس حديث كا پہلے ے علم تفاليكن پروشہ ہو كيا تفاجسكی تحقيق كيلئے ہيں نے آپ كے پاس سفر كيا \_ سبحان اللہ رہتى ان كى كمال احتياط، اسكے بعد كيا ہوا سنئے \_ فاتى ابوايوب راحلته فركبها وانصرف الى المديمة و ماحل رحله \_ (٥٤) حضرت ابوابوب نے اس حديث كو سنتے ہى مدين شريف كی طرف مراجعت قرمائی اور معرض الحی سواري كا كباوہ جمى نہ كھولا۔

تعنی معرانے کا مقعد حدیث کے الفاظ کی تقدیق کے سوا کی خدرتھا،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی حتمہ ان جلیل القدر صحابہ کرام جی شار ہوتے ہیں جکومکٹرین کہا جاتا ہے۔
جکومکٹرین کہا جاتا ہے، آپ کے سلسلہ جس بھی اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔
آپ نے ایک حدیث حضرت عہداللہ بن جیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ
سے تی بھوتی دامنگیر ہوا کہ خودان سے بیر حدیث تی جائے ، آگے کا واقعہ خودانہیں کی زبان سے

سنے اورطلب صدیث میں انکی جانفشانی کی داود یجئے فرماتے ہیں۔

بلغنى حديث عن رجل من اصحاب النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فابت بعيرافشدد ت عليه رحلى ثم سرت اليه شهرا حتى قلمت الشام افاذا عبدالله بن اليس الانصارى فاتيت منزله وارسلت اليه ال حايرا على الباب فرجع الى الرسول فقال: حاير بن عبدالله افقلت: نعم افخرج الى فاعتنقته واعتنقنى اقال: قلت الحديث بلغنى عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اقال: نعم، سمعت رسول الله شك يقول: يحشرالناس يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب اناالملك الديان لايبغى لاهل الحدة ان يدخل الحدة وواحد من اهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتصه منه حتى اللطمة

21\_ جامع بيان العلم لا بن عبد البرء عدم صياء النبي 4. \ ١٧٨/٢ اسد الغايه في معرفة الصحابة للحزري،

ه ٤ - حامع بيان العلم لا بن عبد البرء ٩٤

جھے ایک حدیث کے بارہے میں پند چلا کہ حضرت عبداللہ بن انہیں انصاری اس مدیث کو بیان کرتے تھے، میں نے ای وقت ایک اوشٹ خریدااوراس پراپنا کجاوہ کسااورا کیک او مدین کو بیان کرتے تھے، میں نے ای وقت ایک اوشٹ خریدااوراس پراپنا کجاوہ کسااورا کیک دروازہ کا سفر طے کرکے ملک شام بیو نچا ، حضرت عبداللہ کے گھریہو رقح کرا طلاع کرائی کہ دروازہ پر جابر کھڑاہے، قاصد نے باہرآ کر کہا کیا آپ جابر بن عبداللہ ہیں، میں نے کہا: ہاں، یہ سفت بی آپ فوراً دولت خانہ سے باہرآ کے اور فرطشوق میں ایک دوسرے سے بخل گیر ہوئے، گھر میں نے اپنا مرعا بیان کیا ، کہ مطوم ہوا ہے کہ نے اپنا مرعا بیان کیا ، کہ مظام کے سلسلہ میں ایک حدیث کے بارے میں جمعے مطوم ہوا ہے کہ آپ حضورا قدی صلی الله تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، میں اس حدیث کو براہ راست نہیں میں سکا ہوں لہذا جھے وہ حدیث سنا تیں میرے آنے کا واحد مقصد بینی ہے قربایا:۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: قیامت کے دن لوگ جمع ہو تکے ،اللہ تعالی کی طرف ہے ماہوگی اور اسکو دور دنز دیک کے سب لوگ سنیں کے ،اللہ تعالی فرمائیگا ، میں ذرہ ذرہ کا حساب کرتے والا بادشاہ ہوں ،کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیگا ،جب تک کسی دوزخی کا حساب اسکے ذمہ باتی ہے پہلے اسکا قصاص دے خواہ ایک تھیٹر بی ہو۔

ایک ایک حدیث کے حصول کے لئے اسٹے طویل سفراس بات کا بین فہوت ہیں کہ معفرات محابہ کرام نے حقاظت حدیث کا جو بیز اافعایا تھا اسکوا پے عمل دکر دارہ ہے گئے کر کے دمخرات محابہ کرام نے حقاظت حدیث کا جو بیز اافعایا تھا اسکوا پے عمل دکر دارہ ہے گئے کر کے دکھایا، تاریخ عالم اس غایت احتیاط اور کمال تخص کی مثالیس پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام داری نے ایک واقعہ یوں بیان فرمایا۔

ان رحلا من اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رحل الى فضالة بن عبدالله وهو يمصر فقدم عليه وهو يمد لناقة له مفقال : مرحبا مقال : امااني لم آتك زائراً ولكن سمعت ادا وانت حديثا من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رحوت ان يكون عندك منه علم (٤٧)

ایک محالی سفر کر کے حضرت فضالہ بن عبداللہ کے پاس مصری و شیجے ،اس وقت حضرت فضالہ اپنی اوشی کیلئے چارہ تیار کررہے تھے، کہتے ہیں: جھے دیکھ کر جیسا ختدانہوں نے خوش آ مدید مقدمہ جائے الاحادیث العادیث کہا، میں نے کہا، میں نے کہا، میں آپ سے تعلق ملاقات کیلئے جیس آیا بلکہ میرامقعد بدہے کہ میں نے اور آپ نے حضور سے ایک حدیث تی تھی ،امید ہے کہ آ پکویاد ہوگی وہ جھے سناؤ، اور حعرت ابوسعید خدری مشہور صحافی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے:۔ ان ابا سعید رجل فی حرف \_

حضرت ابوسعید خدری نے تو تحض ایک حرف مدیث کی تحقیق کیلئے ہا قاعدہ سفر کیا۔ مدتمام واقعات اوران جیسے صدم واقعات اس چیز کا بین ثبوت ہیں کہ سحابہ کرام کے ورمیان احادیث کریمد کے حفظ وصبط کا خصوصی اجتمام اور عام رواج نفاء بر مخص مکنه حد تک اس بات كيلية مستحدر بهنا كرسنت رسول كاعلم جس طرح بعي بوحاصل كياجائي واسكا آليس بيس خوب ورد کیا جائے تا کہ سب لوگ اس سے بخو بی واقف ہو جا تھیں۔

محابه کرام آپس میں دورہ حدیث کرتے تھے

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنه قرماتے ہیں : ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے احاد ہے شکر آپس میں دور کرتے ،ایک مخص بیان کرتا اور سب سنتے ، پیر دوسرے کی باری آتی اور پیرتیسر الخص سناتا ، بعض اوقات ساٹھ ساٹھ صحابہ کرام ا كي جلس من اى طرح آپس من دور كياكرتے تنے ،اسكے بعد جب مجلس سے اشمتے توابيا محسوس ہوتا تھا کہ مدیثیں جارے قلوب دا ذبان میں بودی سکی ہیں۔ ( ۴۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعاتی عنه فرماتے ہیں: محابہ کرام کہیں بیٹھے ہوتے تواکی تفتکو کا موضوع فقه لیحنی حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی حدیثیں ہوتی تغییں ،یا پھر بیہ كركونى آ دى قرآن ياك كى كوئى سورة يزسط ياكسى سے يزھنے كو كے۔

فاروق اعظم نے اشاعت حدیث کیلئے صحابہ کرام کو مامور فر مایا

دورہ حدیث کے علاوہ انفرادی طور پر بھی حدیثیں یاد کرنے کا بڑا اہتمام تھا۔ حفاظت حدیث کابیشغل صرف عهد نبوی تک محدود نبیس ر با بلکه عهد صحابه بیس حصول حدیث ، حفظ حدیث اوراشاعت حديث كاشوق اييز جوين برتغابه مستشرقین اور پرائے بعد منظرین حدیث نے اس بات پرخوب واویا کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے احادیث کی اشاعت پر خت پابندی لگادی تھی اور کوئی اسکے دور میں اس کام کوئیں کرسکتا تھا رکین اس ہے جہادالزام کی حقیقت قارئین ملاحظہ فرما چکے ہیں یہاں قدر نے تعمیل سے اس مغروضہ کا ردوابطال تعمود ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اسلامی کے گوشے کوشے میں حدیث پاک کی تعلیم کیا ہے گوشے کوشے میں حدیث پاک کی تعلیم کیلئے ایسے محابہ کرام کوروانہ فرمایا جنگی پچنگی سیرت اور بلندی کردار کے علاوہ ان کی جلالت علمی تمام محابہ کرام میں مسلم تھی ، معفرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ النفاء میں تحریر فرماتے ہیں۔

چنا نکه فاروق اعظم عبدالله بن مسعود را پاجهے بکوفه قرستاد ، ومنفل بن بیبار وعبدالله بن مفغل وعمران بن حصین را به بصر و ، وعما د و بن صاحت وابو در دا ء را بشام ، و به معاوید بن سفیان که امیر شام بودندغن بلیخ نوشت که از حدیث ایشال تجاوز نه کند

قرآن وسنت کی تعلیم کیلیے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے حضرت عبدالله

بن مسعود رضی الله تعالی عند کوایک جماعت کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ مغفل بن میار ،عبدالله بن مغفل
اور عمران بن حصین کو بھرہ۔ عمادہ بن صامت اور ابودردا ہ کوشام بھیجا۔ اور حضرت امیر معاویہ کو
جواس وقت شام کے گورز تھے بخت تا کیدی تھم لکھا کہ بیر صفرات جوا مادیث بیان کریں ان
سے ہرگز تنجاوز نہ کیا جائے۔

تعفرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے الل کوفہ کو بھی ایک خط لکھا تھا جس میں تحریر فرمایا۔

اني بعثت اليكم عمارين ياسر اميرا ،وعبدالله بن مسعود معلما ووريرا ، وهما من النجباء من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ومن اهل بشر فاقتدوا بهما واسمعوا،وقدائرتكم يعبد الله بن مسعود على نفسي \_

میں تہاری طرف جمارین یا سرکوا میراور عبداللہ بن مسعود کو معلم بنا کر بھی رہا ہوں ،اور بیہ دونوں حضور صلی اللہ نعالی علیہ دسلم کے بزرگ ترین محابہ میں سے بیں اور بدری ہیں ، اکل چیروی کرواورا نکا تھم مانو ، خاص طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوتہاری طرف بھیج کر میں نے جہیں خود پر ترجیح دی ہے۔

علامہ خصری نے تاریخ التشریع الاسلامی میں ندکورہ بالاعبارت نقل کرنے کے بعد لکھاہے۔

وقدقام في الكوفة يأخذ منه اهلها حديث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو معلمهم وقاضيهم \_

لینی اسکے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند مدت تک کوفہ میں قیام پذیر رہے اور وہاں کے باشندےان سے احادیث نبوی سیمنے رہے، وہ اہل کوفہ کے استادیمی ہے اور قاضی بھی۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله تغالی عنه نے جب بھروکی امارت پرحضرت ابوموسی اشعری رضی الله تغالی عنه کومقرر کیااوروہ وہاں پیو نچے تو انہوں نے اپنے آنے کی غرض وعایت ان الفاظ میں بیان فرمائی۔

بعثني عمر اليكم لاعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم\_

جمعے حضرت عمر نے تنہاری طرنب ہیجا ہے تاکہ آکواللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضورتی کریم کی سنت کی تعلیم دوں ۔جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

اسکے علاوہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوبوں کے حکام وقضاۃ اور عساکر
اسلامیہ کے قائدین کو خط لکھتے تو انہیں کیاب اللہ اور سنت نہوی پر کار بندر ہے کی سخت تا کید
فرماتے ۔ آپ کا ایک تاریخی خط ہے جو آپ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تق لی عنہ کو
ارسال کیا تھا اس میں قاضی کے فرائنس اور مجلس قضا کے آواب کواس حسن وخو بی اور تنصیل ہے
بیان کیا گیا ہے کہ اگرا سے اسلام کا بدترین وشمن بھی پڑھے تو جموم جائے۔ ویکرامور کے علاوہ
آپ نے انہیں یہ بھی تحریفر مایا۔

ثم الفهم الفهم فيما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الامور عندذلك \_

ان واقعات کا جن کے لئے شمعیں کوئی تھم قرآن دسنت میں ند ملے فیصلہ کرنے کیلئے عقل اور سجھ سے کام لواورا میک چیز کودوسری پر قیاس کیا کرو۔

ِ آپ کا ایک کمتوب جو قامنی شریح کوروانه کیا حمیااس میں آپ ان کیلئے ایک منہاج مقرد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اذا اتاك امر فاقض بما في كتاب الله ، فان اتاك بما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم .\_

جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تواس کا فیصلہ کتاب اللہ کے تھم کے مطابق کرواور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہوجس کا تھم قرآن میں نہ ہوتو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندائے عہد خلافت میں جب جج کرنے کیلئے گئے تو مملکت اسلامیہ کے تمام والیوں کو تھم بھیجا کہ وہ بھی جج کے موقع پر حاضر ہوں، جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر فر مائی۔

قال ایها الناس! انی ما ارسل الیکم عما لالیضربو ابشارکم ولا لیأخذ وا اموالکم وانما ارسلهم الیکم یعلموکم دیبکم وسنة نبیکم، فمن فعل به شئ سوی ذلك فلیرفعه الی مفوالذي نفس عمر بیده لاقصنه منه \_

آپ نے قرمایا: اے لوگو! علی نے تمیداری طرف جو حکام بھیج ہیں وہ اس لئے تہیں اس کے تہیں اس کے تہیں ہے۔ تاکہ وہ تہیں نے دوکوب کریں اور تمہارے اموال تم ہے چینیں ، میں ے انہیں صرف اس کے تہاری طرف بھیجا ہے تاکہ وہ تہمیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کی سنت سکھا کیں ، حکام میں سے اگر تمہارے ماتھ کی نے زیاد تی کی جوتو ہیں کرو۔اس ذات یاک کی حتم جس کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے میں اس جا کم سے قصاص لئے بغیر نیس ربول گا۔

حضرت عمرض الله تعالی عند نے اپنے مجوب وکریم رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم کی سنت کی نشر واشا عت اور تمام قلم واسلامی بین اس پرختی ہے ممل کرانے کی جومسامی کیس بیاس کا نہایت ہی فتصر خا کہ ہے کین اس ہے کم از کم بیر حقیقت تو ہو پدا ہوجاتی ہے کہ حضرت عمرض الله تعالی عند کو یعین تھا کہ رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کی اطاحت امت پر قیامت تک فرض ہوائی عند کو یعین تھا کہ رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کی اطاحت امت پر قیامت تک فرض ہوا داور ای بیان ہے ، اس لئے تو آپ نے ملک کے ہوا درای بین ان کی ترقی عزت اور بیب کا راز پنہاں ہے ، اس لئے تو آپ نے ملک کے کوشے میں جلیل القدر محابہ کرام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو ان کے رسول کی سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار بارا تباع سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار بارا تباع سنت کیلئے مکتوب روانہ فرمائے ۔ (۱۳۹)

# صحابه كرام نے اپنے عمل وكردار سے سنت رسول كى حفاظت فرمائى

حفاظت مدیث کی ذمہ داری ہے محابہ کرام اس منزل پرآ کر خاموش نہیں ہو گئے کے اکو محفوظ کر کے آرام کی نیندسوجاتے ، ان کیلئے مدیث کے جملوں کی حفاظت محف تنمرک کیلئے مدیث کے جملوں کی حفاظت محف تنمرک کیلئے مہیں تنمی جن کو یاد کر کے بطور تیمرک قلوب دا ذہان میں محفوظ کر کیا جاتا ، بلکہ قرآئی تغلیمات کی طرح ان کو بھی وہ وہ الی سجھتے ہتے جن پڑمل ان کا شعار دائم تھا۔

ہر فض ان فرامین کے سانچے میں اپنے آپ کوڈ حالنے کی کوشش کرتا ،ان کے نطیف احساسات سے کیکر طبقی خواہشات تک سب کے سب سنت مصطفوی کے پابند ہتے ، ان کی خلواؤں کا سوز وگداز ،اکئی جلونوں کا خروش عمل ،ایجے شب وروز کے مشاغل اور ایجے خلواؤں کا خروش عمل ،ایجے شب وروز کے مشاغل اور ایجے ناہائے شب د بجورسب ہیں سنت رسول کا تکس صاف طور پردکھائی دیتا تھا۔

میں کسی ایک فرد کی بات جیس کررہا ہوں بلکہ شمع نبوت کے پروانوں کا عموما یہ ہی مال تھ ،آج کی طرح دنیاان پر عالب اور مسلط جیس تھی بلکہ وہ ان تمام عوائق ومواثع ہے بالاتر ہوکر صرف اور صرف اپنے محبوب کی یا دکودل میں بسائے سفر و حضر میں اپنی دنیا کوائیس کے ذکر سے آبا در کھتے تنے ،ان کا عشق رسول ہرارشا دکی تھیل سے عبارت تھا۔

عبادات ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی اجاع کے بغیران کیلئے کوئی جار؟ کار ہی نہ تھا ،لیکن اکل اجاع ہراس کام میں مضمر ہوتی جوا کے رسول کی طرف کسی نہ کسی طرح منسوب ہوتا۔

کتب احادیث کے مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر ٹابت ہو چکی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے حدیث پاک بیان کرتے وقت جس خاص ہیئت ووضع کوا تعتیار قرما یا ہوتا تھا تو راوی بھی ای اواسے حدیث روایت کرتا۔ مثلا احادیث مسلسلہ میں وواحادیث جن کے رادی بوقت روایت مصافحہ کرتے جوحضور سے مادی بوقت روایت مصافحہ کرتے جوحضور سے بایس دومری ہیئت کا اظہار کرتے جوحضور سے بایس ہوتی۔

مصطفیٰ جان رحمت صلی انله تعالی علیه وسلم کی اداؤوں کواپٹاٹا اوران پر کاربندر ہتاا کی زندگی کا جزولا یفک بن چکا تھا بصحابہ کرام شن سنت رسول کی پیروی کا جذبیاس حد تک موجود تھا کہ جس مقام پرجوکام حضور نے کیا تھا محابہ کرام بھی اس مقام پروی کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

#### حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كے بارے مل مشہور ہے كه: \_

كان يتنبع آثار ه في كل مسحد صلى فيه ءوكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم عرض ناقة (٥٠)

جن جن مقامات پر حضور سیدعالم سلی الله تعالی علیه وسلم نے حالت سفر و حضر میں تماز یں پڑھیں تغیر معفرت عبداللہ بن عمران مقامات کو تلاش کر کے نمازیں پڑھتے ،اور جہاں حضور نے اپنی سواری کارخ مجیرا ہوتا وہاں قصدا آپ بھی ایبانی کرتے تھے۔

یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سفر کے موقع پر اگر حضور نے کسی جگہ استنجاء فر مایا ہوتا تو آپ بغیر ضرورت اس جگہائی حالت میں جیٹھتے۔

اگر کسی وقت بیر حضور کی خدمت جس حاضر ندر ہے تو ان اقوال وافعال کے بارے میں و دسرے حال کے بارے میں و دسرے حالے ووسرے سحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیجم اجتھین سے بوچے اور اس پڑمل پیرار ہے۔ امام مالک سے ایک دن ایکے شاگر دیکی بن کی نے بوچھا۔

اسمعت المشالخ يقرلون: س اخذ بقرل ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئاً ؟ قال: تعم ..(١٥)

کیا آپ نے مشائخ کرام کویہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے معفرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کی اس نے حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احباع میں کوئی کوتا ہی مہیں کی ؟ بولے: ہاں۔

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نمونے چلتے پھرتے محابہ کرام میں دیجھے جائے اوران کو دیکھکر صحابہ کرام حضور کی یا دتا ز دکرتے۔

حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندك بارك بش عبدالرحل بن زيد في بيان كرت بيل كه بش حفرت حذيفه رضى الله تعالى عندك باس حاضر مواتو بس في عرض كيا: حدثنا باقرب الناس من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هدياً ودلا تلقاه فياً عدد عنه و نسمع منه (٢٥)

٥٠ الاصابة في معرفة الصحابة لا بن حجره ١٦٠/٤

١٥٩/٤ الاصابة في معرفة الصحابة لا بن حصر، ١٥٩/٤

۲۰۰/٤ الاصابة في معرفة العبحابة لا ين حجره

بحصابیے فخص کی نشا عرص سیجئے جو حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طور طریقوں میں زیادہ قریب ہو، تا کہ میں ان سے ملاقات کر کے علم حاصل کروں اورا حادیث کی ساعت کروں۔

قال: كان اقرب الناس هدياً ودلاً وسمتابرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابن مسعود ــ(٥٣)

فرمایا: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حیال ڈھال میں اور وضع قطع میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریب تھے۔

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه جب زخی ہوئے تو آپ ہے عرض کیا گیا کہ آپ کسی کواپنا خلیفہ نا مز دفر مادیں ، تو آپ نے فر مایا:

ان اتركَ فقد ترك من هو خيرمي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_ وان استخلف فقد استخلف من هو خيرمني \_ ابو بكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنه

اگریش اس معاملہ کو ویسے بی جیموڑ دوں تو ایسا انہوں نے کیا ہے جو جھے سے بہتر ہیں مینی رسول اللہ صلی اللہ تغالی علیہ وسلم ۔اورا گر ظیفہ مقرر کر دوں تو میہ بھی اس کی پیردی ہوگی جو مجھے سے بہتر ہے بہتر ہے ہوگی جو مجھے سے بہتر ہے بینی صدیق اکبر رشی اللہ تغالی عنہ۔ (۵۴)

فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی توت وشوکت طام کرنے کیلئے مسلمانوں کو تھم دیا کہ دواسنے کا تدھوں کو کھلا رکھیں اور طواف

الاصابة في معرفة الصحابة لا بن-صعره ٢٠٠/٤

۳۵۰

میں رمل کریں۔ جب اللہ تعالی نے اسلام کوتوت وشوکت عطافر مائی تو کندھے کھو کئے اور رمل کرنے کا سبب تو شختم ہوگیا لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا:

فيم الرمل الآن والكشف عن المماكب وقداًطاً الله الاسلام ونفي الكفر واهله ،ومع ذلك لاندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ـ

اب رال اور کند سے کھولنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ اللہ تعالی نے اسلام کوغلبہ عطافر مادیا ہے اور کفراورا الل کفر کوئتم کردیا ہے۔ لیکن اسکے باوجود ہم اس کام کوئر کے نہیں کرینگے جوہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد ہما ہوں میں کیا کرتے تنے۔ (۵۵) حضرت سعید بن مسینہ رضی اللہ تعالیٰ عند قریا تے ہیں۔

یں نے امیرالمومین حضرت علیان فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا یک مجلس میں تشریف فرماد یکھا۔ آپ نے آگ پر نکا ہوا کھا نامٹا یا اورائے تناول فرمایا، گارنماز کیلئے کھڑے ہوئے، نماز پڑھی اورفرمایا: میں اس ایراز میں جیڑا جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جینے کا انداز تھا، میں نے اس طرح کھایا جس طرح حضور تناول فرماتے تنے اور میں نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح حضور نماز پڑھتے تنے۔

مولائك كائت امير المونين حضرت على كرم الله تعالى وجبدالكريم فرمات تص

كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهر هما حتى رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يمسح ظاهرهما \_

میری دائے بیتی کہ پاؤل کے بیچے دالے حصہ پڑے کرنااد پر دالے حصہ پڑے کرنے کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہے حتی کہ میں نے حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاؤں کے اوپر دالے حصہ بڑسے کرتے دیکھا۔

مویاباب مدیرہ العلم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت برا ہی رائے کوقر ہان کردیا۔ مومن کا کام بی بیہ۔

### عقل قربال كن به پيش مصطفیٰ (۵۲)

42/4

هه\_ صياء الني

27/7

٥٦ - ضياء البيء

حضرت علی بن رہید فر ماتے ہیں۔

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم کی سواری کیلئے ایک جانور حاضر کیا گیا، جب آپ نے رکاب میں پاؤن رکھا تو پڑھا۔

يسم الله \_

جبآب چواے برسید صے بیٹ کے تو پر حا۔

الحمد لله سبحان الذي سنعرال هذا وماكنا له مقرنين وانا الى ربيا لمنقلبون \_

تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کیلئے، پاک ہے وہ ذات جس نے فرہ نیر دار بنادیا اے ہمارے کئے ،اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہیں رکھتے ۔اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کرجائے والے ہیں۔

پھرآپ نے تین مرتب الجمدللہ پڑھااور تین مرتبہ کی اور پھر بیکلیات پڑھے۔
مبحانك لااله الا انت قد طلعت نفسی فاغفرلی۔
تو پاک ہے تیم ہودکوئی مجود شاہ نے اپنی جان پڑھلم کیا ہے جمعے معاف فرا۔
اسکے بعد آپ مسکرائے ، میں نے مرش کیا: امیر المونین ! آ کے مسکرائے کی وجہ کیا
ہے؟ آپ نے فرایا:۔

بیں نے حضورا قدس منی اللہ تعالی علیہ وسلم کووہ کام کرتے دیکھاہے جوہی نے اب کیا ، حضوراس کام کے بعد مسکرائے تو ہیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:۔

بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے: میرے بندہ کو یقین ہے کہ میرے بغیر کو کی گنا ہوں کا بخشنے والانہیں۔(۵۷)

اس طرح کی مثالیں ہے شار منقول ہیں جنگی جمع وتالیف کیلئے دفتر درکار، منصف مزاخ اور حن تلاش کرنے والا ان چندوا قعات ہے یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علم علم احادیث طبیبہ اور سنت رسول پر کس طرح سختی ہے کا ربند تنے اور دیکھنے والوں کو سیرت رسول کا تکس جمیل اکی زند کیوں میں صاف نظر آتا تھا۔ نہ جانے وہ کو نسے اسہاب سے جنگی بنا پر منكرين حديث نے ان واضح بيانات كو بھي لائق اعتمانہ سمجما اور آج تك وہى ايك وظيفہ ورو زبان ہے كہ تدوين حديث دوسوسال بعد عمل ش آئى لبندا قابل عمل نيس۔

علامہ پیرکرم شاہ از ہری نے اس سلسلہ بیں کیا خوب کھا ہے۔ قرماتے ہیں۔
مستشر قین (اور منکرین حدیث) قد دین کوئی حفاطت کا واحد ذر لید بیجھتے ہیں۔ لیکن ہم
ان سے پوچنے کا حق رکھتے ہیں کہ ذراوہ اس بات کی وضاحت فرما کیں کہ کیاوہ چیز زیادہ محفوظ
رئی ہے جسکوخوب صورتی کے ساتھ مدون کرکے کتب خالوں کی المار بوں کی زینت بنادیا
جائے یا وہ چیز زیادہ محفوظ رئی ہے جے لاکھوں بلکہ کروڑوں انسالوں کی زیر گیوں جس نافذ کر دیا
جائے؟

ا توام متحده کاحقوق انسانی کا جارٹر بلاشبہ عمد وترین شکلوں میں مدون ہے، کیکن اس عمد ہ تدوین کے باوجودوہ البیس ممالک میں زئرہ ہے جہاں بیطنوق انسانی عملا بھی نافذ ہیں۔جن ممالک میں جنگل کا قالون رائج ہے، جہاں طاقتور جو پھر کرنا جاہے ملا اس کاحق حاصل ہاور کز درکو جینے کاحق بھی نیس دیاجاتا، وہاں اقوام تحدہ کے حقوق انسانی کے جارٹر کوکوئی نیس جانتا۔ان ممالک کے غریب انسانوں کیلئے اس جارٹر کی مردہ لاش کی کوئی حیثیت نہیں۔جن مما لک میں بیرعتوق عملاً نافذ ہیں وہاں کوئی مخض ان میں تحریف یا تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکتا الیکن جن مما لک میں بیمملا نافذنہیں اورصرف چند قالون داں انکو جانتے ہیں وہاں ائل حالت كو بكاز كريش كرناكس تسمت آزما كيلي مشكل نبيس \_بينى وجه ب كداسلام ميس احادیث طیبه کی حفاظت کیلئے سب سے پہلے مدالمر بقدا ختیار کیا کہ لاکھوں انسانوں کے سینوں یں اکومحفوظ کرے کروڑوں انسالوں کی زند کیوں میں انہیں نافذ کر دیا۔ آ عرصیاں چکتی رہیں ، طوفان المحت رہے، لمت اسلامیہ سیاس اور عسکری طور پر کمز در ہوتی رہی لیکن ہدایت انسان کا وہ جارٹر جواحادیث طیبہ کی شکل میں مدتوں کروڑوں انسالوں کی زعر کیوں میں نافذ رہا، نہ اسکی اہمیت کوشتم کیا جاسکا اور نہ ہی اسکوسنی ہستی ہے مثایا جاسکا۔ حقیقت بیہے کہ اعادیث طیبہ کی حفاظت كايداب النظيرطريقد بجومرف لمت اسلاميدي كاحمد بـ (٥٨)

## صحابہ حفاظت حدیث کی خاطرا یک سے زیادہ راد ہوں سے شہادت کیتے

محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین نے ان تمام چیزوں کے ساتھ اس بات پر بھی فاص زور دیا کہ حدیث رسول اور سنت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والنتاء ہر تسم کے جموث کی ملاوٹ اور شائیہ تک سے پاک رہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جہاں صدیث کو یاو کرنے ، دومروں تک یہو نچائے اور عمل کرنے کی ترغیب بلی تھی و ہیں آپ کی جانب ب بنیا واور فلط بات منسوب کرنے پر وحمید شدید کا سرا وار بھی قرار دیا گیا تھا، لہذا وہ حضرات ب بنیا واور فلط بات منسوب کرنے پر وحمید شدید کا سرا وار بھی قرار دیا گیا تھا، لہذا وہ حضرات نہایت احتیاط کے ساتھ وروائی بیان کرتے اور جب کی چیز کا فیصلہ سنت سے کرنا مقصود ہوتا تو اس کی تا نیروتو بیش چند محابہ کی شہاوت کوسا منے دکھا جاتا تھا۔

امیرالمونین سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی خدمت بی ایک حورت آئی اور
ال نے اپنے بوتے کی ورافرت بیل سید حصد یا آگا ، ورافت بیل دادی کے حصد کے متعلق نہ
قرآن تھیم بیل ذکر تھا اور نہ بی اس بارے بیل کوئی حدیث پاک حضرت صدیق آکبر نے سی
تھی ، آپ نے لوگوں سے اس کے متعلق بوج بھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ الشھے اور عرض کیا : جھے
معلوم ہے کہ حضور نے دادی کو جھٹا حصد دیا تھا ، انہوں جب حدیث پیش کی تو آپ نے ان سے
معلوم ہے کہ حضور نے دادی کو جھٹا حصد دیا تھا ، انہوں جب حدیث پیش کی تو آپ نے ان سے
معلوم ہے کہ حضور نے دادی کو جھٹا حصد دیا تھا ، انہوں جب حدیث پیش کی تو آپ نے اس سے

ایک دفعہ حضرت ایوموی اشعری رضی اللہ تغاثی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تغالی عنہ کو باہر سے تبنی دفعہ ملام کیالیکن جواب شاما، آپ واپس لوٹ آئے، حضرت عمر نے ان کو بلوایا اور واپس جانے کی وجہ ہوچھی ، آپ نے کہا: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

جوفض تین دفد سلام کے اورا سے صاحب فانداندر جانے کی اجازت ندد ہے تو وہ فواہ مخواہ اندر جانے پر معمر نہ ہو بلکہ والیس لوث جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس حدیث کی صحت پر گواہ فیش کر وور نہ شل تمہاری خبر لول گا۔ وہ صحابہ کے یاس گئے تو پر بیٹان تنے ، وجہ پوچھی تو آپ نے سارا ما جرا کہ سنایا ، صحابہ کرام میں سے چند نے گوائی دی کہ ہم نے بھی بید حدیث تی ہے ، چنا نچہ ایک صاحب نے حضرت عمر کے پاس آگر شہادت دی اس پر حضرت فاروق اعظم نے چنا نچہ ایک صاحب نے حضرت فاروق اعظم نے

فرمايانه

اني لم اتهمك ولكني خشيت ان يتقول الناس على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_(٩٥)

اے ایوموی آمیر اارادہ جہیں متم کرنے کانہیں تھا،لیکن میں نے اس خوف سے اتنی تختی کی کہ کہیں لوگ بے سرویا ہا تیں حضور کی طرف منسوب نہ کرنے لکیس۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تظامت بین میر نبوی کو وسیج کرنے
کی ضرورت پیش آئی ،مسجد کے قبلہ کی طرف حضرت مہاس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا
مکان تھا، حضرت عمر نے ان سے مسجد کیلئے مکان فروشت کرنے کی درخواست کی ،حضرت عہاس
نے انکار کر دیا ، دولوں حضرات حضرت الی بن کھب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ،انہوں نے
جب صورت حال کے متعلق سنا تو فرمایا: اگر جا ہوتو ہیں جہیں ایک حدیث پاک سنا سکتا ہوں
جواس مسئلہ ہیں آئی رہنمائی کر گئی۔ آپ نے فرمایا: سناؤ۔

حضرت افی کعب نے قرمایا: بیس نے حضور نی کریم سکی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت واؤ وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وتی کی کہ وواللہ تعالیٰ کا گھر تغییر کریں
جس جی اسکویا دکیا جائے۔اللہ تعالیٰ نے اس گھر کیلئے جگہ کا تعین بھی فرما ویا ،حضرت واؤ دعلیہ
السلام کے ول جی خیال پیدا ہوا کہ وہ اس فضم سے وہ جگہ زیر دئی حاصل کرلیں تو اللہ تعالیٰ نے
اس کی طرف وتی فرمائی ،اے واؤ واجی نے حمیمیں اپنا گھر تغییر کرنے کا تھم دیا تھا جس جی میں میرا
ذکر کیا جائے اور تم میرے گھر جی خصب کو داخل کرنا چاہے ہو، خصب کرنا میری شان کے
شایال نہیں ہے،اب تنہاری اس لفوش کی سزایہ ہے کہتم میرے گھر کو تغییر کرنے کے شرف سے
محروم رہوگے۔

معزت داوُد نے عرض کی! پروردگار! کیامیری اولا داس کمر کوهمیر کرسکے گی؟ فرمایا: ہال تمہاری اولا دکوریشرف حاصل ہوگا۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عند سے میہ حدیث منی تو فرمایا: بیس تمہارے پاس ایک مسئلہ کیکر آیا تھا اور تم نے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا جواس پہلے مسئلہ ہے بھی شدیدتر ہے جہمیں اپنے قول کے گواہ بیش کرنا ہوں گے۔ وہ انہیں لے کرمسجد نبوی میں آئے اور انہیں صحابہ کرام کے ایک حلقہ کے پاس لا کھڑا کیا ،ان محابہ کرام میں معترت ابوذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تنے۔

حضرت عمر نے اس جمع صحابہ سے خاطب ہو کر فرمایا: جس حمد ای تم دے کر کہدہ با ہوں کہ جس فض نے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ صدیت تی ہوجس جس حضرت واؤد علیہ السلام کو بیت المقدس کی تغییر کا تھم لینے کا ذکر ہے وہ اسے بیان کرے ۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا: جس نے بیرصدی حضور سے تی ہے، دوسرے اور چھر تبیرے صاحب نے بھی کھڑ ہے ہو کر تقید این کی ۔ بیان کر حضرت جمرنے ان کو چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت ابی بن کعب نے کہا: اے عمر الکیا تم جھے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلہ جس تہمت رفاتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا: جس تہم ہیں کرتا ، جس نے تو حدیث کے سلسلہ جس احتیاط کیلئے پہلم لیقہ الحقیار کیا ہے۔ (۱۰)

حضرت ما لک بن اوس رضی الله تعاقی عند قرماتے ہیں:۔

سمعت عمر رضى الله تعالىٰ عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد رضى الله تعالىٰ عنهم: نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والارض به «اعلمتم ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: انالانورث ماتركناه صدقة قالوا: اللهم نعم (٦١)

میں نے معفرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند سے سنا کہ معفرت عبدالرحمٰن بن عوف، معفرت طلحہ، معفرت فربین العوام اور معفرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ تعالی عنهم سے فرمایا: میں تہمیں اللہ تعالی کی تسم دیکر ہو چھتا ہوں جسکی قدرت سے زمین و آسان قائم ہیں، کیاتم جانے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا:۔

ہماری وراشت تنظیم نہیں ہوتی ،ہم جو مال جھوڑی ووصدقہ ہے۔اس پران سب نے قرمایا: ہاں خدا کی شم جمیں اس صدیث یا ک کاعلم ہے۔

حضرت عمرفاروق اعظم رضى اللد تعالى عندنے جومنهاج وطريقه صديث رسول كى

- 7\_ سياء النون ٧/ - - 1

11°\_ المسدلا حمدين حيل؛ (1≛±

حفاظت وصیانت کیلئے مقرر فر مایا تھا اس پرآ کے بعدا میرالمونین حضرت عثان فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بختی ہے قائم رہے،آپ نے ایک موقع پرارشا دفر مایا تھا۔

لايحل لاحد يروى حدثنا عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم اسمع به في عهد ابي يكر ولاعمر عرضي الله تعالىٰ عنهما\_

سی صفحف کوالسی حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں جو میں نے اپویکروعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانوں میں نہیں سی۔ (۲۲)

امیرالموشین مولی اسلمین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی و جبه الکریم کی احتیاط ملاحظه قرما کیس ،قرماتے ہیں:

میں جب حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کوئی صدیث سنتا لواللہ تعالیٰ اس حدیث ہے جو چاہتا مجھے نفع عطافر ماتا۔ جب کوئی دوسرا میرے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے تنم لیتا، جب ووتنم کھاتا تو میں اسکی حدیث کوشلیم کر لیتا۔

حعنرت اميرمعا وبيرضى اللذتعاثي عندني بياعلان كراديا تغاب

اتقواالروايات عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الاماكان يذكر منها في زمن عمر ، فان عمر كان يخوف الناس في الله تعالى ـــ (٦٣)

حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے بیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو مصرف وہ احادیث بیان کر دجو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد جانیوں بیس روایت ہوتی ضمیں ، کیونکہ حضرت عمراس سلسلہ بیس او کوں کواللہ کا خوف دلاتے تنے۔

اس بخی سے محابہ کرام کا مقصد صرف بیرتھا کہ لوگ جن چیزوں کو حضور افدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے سنیں اس میں کسی حسم کے فٹک کی مخبائش ندہو۔

یہ بی وجہ ہے کہ بعض سحابہ کرام جواگر چہ سفر وصفر بیں حضور کے ساتھ رہے لیکن ان سے احاد بہت بہت کم مردی ہیں۔ عشرہ مبشرہ اگر چہ کم وضل اور زمد د تقوی میں غیر معمولی حیثیت کے حامل منے لیکن ان سے احادیث کی اتنی تعداد منقول نہیں بھتنا اسکے فضل و کمال کا نقاضا تھا۔

1 - E/V

1. 1/4

٦٣\_ خياء البيء

٦٢ مبياء البي

کہان معزات کے شرا کط بخت تھے۔

بعض محابہ کرام تو جب احادیث روایت کرنے کا ارادہ فرماتے ان پر رعشہ طاری ہوجا تااورلرزہ پراندام ہوجاتے ہتے، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں۔

میں ہرجعرات کی شام بلانا فہ حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتائیکن میں حضور نے بیفر مایا۔ حاضر ہوتائیکن میں نے بھی آ کی زبان سے بیالفاظ نہیں سنے کہ حضور نے بیفر مایا۔

ایک شام انگی زبان سے بیالفاظ کی دعنوراقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاد ہے ۔ کہتے ہیں: بیالفاظ کئے بی وہ جھک گئے ، میں نے انگی طرف دیکھا تووہ کھڑے ہے ، ان کی قرب کہتے ہیں دہ جھک گئے ، میں نے انگی طرف دیکھا تووہ کھڑے ہے ، ان کی تھے ، ان کی تھیں کے بنن کھلے ہوئے تھے ، آنکھول سے بیل رشک روال تھا اور کردن کی رکیس بھولی ہوئی تھیں۔

حضرت الس بن ما لک فرماتے ہیں: مجھ فلطی کا خوف شہوتو ہیں تہہیں بہت ہی ایسی یا تنس سناؤں جو ہیں نے حضور سے ٹی ہیں۔ (۱۲۳)

جیرت ہے کہ جس عہد کے لوگ روایت صدیث کے بارے بیں استے مختاط ہول وشع صدیث کواس دور کا کارنا مدخیال کیا جاتا ہے۔

محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کے بعد تا ابھین اور تنے تا ابھین نے بھی حدیث رسول کے چھمہ ساقی کو عابت ورجہ سخرار کھنے کی مساعی جاری رکھیں اور اپنے اووار بیس کامل احتیاط سے کام لیا ، انہیں کے زبانہ خیر بیس تدوین حدیث بینی با قاعدہ حدیثوں کو کہا فی تکل بیس مدون کیا گیا جواس زبانہ کی ضرورت کے بالکل میں مطابق تھا جیسا کہ تعمیل آئندہ آرہی ہے۔

# 東少年少年少年少年

# مذوين حديث

حفاظت صدیت کی تفصیل آپ پڑھ پچے اور صحابہ کرام رضی اللہ تق کی عظم کی جدوجہد
اور کامل احتیاط کے نمونے ملاحظہ فرما پچے ،اب بتانا سے ہے کہ اس حفاظت کی کوئی اہمیت نہ بچھنے
والے مستشرقین اور منکرین حدیث نے ایک افسانہ گڑھا کہ چونکہ حدیث کا سارا ذخیرہ پہلی
صدی بلکہ دوسری صدی تک زبانی ہے اور اس طویل مدت میں اسکی حفاظت لوح والم کے بغیر
ہوتی نہیں سکتی لہذا ہے سب نا قابل اعتبار ہیں ،ہم اس باب میں اسی فریب کا پردہ چاک کرکے
حفیقت کا آئینہ دکھا تمیں گے۔

اول تو یہ جھنائی غلاوہ الحل کہ دوسوسال تک احادیث کفن زبانوں تک محدود تھیں، ہم
نے واضح کردیا کہ صحابہ کرام نے اس ذخیرہ کو اپنے لئے متارہ نور ہمجا تھا اوراس مبارک جماعت نے اپنے سینوں بیس محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل وکروار سے بھی اسکی تروین کا اشاعت شروع کردی تھی ، تا بین نے آئی زند سیوں کو جھے خود ملاحظہ کیا تھالہذا بہا تک دہل اطلان کرتے کہ ہم نے قلال صحابی کود یکھا تو آئی حیات طیبہ سنت نبوی کا آئینہ تھی ، قلال کا دیدار کیا تو وہ اسور رسول کا مجموعہ تھے۔اور فلال کے دیدار سے جب شاد کا م ہوئے تو ہم نے ایک شب وروز اور شام و محر میں اتباع رسول کی جلوہ سامانیاں بی ملاحظہ کیں ، گویا صحابہ کرام اپنے شامین کو زبانی تعلیمات کو مقل کرنا وہ خاموش عمل سے دی ، ان حضر اس خطر کی متانا چاہے تے جھے جسکی تعلیمات کو مقل کرنا وہ خاموش عمل سے دی ، ان حضر اس کا مقل کو القب پانے والے امر بالمعروف و نبی عن المنظر کو اپنا خام را المعروف و نبی عن المنظر کو اپنا دینی فریف دینی تھا کہ وف و نبی عن المنظر کو اپنا دینی فریف دینی تھا کہ وقت و نبی عن المنظر کو اپنا دینی فریف کہ دینی تھا کہ وقت و نبی عن المنظر کو اپنا دینی فریف دینی تھا کہ و المنظر کو اپنا کہ میں دھی تھے۔ کو تکہ خیرالام کا لقب پانے والے امر بالمعروف و نبی عن المنظر کو اپنا دینی فریف دینی تھا تھے۔ کو تکہ خیرالام کا لقب پانے والے امر بالمعروف و نبی عن المنظر کی تو المنا کر تا ہوں کہ کی تھا کہ تاب کو تھا کہ کار کو اپنا دینی فریف کی تھا کہ کو تاب کی تھا کہ کار کار کار کی میانا کار تاب کی تھا کہ کو تاب کو تاب کی تھا کہ کو تاب کو تھی کو تاب کے دورائل کی کو تاب کے دیا کہ کار کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کی تھا کی کو تاب کو تاب کو تاب کی تھا کہ کی تو تاب کو تاب کی تاب کو تاب کو

ان قمام تقائق کے باوجودانہوں نے ای براکتفانیس کیا بلکہ آئندہ پیدا ہونے والے مستشرقین اور مکرین حدیث کے مند تو رجواب کیلئے بھی جمیں بہت کچھ موادفرا ہم کردیا۔
مستشرقین اور مکرین حدیث کے مند تو رجواب کیلئے بھی جمیں بہت کچھ موادفرا ہم کردیا۔
چونکہ ان معترضین کے نزدیک حفاظت کا طریقہ تھن کما بت اور قلم وقرطاس کا میدان عمل ہی ہے لہذا ہم وہ حقائق چیش کررہے ہیں جن سے بیدواضح ہوجائے گا کہ کی علم ون کی

حاظت اوح والم كذر بعد كمال تك موتى باورهم صديث براسك كيسار ات مرتب موت

اور کتابت کی منزل میں آجائے اور ای پر تکیہ کر لینے کے سلسلہ میں علائے تن کا کیا تاثر رہاہے، ساتھ ہی دور صحابہ سے لیکر چوتھی یا نچویں صدی تک با قاعدہ قدوین و کتابت کے منازل بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔

کما بت، صبط صدر، یا عمل کسی ذرایجہ سے علم کی حفاظت ہوسکتی ہے

یہ بات مسلمات سے ہے کہ رب کریم جل وعلانے انسانی فطرت میں اس چیز کو
ود بیت فرمادیا ہے کہ کسی واقعی چیز کی حفاظت انسان مجمی حفظ و صبط اور اپنی قوت یا وواشت کے
ذر بعد کرتا ہے اور بھی تحریر و کہ بت سے اور بھی عمل و کردار سے ، بتینوں صور توں کے مراحب
حالات کے اختلاف سے عملف ہوتے رہے ہیں بھن کسی ایک کو حفاظت کا ذر بعد بجھ لینا ہر گرز

اب اگر کوئی حفاظت ومیانت کی بنا لکھنے بی کوقر ار دینے گلے تواس میں جیسی کچھے لغزشیں پیش آتی ہیں ایکے چندنمونے ملاحظہ کرتے جائے۔

علاء ومحدثین نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور ان لوگوں کی توجہ اس طرف میذ ول کرانے کی کوشش کی ہے جوعلوم وفنون کے سر مار کو کتابت بھی کی صورت میں و سکھنے کے روا دار ہیں۔

کتابت بربحرومه کرکے بروصنے کی چندمثالیں

امام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے ایک حدیث الادب المفرد میں نقل فرمائی جسکی
وضاحت یوں کی گئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صغیر بن بھائی ہے۔
ایک چڑیا ہاتھ میں لئے تھیلتے مجرتے تھے، کسی دن وہ چڑیا مرکئی۔ حضرت الس فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے بہاں تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ میرے بھائی رنجیدہ ہیں، وجہ دریافت کی، ہم منے قصہ بیان کیا، چونکہ بچوں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیار اور شفقت عام تھی معراح اور جوش طبعی کیلئے بھی ناور المثال جملوں سے نواز تے ، اس انداز ہیں حضور نے پہلے اکی کئیت ایو میر قرار دی اور فرمایا۔

یااباعمیر مافعل النغیر\_(۱) ایوممیرتغیر نے کیا کیا۔

امام حاکم ای ارشاد رسول کے متعلق فرمارتے ہیں ،کدایک صاحب جنہوں نے احادیث کی ساعت مشارخ سے درگی ہوئی گیا ہت پر بھروسہ کرکے کیاب کھول کر حدیث پڑھیا شروع کردی، جب بیرحدیث آئی چونکہ علم حدیث سے تبی دامن شخے اور فقیر کالفظ بھی کچھ فیر مشہور سا ہے لہذا فرماد یا بیرلفظ بھی ہے اور تلاقہ ہو جہد مشہور سا ہے لہذا فرماد یا بیرلفظ بھی ہے اور تلاقہ ہو جہد مسلور سا ہے لہذا فرماد یا بیرلفظ بھی ہے اور تلاقہ ہو جہد مسلور سا ہے لہذا فرماد یا بیرلفظ بھی ہے اور تلاقہ ہو جہد مسلور سا ہے لہذا فرماد یا بیرلفظ بھی ہے اور تلاقہ ہو جہد مسلور سا ہے اور تلاقہ ہی ہے اور تلاقہ ہو ہے۔

اسابوعميراونث كياموا

مسیح بخاری کی روایت میں صراحت ہے کہ بیا لیے نیچے تھے کہ ایجی دودہ چھوٹا تھا، پھر قار کین اس بات کا اندازہ خود لگا کئے جیں کہ ابوعمیر کا واسطہ کس سے رہا ہوگا اونٹ سے باچ باہے، نیز حضور کا مزاح بہاں کلام سیح کی شکل میں ہے تو پھر مقصد ہی فوت ہو گیا۔

امام حاکم نے ایک وروائند، نہیں ہے متعلق کا بیاہے۔ کدالل عرب عموماً قافلوں میں لکتے تھے لہذا اونٹوں کے گلے میں کمنٹیاں باعد ھتے ، اکی غرض جو بھی رہی ہولیکن اس سے منع کیا گیا، خالباساز ومزامیر کی شکل سے مشابہت کی وجہ سے ، الفاظ حدیث ہول منقول ہیں۔

لاتعبد الملائكة رفقة فيها جوس -فرشة ال قافله كودوست بين ركمة جس كے جانوروں كے گلے ميں كھنٹياں ہوں، ان صاحب نے جن جن كوخن پڑھ ديا اور مطلب بيان قرمايا كہ جولوگ ريچھ كوقافلہ ميں ركھتے جن وہ طائكہ كے نزد يك ناپنديدہ بين۔

ای طرح مشہور صدیث ہے:۔

البزاق في المسجد خطيئة وكمارتها دفنها \_(٢)

معجد بیل تھوک کنا واورا سکا کفار و دفن کردینا ہے۔

اسكمتعلق ايك محدث صاحب كاواقعه منقول ب كدانهون في اسكوالبراق يردهااور

١ الجامع الصحيح نبخارى، باب الكنية للصبى،

السس لا بي داؤد، كتاب الادب باب في الرجل يكتي،

٢ الجامع الصحيح للبخارى، باب كفارة البزاق في المسجد،
 الصحيح لمسلم، باب النهى عن اليصاق في المسجد،

4/10

Y - Y/1

معنی بتائے کہ براق مجد میں دیکھے تو دنن کر ڈالے۔

امام حاکم اس ہے بھی بجیب تربیان کرتے ہیں ، کدمشہور محدث حضرت ابن خزیمہ نے فرمایا:مشہور واقعہ ہے کہ

ان عمرين الخطاب توضأ في حر نصرانية\_

ایک موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک فعرانی عورت کے گھڑے سے دخو کیا۔ پڑھنے والے نے اسکو 'حرّ، بمعتی اعدام نہانی پڑھا، اب قار ئین خودا عداز و کرلیں کہ ہات چل رہی تھی کہ کن پانیوں اورکون کو نے برتنون سے دخو ہوسکتا ہے اور یہ کیمی فحش کلامی پراتر آئے۔ بیرحال ہے اس کتابت کا تحض جس پر محکم مین حدیث نے بنائے کارد تھی ہے۔

ہوسکتا ہے کوئی صاحب کہ اٹھیں کہ اس طرح کی تفیف اورا لیے ڈھول ومسامحات سے کتنوں کا دامن پاک رہاہے؟ بیان حضرات کی کوتائی تھی گھراسکانٹس کتابت سے کیاتعلق کہ اسکو ندموم قرار دیا جائے۔

ہم کہتے ہیں سمجے ہے کہ ٹی نفسہ کن بت کی علم کی حفاظت کیلئے فرموم نہیں ،لیکن اتنی بات توسطے ہوگئی کہ محض کما بت پر تکمیہ کر لیما اورای کوحفاظت علم فن کا معیار قرار دینا درست بیس رہا جب تک حفظ وصنیط کا اسکے ساتھ مضبوط سے ارائد ہو۔

پھر یہاں بیامر بھی قائل توجہ ہے کہ جن غلطیوں کی نشاندھی کی گئی ہے وہ معمولی نہیں بلکہ درایت سے کوسوں دورٹری جہالت کی پیداوار ہیں ،اختلاف قر اُت یا تسخوں کی تہدیلی اس طرح کی غلطیوں ہیں مسموع نہیں ہوتی۔ بلکہ ان مثالوں کو تفجیف کہنا بی نہیں جا ہیئے اسکے لئے تو تحریف کا عنوان دینا ضروری ہے۔

اس ہے بھی زیادہ معنی کہ نیز وہ مثالیں ہیں جن میں قاری نے فلد پڑھنے کے ساتھ ساتھ استے معانی پر جزم کر کے توجیہ کرتے ہوئے وہ باتیں کہدی ہیں جو بالکل بے سروپا ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے:۔ زرغبا تز دد - باً۔

حضرت عبدالله بن عمره بن عاص رضی الله تغالی عنیما سے حضورا قدس سلی الله تغالی علیه وسلم نے فرمایا بہمی بھی ملاقات سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں:۔ ایک صاحب جنگانام محمد بن علی المذکر تھا، ہوسکتا ہے وعظ کوئی کا پیشہ کرتے ہوں لہذا لوگوں کوعشر وصد قات کی ترغیب دینے کیلئے ایک واقعہ گڑھ لیا ہو، چنانچہ اس حدیث کوان الفاظ میں پڑھکر سنایا۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

زرعنا تزداد حناً۔

ہم نے بھیتی کی تو وہ سب مبندی ہوگئی۔

اوكون في تجب خيز اعداز من يوجها، جناب اس كاكيام طلب موا؟ يول:

اصل میں قصہ ہے کہ کی علاقہ کے لوگوں نے اپنی کھیتی یا ڈی کاعشر وصدقہ اوائیں کیا تھا،لہذا اسکی سزاطی جعنور کی خدمت میں شکایت کیکر پہوٹے ، یارسول اللہ! ہم لوگوں نے کمیتی کی تھی کینے کی تھی کی تھی کی تھی گئی ہے ایک قول لقل کرتے ہوئے کمیتی کی تھی گئی نے دوست مہندی کے درخت بن گئی ۔ لوحنور نے اٹکا قول لقل کرتے ہوئے لوگوں کو رک بے معاذ اللہ درب العالمین ۔

بیسب نتیجدای چیز کا تھا کہ حدیث کی استاذ سے پڑھی نیس تھی صرف کتاب سے نقل کرکے بتادی جس میں بھارے کا نب کی خامہ فرسائی سے الفاظ میں تغیر ہو کیا ہوگا جسکو بیٹود سمجھ ندیائے۔

منورنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی غلاتا ویل بھی بسااوقات اس بے علمی اور محض کتابت پر بھروسہ کی پیداوار ہوتی ہے۔

حدیث میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز حمید پڑھی ، چونکہ فہاز عبد سرائی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز حمید پڑھی ، چونکہ فہاز عبد میدان میں اواکی جاتی تھی ،لہذا ستر ہ کے طور پر کہی چیوٹا تیز بلم وغیرہ نصب کرلیا جاتا ، دوسرے اوقات کی نمازیں بھی جب سفر میں اوا ہوتیں تو ستر ہ کا طریقہ عام تھا ،حدیث کے الفاظ جیں۔

کان پر گزالعنزهٔ ویصلی البها \_(۳) نیزه گاژاجا تا اوراکی جانب رخ کرک دورکست تماز پڑھی۔ دوسری صدیت شمل ہے:۔ فصلی الی العنزهٔ بالباس رکعتین۔ (٤)

٣\_ الصحيح لمسلم، ياب السترة، ١٩٥/١

 جائع الاحادیث اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیزہ کی طرف رخ کرکے دور کھت فمازيز هاني

عرب كايك قبيله كانام معنو ومقاء استحابك فردا بوموى عنزى بيان كرتے تھے كه ہاری قوم کو برا شرف حاصل ہے کہ حضور نے ہارے قبیلہ کی طرف منہ کر کے تماز برحی

غالبا الكى اس طرح كى غفلتوں كے پيش نظرامام وصلى نے قرماما۔

في عقله شي\_(٦) الكي عقل مين يجوفورتها\_

دوسری وجدریہ می موعتی ہے جوامام ابن حبان نے بیان کی۔

كان لا يقرء الامن كتابه\_ (٧)

احادیث بمیشد کتاب سے بڑھنے کے عادی تھے۔

نيزامام نسائي فرماتے ہيں۔

کان یغیر فی کتابه\_( ۸)

ا بی کتاب میں تغیرے بھی کام لیتے تھے۔

مدیث شریف میں ہے:۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احتجر في المسجد. (٩) كدرسول التصلى الله تعالى عليه وسلم في معرنوى من چائى سے آڑى ۔

اک معنی کی روایت بخاری شریف میں بول ہے۔

كان يحتجرحصيرا بالليل فيصلى ويبسطه بالتهار فيحلس عليه\_ (١٠) حسور تی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب میں ایک چٹائی ہے آ ڈکر کے تماز پڑھتے اوردن میں اسکو بھیا کراس پرتشریف فرما ہوتے۔

مقدمه بن مبلاحه YEY \_0 ميزان الاعتدال، للذهبي، Y E / E ٦, ميزان الاعتدال للتمييء Y &/ & \_Y ميزان الاعتدالء لللحيء 41/1 \_٨ مقلعه ابن سلاحه ٦٩ التدامع الممجيع لليخارىء كتاب اللياسء A.

قامنی معرا بن لهید نے اسکویوں روایت کردیا۔

احتجم في المسجد

حضورتی كريم صلى الله تغالی عليه وسلم نے مسجد میں قصد تعلوائی۔

امام ابن صلاح اس غلطی کی دجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اخذه من كتاب بغيرسماع ـ (١١)

ابن لہید نے فی سے ساعت کے بغیر کماب سے دیکھکر روایت کردیا۔

مديث شريف ش ي-

ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم نهی عن تشفیق المحطب (۱۲) حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعظ وتقریم میں نفاظی اور بتاوٹی اثداز سے متع

فرمايار

دوسرى مديث يون مردى ہے۔

لعن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الذين يشققون الحطب تشقيق الشعر\_ (١٣)

رسول الندسلی الله تعالی علیه وسلم نے وعظ وتقریر میں جنکلف شعروشاعری کی طرح قافیہ بندی کرنے والوں کو ملعون فرمایا۔

اب لطيفه طاحظه كرين: ـ

اس مدیث کوایک بیان کرنے والے مقرر نے مبعد جامع منصور میں اس طرح پڑھا،

نهى عن تشقيق الحطب \_

حضور نے لکڑیاں چ<sub>یم</sub> نے سے منع فرمایا۔ انفاق سے مجلس میں ملاحوں کی ایک جماعت بھی تھی ، بولے

فكيف نعمل والحاجة ماسة. (١٤)

ہم کشتیاں کیسے بنا کیں کہ اسکے لئے تو لکڑی چیرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان پیچاروں کا روزگار بی کشتی چلانے پرتھا تو انگی تشویش بجائقی ،امام ابن صلاح نے

۱۱\_ مقلعه این صلاح، ۱۶۱

١٤١ مقلمه بن صلاح، ١٤١

١٤١ مقلمه اين صلاح، ١٤١

١٤٤ مقلمه بن صلاح، ١٤٧

آ کے کی بات ذکر تیس کی کہ پھران ملاحوں کو جواب کیا ملا۔

ان جیسے بہت سے قصے امام سلم نے کتاب التمیز میں ذکر کئے ہیں اور دیگر محدثین شل وارتطنی وغیرہ نے شرح وسط سے مغید معلومات بیان کی ہیں۔

### کتابت، ضبط صدراورعمل کے ذریعیہ حقاظت حدیث

ہم ان تمام مثالوں سے بتانا صرف بیرچاہتے ہیں کہ تمابت کی صورت میں کسی علم کے منطق ہوجانے کے بعد کیا شک وشبہ کی مخبائش نہیں رہ جاتی ؟ اور کیا غلطیوں سے بالکلیہ تفاظت وصیانت ہوبی جاتی ہے۔ ویکھیے یہاں تو معاملہ برکس ہے۔ وجہون ہے کہ کمابت کوسب کچھ سمجھا می اور مفظ وا تقان سے کام نہ لیا جاتا تو ان صرح غلطیوں کی نشا عرص کیے ہوتی۔ چونکہ کتابت کے اس پشت حفظ وضبط کا بورا اجتمام رکھا میا تھا جسکی مدد سے محدثین نے بروقت مرفتیں کیں اور آئندہ ولوگوں کو متنبہ کردیا کے خلطی میں نہ پڑیں۔

لہذاانساف دریانت کا تقامنا ہے کے دولوں طریقوں کوموڑ مانا جائے اسکے بعدا کر روایت میں کوتا بی ہولؤ کیا بت کی عدد سے اسکی تلافی ہوجائے اور کیا بت میں تنطی ہوتو روایت کی پشت پناہی ہے محست کا بحر پوراجتمام ہوتا رہے۔

ہمارا مقصد بھی صرف ہے بی بتانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے دونوں طریقوں سے احادیث بویہ کی حقاظت فرمائی، ملکہ تیسراطریق ممل وکردار بھی تھا جو ذرکورہ دونوں طریقوں سے احادیث بویہ کی حقاظت فرمائی، ملکہ تیسراطریقوں سے زیادہ موٹر ادر مجموعی طور پرسنت رسول کی اشاعت کیلئے زیادہ ہمہ گیر ثابت مدا

### ابل عرب كاحافظه ضرب المثل تفا

ویے اگر تعمق نظرے کام لیاجائے تو بہ بات کوئی لا پنجل نہیں کہ اگر محابہ کرام تفاظت حدیث کا اہتمام صرف حفظ وانقان کے ذریعہ بی کرتے تو بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔

الل عرب كے حالات وكوا كف سے باخبرلوگ جانتے ہیں كدا تھے حافظے ضرب المثل سے ، شعراء جا ہلیت کے اور فیلے ضرب المثل سے ، شعراء جا ہلیت کے اور فی كارنا ہے اور فیصا كدود يوان آج بھى ايك متنكد ذخيرہ سمجے جاتے ہیں ۔ كون كر سكتا ہے كدا كوايام جا ہلیت ہى میں كتابت كے ذريع كمل طور پر محفوظ كرليا كيا تھا ،

ایخ آبا دَا جِداد کے شجر ہائے نسب انکوز ہائی یا در ہنے ، واقعات کے تسلسل کوز ہائی یا در کھنا ان کا خاص حصہ تھا، زبان وبیان میں مہارت آبائی ورثہ خیال کی جاتی تھی۔ حافظ عمر بن عبدالبر کھتے ہیں۔

> کان احدهم یحفظ اشعار بعض فی سمعة واحدة (۱۵) ان ش این اوگ صرف ایک مرتبه محرات کواشعار یادکر لیتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں۔

مذهب العرب انهم كانوا مطبوعين على الحفظ معصوصين لذلك. (١٦) اللحرب كى عام عادت تقى كدوه چيزوں كوز پائى يادر كھتے اوراس سلسله بش اكو خاص انتياز حاصل تفار

عرب كابدوكتابول كاطومارد كيوكر فراق الراتااورية هرواس يركس ويتاتها.
حرف في نامورك عيرمن عشرة في كتبك.
تير دل مس ايك حرف كامحقه عليه تاكتابول كي وس باتول سي بهترب محض كتابول كي وال باتول سي بهترب محض كتابول كي والياتول معلم كي الحكم يهال كوئي حيثيت نيس في وايك شاعر كهتاب ليس بعلم ماحوى القعطر ما العلم الاماحوى الصدر وي العدر وي حرف وه مع جوسية مس محقوظ م

استودع العلم ترسا فضبيعه \_ وبئس مستودع العلم قراطيس\_ جس نے علم کا غذ کے سپردکیا گویا اس نے ضائع کردیاء کوئکہ علم کا نہایت برا مرفن کا غذ

-U!

تيراكهتاہ:۔

علمی معی حیث مایممت احمله بطنی وعاء له لابطن صندوق. یس جہاں جاتا ہوں بمراعلم میرے ساتھ ہوتا ہے، میرایاطن اسکا محافظ ہے نہ کہ فکم

مندوق۔

ه ١٠ 💎 جامع بيان العلم،

١٦\_ جامع بيان العلب

## ایک شاھر یوں کہتا ہے:۔

ان كنت في البيت كان العلم فيه معى اذا كنت في السوق كان العلم في السوق

اگر کھر میں رہتا ہوں تو علم میرے ساتھ ہے ، اور بازار جاؤں تو بھی وہ میرے ساتھ

با تا ہے۔

ان اشعارے بخو نی النے طبی رجمان کا پید چانے ، کہ وہ لوگ علم کو کمابت سے مقید رکھنے کے عادی نہ خے ، اور ہات بھی یہ ہے کہ آ دمی کی جس ماحول میں نشو ونما ہوتی ہے وہ اس کا خوگر بنرآ ہے ، اور جس توت ہے اور ہات بھی یہ ہے کہ آ دمی کی جس ماحول میں نشو ونما ہوتی ہے ۔ اقوام غوگر بنرآ ہے ، اور جس توت سے زیادہ کام لیا جائے اس میں جلاا ور وسعت پیدا ہوتی ہے ۔ اقوام عالم میں آ ہے جلف تنم کی صلاحیتوں اور خصوصی میدا توں جس مہارتوں کے مناظر جو آ ئے دان و کھتے جی وہ اس ماحول کا اثر ہوتا ہے جو الکا لمی وقوی در اشتا جلا آ رہا ہوتا ہے ۔ فنون ہے گری میں جس ماری ماحول کا اثر ہوتا ہے جو الکا لمی وقوی در اشتا جلا آ رہا ہوتا ہے ۔ فنون ہے گری میں جس ماری ماحول کا ای رکھتے تھا ہی ماری الکے بارے جس مید مشہور ہے ۔

ان العرب قد محصب بالمحفظ

اللعرب توت حفظ من خاص الميازي شان كے حامل تھے۔

آفاب اسلام نے طلوع ہوکر صفائے پاطنی کی دولت سے سرفراز کیا تو انکی اس خصوصیت بیں اضافہ بی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے بی مشہور ہے کہا گئے سامنا عمرہ بن رہید شاعر و بیا گیا لیکن مجلس ہے کہا گئے سامنا عمرہ بن رہید شاعر نے سراشعار کا طویل تصیدہ پڑھا، شاعر تو چلا گیا لیکن مجلس شیں اشعار سے متعلق گفتگو چلی ،ایک شعر سناتے ہوئے حضرت این عباس نے فرمایا: اس نے بیل اشعار سے متعلق گفتگو چلی ،ایک شعر سناتے ہوئے حضرت این عباس نے فرمایا: اس نے بول پڑھا تھا، لوگوں نے کہا: آپ نے شعرا یک مرتبہ سکری یا دکر لیا، آپ نے فرمایا: بدی کیا کہو تو پورا تصیدہ سنادوں اور پھر پورا تصیدہ سنادیا۔

امام زمرى جنكا كارتامه قدوين مديث ش الميازى شان ركمتا بقرمات بيل. انى لامربالبقيع فاسد اذنى مخافة ال يدخل فيها شئ من الخنا ، فوالله مادخل اذنى شئ قط فنسيته (٧٧)

میں بھیج کے راستہ ہے گذرتا ہوں تواپنے کا نوں کو بند کر لیتا ہوں کہ بیل کوئی فحش بات میرے کان میں داخل نہ ہوجائے ، کیونکہ تھم بخدا میرے کان میں جو بات بھی پڑی پھر میں

اہے جمی نہیں بعولا۔

امام عامر شعبی جنہوں نے پانچیو صحابہ کرام کا زمانہ پایا بھم صدیث بیں حفظ وا تقان کا بیہ عالم کہ فرماتے ہے۔ بیس سمال ہوئے میرے کا توں بیس کوئی ایس صدیث نہ پڑی جسکا علم مجھے اس سے زیادہ نہ ہو۔ ہاں جلالت علم ارشا وفر مایا:۔

ماکتبت سوداء فی بیضاء موما استعدت حدیثا من النسیان (۱۸) میں نے مجمی سیائی سے سفیدی پرند لکھاءاور لسیان کے خوف کی وجہ سے میں نے مجمی محمی کی بات ندو ہرائی۔

بہر حال عربوں کا حفظ و صبط انتا نظری مسئلہ بیں کہ اس پر حربیر شہاد تیں پیش کی جا کیں ، منصف کیلئے ہیر بہت پچھ جیں اور علم فن سے تعلق رکھنے والے اس بات سے بخو نی واقف جیں کہ بیان حضرات کا عام ڈراق علمی تفاجس سے کام کیکرانہوں نے علوم ومعارف کے دریا بہائے جنکا منہ بولٹا شہوت آج کا سر ماہیلم فن ہے۔

### اہل عرب کتابت ہے بھی واقف تنے

ویسے حق وانساف کی بات میہ ہے کہ جہاں اہل عرب کے حافظے ضرب المثل تھے اور انہوں نے بہت بڑا سرما بیڈ بانی یا در کھا و ہیں میہ بات بھی ٹابت و خفق ہو چکی ہے کہ اکلولوشت وخوا تد سے بالکلیہ ہے بہر وقر اردینا بھی درست نہیں۔

علامه پیرکرم شاواز بری کھتے ہیں:۔

مستشرقین نے اس سلسلہ میں دومتضاد موقف افتیار کئے ہیں ،ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں میں صرف گنتی کے چندلوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔اس سے دہ عربوں کو ہالکل اجڑٹا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں: حربوں میں لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی کی نہ تقی بلکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا عام رواج تھا۔اس خیال کے لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کیلئے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں امت مسلمہ کوامیین ۔(۹۱)

<sup>10</sup> الطبقات الكيري لا بن سعد

١٩ . . . هو الدي يعث في الأميس رسولا منهم، الآية، الجمعة، ٢

کے لقب سے یاد کرنے کی وجہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی ، کو یا وہ ویٹی نقطہ ا نگاہ سے اس تھے، ان کوامی اس لئے نہیں کہا گیا کہ وہ لکستا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

مستشرقین کے دونوں موقف تل سے کوسوں دور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب نہ تو نوشت وخوا تد سے کلیڈ بے بہرہ تنے ،اور نہ ہی بید کہا جاسکتا ہے کہ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا اتناعام رواج تھا کہ انہیں امی کہا ہی نہ جاسکے۔

عریوں میں کتابت کے رواج کے متعلق ڈاکٹر فواد سر کین اپنی کیاب'' مقدمہ تاریخ مقد و بین حدیث' میں رقمطراز ہیں:۔

اسلام سے ایک صدی تل کے بعض شعراء کی روایت سے ہم کو کم از کم ہے پید چاتا ہے کہ
وواوین سے روایت ایکے یہاں ایک رائج طریقہ تھا، اور بعض شعراء کوتو کھنے کی ہمی عادت تھی۔
زہیر بن انی سلمہ جیے شعراء خووا ہے تھا کد کی تنقیح کیا کرتے تھے، یہ نظر یہ کہ جا بلی شاعری کا سارا
و خیرہ زبانی روایت پر بنی ہے دور جدید ہی کی تخلیق ہے ، اسی طرح یہ بھی ایک شاط خیال ہے کہ
حدیث کی روایت تھن زبانی ہوتی رہی ہے۔ بلکہ صدر اسلام میں تصوص مدونہ کوروایت کرنے کا
رواج دور جا بلیت کی عادت پر بنی ہے۔ (۲۰)

عربوں میں نوشت وخوا تر کے رواج کے متعلق ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب اپنی کتاب السنة قبل الند وین ، میں لکھتے ہیں۔

تدل الدراسة العلمية على ان العرب كانوا يعرفون الكتابة قبل الاسلام ، فكانوايۇرخون اهم حوادثهم على الحجارة (٢١)

علمی تحقیقات اس حقیقت کا انگشاف کرتی بین که که عرب لوگ اسلام سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور وہ اپنی اجما کی زعر کی کے اہم واقعات کو پھروں پر کھے لیتے تھے۔ بیری مصنف ایک اور جگہ لکھتے بیں:۔

وهذايدل على وحود بعض الكتاتيب في الحاهلية يتعلم فيها الصبيان الكتابة والشعروايام العرب ،ويشرف على هذه الكتاتيب معلمون ذومكانة رفيعة

ሞነ

ه ۲\_ مقلمه تاریخ تنوین حدیث،

۲۱\_ السنة قبل الثدوين، ١٩٥

امثال ابی سفیان بی امیة بن عبد شمس. (۲۲)

اس سے پید چلنا ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں کھے مدارس موجود تنے جن میں بیجے کتابت، شاعری اور عربی تاریخ سکھتے تنے ،اور ان عدارس کے سربراہ بڑے ہااڑ معلم ہوتے تنے ، جیسے ابوسفیان بن امید بن عبدتمس وغیرہ۔

وكان العرب يطلقون اسم الكامل على كل رجل يكتب ويحسن الرمي ويحيد السِياحة\_( ٢٣)

جو مخص کتابت، تیرا ندازی اور تیرا کی کا ماہر ہوتا عرب اے کامل ، کا لقب عطا کرتے

# قرآن كريم نے قلم وكتابت كى اہميت سے آگاہ كيا

مندرجہ بالاا قتباسات تواسلام سے پہلے عرب میں کتابت کے دواج کا پینہ ویتے ہیں،
لیکن اسلام نے جہاں زعرگی کے دیگر تمام شعبوں میں دور دس تهدیلیاں کیس وہاں اس نے
عربوں کی علمی حالت میں بھی ایک انقلاب ہر پا کیا۔قرأن کریم کی بے شارآیات قلم اور کمابت
کی اہمیت پرروشنی ڈالتی ہیں۔اللہ تعالی نے قلم کو علم سکھانے کا ذریع قبر اردیا ہے۔
سورة العنق ہیں ارشاد خداد تدی ہے۔

اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم ، (٢٤)

يدهي الهاكارب بداكريم بي جس في محماياتكم كواسط --

قرآن عيم كنزد كي قلم وكمابت كي اجميت كا ثبوت اس من ياده اوركيا بوسكا ب كقرآن تحيم كي ايك سورة كو القلم، كا نام ديا كياب، اوراس سورة بي الله تعالى في قلم كي تتم بحي يا دفر ماكي باوران چيزون كي بحي تتم ذكر فر ماكي جنهين قلم لكستاب.

> نّ والغلم وما يسطرون م(٥٧) متم ہے لم كى اور جو پچيود و لکھتے ہيں۔

۲۲\_ السنة قبل التدوين،
 ۲۲\_ السنة قبل التدوين،
 ۲۲\_ القرآن الحكيم، سورة العلق،
 ۲۲\_ القرآن الحكيم، سورة القلم،
 ۲۲\_ القرآن الحكيم، سوره القلم،

قرآن تحکیم میں ان کےعلاوہ اور بھی بے شارآ یات کریمہ کما بت اورعلم کے تعلق کوظا ہر كرتى ہيں۔ بيرى وجہ ہے كەحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنى امت كون كتابت كے ز بورے آ راستہ کرنے کیلئے خصوصی اہتمام قرمایا ، بلکہ حقیقت تو بیہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی طبیدوسلم کے مشن کا تقاضا ہی بیتھا کہ آپ کی است میں وہ لوگ کثیر تعداد میں موجود ہوں جو لکھنے پڑھنے کے فن میں منفرد ہول کیونکہ آپ ایک عالمی وین لیکر تشریف لائے تھے جسکو قیامت تک ساری نسل انسانی کی رہنمائی کا فریعنہ سرانجام دینا تھا۔ آپ کے پیش نظر ایک الی امت کی تفکیل تھی جواس خدائی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے۔ دین کی حفاظت اور طمنت کے دین ، سیای ،معاشی ،معاشرتی اوراجمای امورکوسرانجام دینے کیلئے فن کتابت کی اشد منرورت تھی اور قرآن تھیم کی آیات کر پہراس کی اہمیت کی طرف اشار و کررہی ہیں۔ یہ بی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع بر مکہ کے جوجنگی قیدی ہے ان میں سے جولکمنا پڑھنا جانے تھان ک آزادی کیلئے حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے بیرفعہ بیمقرر فرمایا تھا کہ ان میں سے ہرا کیک مسلمانوں کے دس بچوں کولکھٹا پڑھنا سکھا دے۔ ہجرت سے پہلے ہی حضور تبی مسلی اللہ تعالى عليه وسلم كي محابه كرام بي ايك معقول تعدا دان لوكول كي تني جولكمنا يزمنا جانة عنها در كمابت دى كا فريضه سرانجام دے دے تھے۔ چجرت كے بعد تو حضور صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے دیکرعلوم کی طرح فن کمابت کو بھی ترقی دینے کیلئے خصوصی اہتمام فرمایا۔

دُاكْرُ فِيرِ كِمَاجَ الْخَطْيِبِ لِكِيعَ إِن :\_

وقد كثر الكاتبون بعد الهجرةعند ماستقرت الدولة الاسلامية فكانت مساحد المدينة التسعة الى حانب مسحد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محط انظار المسلمين يتعلمون فيها القرآن الكريم وتعاليم الاسلام والقرآن والكتابة ،وقد تبرع المسلمون الذين يعرفون الكتابة والقرأة بتعليم احوانهم (٢٦)

اشاعت اسلام کے بعد کتابت برخصوصی توجہ رہی

جرت کے بعد جب اسلامی ریاست کوانتخام حاصل ہوگیا تو کا نبول کی تعداد میں اضافہ ہوا ہموں کے تعداد میں اور اضافہ ہوا ہمجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ کی دیگر نو مساجد مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز تغییں ،اور

مساجد میں مسلمان قرآن تحکیم ،اسلامیات اور قراً قرآن کتابت کی تعلیم حاصل کرتے تھے ،اور جو مسلمان لکعنا پڑھنا جانتے تھے وہ رضا کارانہ طور پراپنے مسلمان بھائیوں کی تدریس کا فریقنہ سرانجام دیتے تھے۔

وكان الى حانب هذه المساحد كتاتيب يتعلم فيها الصبيان الكتابة والقرآة الى حانب القرآن الكريم ـ(٣٧)

ان مساجد کے علاوہ کچھ مداری بھی تھے جن میں بیچے قرآن تھیم کے ساتھ ساتھ قرآۃ اور کتابت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔

میہ تفصیلات بیان کرنے کا مقصد رہے کہ جہد نہوی ہیں لمت اسلامیہ کے متعلق رہوی کرنا کہ دوکسی چیز کی تدوین کی المیت بی نہیں رکھتے تھے قلط ہے، کیونکہ جن لوگوں نے قرآن حکیم کوکا مہائی کے ساتھ مدون کرلیا تھا ، حدیث کی تدوین الکے لئے ناممکن ندھی ،اس لئے مستشرقین کا کہنا فلط ہے کہ مسلمالوں نے دوراول ہیں اصاد بیٹ طبیبہ کی تدوین اس لئے نیس کی کردہ اس کی المیت بی نہیں رکھنے تھے۔(۱۲۶۰)

### 

.44

٢٧٠ السنة قبل التدوين، ٢٩٩

۲۸ - خبیاء آلییء ۲۸

# عبد صحابهاور تدوين حديث

مستشرقین اورمنکرین حدیث اس بات پرمعر بیل که حدیث لکھنے کی ممانعت خود حضور سے مروی ہے پھرا حادیث لکھنے کا سوال بی پیدائمیں ہوتا۔

اس کے جواب کی طرف ہم ابتدائے مضمون میں اشارہ کریکے ہیں ، یہاں قدر سے ''لفصیل سے ملاحظ فر مائیں۔

سب سے مہلی ہات تو بیر کہ مما نعت پر زور دینے والے اپنا بیاصول بھول جاتے ہیں کہ مما نعت تا بت کرنے کیلئے بھی وہ احادیث ہی کاسہارا لے رہے ہیں۔

منکرین کا نہا ہے نامعقول طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے ایک اصول اور نصب العین متعین کرتے ہیں اور پھر اسکے بعد رواجوں کا جائزہ لیتے ہیں ،اس نصب العین کی جمایت ہیں جو روایتیں ملتی ہیں اکو ترز جال بنا کرز وروارا نماز میں بیان کرتے ہیں خواہ وہ روایات جس نج کی ہوں یا گئتی ہی قلیل کیوں نہ ہوں ۔ نیکن بن سے احاد یث لکھنے کی اجازت ٹابت ہوا اکو ذکر کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے جب کہ الی روایتیں ہی کثیر ہیں اور جواز کتابت ہیں نص صرح بھی۔ دونوں طرح کی روایتیں ملاحظہ کریں تا کہ نیصلہ آسان ہو۔

### كتابت وممانعت والى روايتوں ميں تطبيق

علامدى كرم شاواز برى لكمت بين:

اس بات میں کوئی فنگ نہیں کہ صنور اقدی صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کی بعض اسی اصلی اصلی علیہ وسلم کی بعض اسی اصادیث موجود ہیں جن میں احادیث لکھنے کی ممانعت کی تی ہے۔ بعض مخابہ کرام ہے بھی ایسے آٹار مردی ہیں کہ انہوں نے احادیث لکھنے کو ٹاپسند فر مایا ۔ اور تا بھین میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے بیانات سے اعداز وہوتا ہے کہ دواحادیث لکھنے کے خلاف بتھے۔

روى ابوسعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه قال: لاتكتبوا عنى شيأ غيرالقرآن موس كتب عنى شيأ غيرالقرآن فليمحه (٢٩)

> ٢٩\_ المسدلا حمد بن حبل، ٢٩٢/٣ المستدرك للحاكم، ١٩٧/١ المبهل اللطيف في اصول الحديث الشريف، ١٧

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه حضورا قدس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میری طرف سے سوائے قرآن حکیم کے فرمایا: میری طرف سے سوائے قرآن حکیم کے کوئی چیز ند کھیو، اور جس نے قرآن حکیم کے علاوہ کے کوکھیا ہووہ اسے مٹاوے۔

علامه بحد بن علوي الماكلي الحسني فرماتے ہيں: \_

وهذاهو الحديث الصحيح الوحيد في الباب (٣٠) الموضوع يريجي واحدي حديث عديد

اس صدیت کے علاوہ بعض کمایوں بن اس مغیوم کی پجھاورا حادیث بجی بل جاتی ہیں،
اس حم کی احادیث صراحة کمایت حدیث سے منع کر رہی ہیں، جولوگ بیٹا بت کرتا جا ہے ہیں
کہا حادیث طیبہ کی کمایت وقد وین دوسری یا تبیسری صدی ہجری سے پہلے ہیں ہوئی وہ صرف
اس مغیوم کی احادیث کو پیش کرتے ہیں، کین حقیقت یہ ہے کہا حادیث کی کمایت سے منع کرنے
والی ان احادیث کے ساتھ ساتھ الی احادیث بھی کھر ت سے موجود ہیں جواحادیث طیبہ کو
کھنے کی ترخیب دیتی ہیں، اور بعض احادیث سے تو بیتی پید چا ہے کہ حضورا قدی سلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے خودا حادیث کھنے کا حکم دیا۔ (۳۱)

یہاں ایک مدیث ملاحظہ ہو ہاتی تفصیل آئندو صفحات میں پیش کی جائیگ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ

كنت اكتب كل شئ اسمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اربد حفظه فنهتنى قريش وقالوا: تكتب كل شئ سمعته من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ورسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب افذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فأومأباصبعه الى فمه وقال: اكتب فوالذى نفسى يبده ما عرج منه الاحق (٣٢) ملى الله تعالىٰ عليه عليه وسلم فأومأباصبعه الى فمه وقال: اكتب فوالذى نفسى يبده ما عرج منه الاحق (٣٢)

<sup>-</sup> ٣- المنهل اللطيف في أصول التحديث الشريف، ٢٧

۲۱ شیاه النبی، ۲۱

٣٢ - حامع بيان العلم لا ين عبد البرء

ہوتا تھا کہ اے حفظ کر لوٹگا، قریش نے جھے ایسا کرنے ہے منع کیا اور کہا: تم جو کھے حضورے سنتے ہوا سے لکھے لیتے ہو حالا نکہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، آپ غصا ور رضا ہر حال ہیں کلام فر ماتے ہیں، شی نے لکھنا چھوڑ ویا اور اس بات کا ذکر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آگئشت یاک ہے اپنے وہن کی خدمت میں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آگئشت یاک ہے اپنے وہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا: لکھا کرو، اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں مبری جان ہے اس ذبان سے ہمیشہ تن بات بی تکفی ہے۔

جاری نقل کردوان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کین حقیقت بیہ کے دھوس قر آن وحدیث میں بھی حقیقی تعارض ہوئی بیس سکتا ہے، جہاں تعارض نظر آتا ہے وہ فقط طاہری ہوتا ہے۔ جہاں تعارض نظر آتا ہے وہ فقط طاہری ہوتا ہے، جہاں تعارض نظر آتا ہے وہ فقط عامری ہوتا ہے، جہاں تعارض نظر آتا ہے اگر حقیقی تعارض قر آن وحدیث میں پایا جاتا تو وہ تمام نصوص رد ہوجا تمیں جہاں تعارض نظر آتا ہے اور بید دونوں علی الاطلاق دین اسلام کے مصدر قرار نہیا ہے۔

الیے مقامات پر علمائے کرام دفع تغارض کیلئے مختف صورتیں اپناتے ہیں تا کہ خداو تد قد دس کا کلام بلاغت نظام اورائیکے رسول معظم صاحب جوامع الکنم کے فراجین اپنے حقیق محامل پرمحول ہو سکیس۔ دفع تغارض کی وجوہ کوہم نے ابتدائے مضمون میں شرح وبسط کے ساتھ بیان کردیا ہے ، لہذا انکی طرف رجوع کریں۔

یہاں ان میں سے بعض کے ذریعہ تعارض کودور کیا جا سکتاہے ، مہلی وجہ دفع تعارض کیلئے تنخ ہےاوروہ یہال منصور بلکہ واقع ۔

والحق انه لاتعارض موقداحتهد كثيرمن اهل العلم في الحمع بيمهما ،

واحسن ما اراه في ذلك هوالقول بنسخ احاديث النهي عن الكتابة\_( ٣٣)

حق میہ ہے کہ یہاں کی فتم کا تعارض نہیں ،علاء نے ان احادیث بیں تظبیق کی گئ صور تیں بیان کی ہیں، جورائے میرے نزد کیک ان بیل سب سے زیادہ اچھی ہے دہ میہ کہ الی احادیث جن میں کتابت احادیث کی ممانعت کی گئے ہے دہ منسوخ ہیں۔

اسيخ موقف كى تفصيل بيان كرت بوت علامه محدين علوى ماكلى فرمات بين -

ہمیں دیکھنا ہے ہے کہ کتابت حدیث کی ممانعت پر دلالت کرنے والی احادیث کا زمانہ مقدم ہے یاان احادیث کا جن میں کتابت حدیث کی اجازت دی تی ہے۔ اگر ممانعت والی احادیث ابتدائی زمانے کی جول اوراجازت والی احادیث بعد کے زمانے کی تومستلہ ہی حل ہوجا تا ہے۔اورا کر بیکھا جائے کہ جن احادیث میں کیابت حدیث کی اجازت ہےوہ مقدم ہیں ااور ممانعت والی موخر تواس ہے وہ تھمت ہی فوت ہو کی جاتی ہے جس کے تحت احاد یث لکھنے کی ممانعت کی گئے۔ وہ حکمت بیتھی کہ قرآن وحدیث میں التباس پیدانہ ہوجائے جبیبا کہ حضور اقدس صلى الله تعالى طيه وسلم كارشاد كراى سے ظاہر ٢ آپ نے فرمایا:۔

امحضوا كتاب الله واعلصوه

الله تعالی کی کتاب کو ہر حسم کے شاعبہ التیاس سے یا ک رکھو۔

قرآن اور حدیث میں التہاس کا خدشہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو قابل قہم ہے جب الجمي قن كتابت بهي عام نبيل جواتها اوريدينه بين يبودي اورمنافقين بهي يتحد ان حالات بين قرآن اور صدیث کے درمیان التیاس کا خدشہ تھا۔اس کئے احادیث کی کیابت کومنع کردیا میا تا كەلوگ قرآن تىكىم كى لمرف بورى بورى توجددى اوركتابت قرآن كىساتھ كتابت مديث كى وجہ سے دولوں میں التہاس پیدانہ ہو۔ لیکن سے بات قرین قیاس جین کدابتدا میں تواحاد یث لکھنے کی ا جازت ہوا در جب کتابت کافن عام ہو گیا اور قر آن وحدیث بیں التہاس کا کوئی خطراہ نہر ہا تواحادیث لکھنے کی ممانعت کردی گئی۔اس لئے قرین قیاس بدی ہے کہ ممانعت والی احادیث اجازت والى احاديث عيمقدم جي اورممانعت والى منسوخ جير \_ (٣٣)

احادیث ممانعت واجازت میں دفع تعارض اور تطبیق کے سلسلہ میں یہ بہلاطریقہ تھا كروجوه تنخ ميں سے ايك وجد كوا عتيار كركے دولوں طرح كى روايات ميں تطبيق دى كئ اوروه ب روايات ين باعتبارز ماند تقدم وتاخر

وقع تعارض کیلئے یہاں ایک اور صورت بھی ہے کہ وجوہ جمع میں سے کی ایک وجہ کو بروئے کارلایا جائے ،غور دفکر کے بعد ریہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ دہ وجہ تنولیج ہے۔ لیعنی دونوں میں علم عام ہےاور بیالگ الگ انواع ہے متعلق ہے۔

علامه پر كرم شاواز برى لكيتے بين: ـ

لیکن علائے ملت اسلامیہ نے کا بت صدیث کی ممانعت اور جواز کے متعلق مروبہ
احادیث بیل نظیق کی اور بھی کی صورتیں بیان کی جیں ، ان جی سے ایک صورت بہ ہے کہ
ممانعت ان لوگوں کیلئے ہے جن کا حافظ اچھا ہے ، ان کو کتا بت سے اس لئے منع کیا گیا ہے تا کہ
وہ کتا بت پر بحروسہ کر کے احادیث کو حفظ کرنے کے معاملہ جی سستی کا مظاہرہ نہ کریں ۔ اور
اجازت ان لوگوں کیلئے ہے جن کو اپنے حافظوں پر انتہار نہ تھا۔ جیے ایوشاہ ، کہ اس کیلئے حضور
اجازت ان لوگوں کیلئے ہے جن کو اس کے صدیث کو لکھنے کا خود تھم فر مایا۔

تظیق کی ایک اور صورت علائے کرام نے بیبیان کی ہے کہ عام لوگوں کیلئے تو کتابت
کی ممانعت بھی ، کیونکہ کتابت میں ماہر نہ ہونے کی وجہ سے التیاس اور غلطی کا امکان موجود تھا ،
لیکن جولوگ فن کتابت کے ماہر تھے اور اس مہارت کی وجہ سے جن سے غلطی اور التہاس کا امکان نہ تھا ان کوا حادیث کی جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن الحاص امکان نہ تھا ان کوا حادیث کی جنے کی اجازت ویدی گئی۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن الحاص رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کی اجازت فرمائی ،
کیونکہ وہ کتابت کے فن میں ماہر شے اور ان سے خلطی کا اندیشہ نہ تھا۔ (۳۵)

ان وجوہ تظین اور روایات کی تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ حضور نہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جیں جا ہے تھے کہ میر ہے سحا بدا حادیث بین اس طرح مشغول ہوں جیسے کہ قرآن کریم بین منہ کک رجے ہیں ۔ لیکن آپ کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ میر ے طریقوں کا اجاع نہ کریں کہا تا جا کہ اس کے بغیر تو بھر قرآن کریم کا اجاع اور اس کی تعلیمات پر کا مل طور ہے ممل ہوتی بین سکتا تھا، جیسا کہ ہم اول مضمون بین بیان کرآئے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کو بغیر اسوہ رسول کے ہیں کہ قرآئی تعلیمات کو بغیر اسوہ رسول کے ہمائی جیس جا سکتا تھا گئی ایکن اسکی دولوعیتیں تھیں، بعض صور توں بین محمل بی ممکن نہیں تھا اور بعض بین محمل بی ممکن نہیں تھا اور بعض بین محمل بی ممکن نہیں تھا اور بعض بین محمل تو ہوسکتا تھا گئی تا ہے۔

ان تمام چیز ول کوسا منے رکھنے سے بید نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ طلیہ وسلم کی منشاء مبارک بیدی تھی کہ سنن واحادیث پر عمومیت کا رنگ عالب نہ آئے اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ کیفیت عمل جس بھی برابری ندہونے یا ہے ورندا مت مسلمہ دشواری جس

جتلا ہوگی۔

لبذا خدا وندقد وى نے اپنے فضل وانعام سے الايكلف الله نفسا الا و سعها كا مردوا ہے تحدوب كے دربيرا بي بندول كوسنا يا اور حضور رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنى رحمت عامدوشا مله سے امت مسلمه كورج وضرر ميں پڑنے سے محفوظ و مامون ركھا۔

کتابت حدیث کی اجازت خودحضورنے دی

تدوین حدیث کو کتابت حدیث کی صورت ہی شام کتابہ کا اجتمام ہوا ، اس سے پہلے تھی معربین کہ دوسری اور تیسری صدی بیل حق وقد وین کا اجتمام ہوا ، اس سے پہلے تھی زبانی حافظوں پر تکمیر تھا ، اس مغروضہ کی حقیقت کیا ہے بعض کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے ، مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیں ۔ جب اسلام لوگوں کے قلوب واقبان میں رائخ ہوگیا اور قرآن مجید کا کنی حصہ تازل ہو چکا اور اس جیز کا اب خطرہ ہی جاتا رہا کہ قرآن وحدیث میں کسی طرح کا اختال طروبھمل آئے گا تو کتابت حدیث کی اجازت خود صفور نے عطافر مائی۔

مامن اصحاب البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احداكثر حديثا عنى الاماكان من عبدالله عمرو مفانه كان يكتب ولااكتب \_(٣٦)

حعنرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں:۔

محابہ کرام میں ہے کئی کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث پاک کا ذخیرہ نہیں سوائے حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ تعالیٰ عنہما کے ، کونکہ وہ لکھا کرتے ہتے اور میں لکھتا نہیں تھا۔

روى عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه ان رحلا من الانصار كان يشهد حديث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فلايحفظه فيسأل اباهريرة فيحدثه ،ثم شكا قلة حفظه الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال له النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال له النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : استعن على حفظك بيمينك (٣٧)

حضرت ابو ہر رہے ورضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ انصار میں ہے ایک محض حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا لیکن احادیث کو یاد نہ رکھ یا تا ، پھر

٣٦\_ السنة قبل التدوين،

٣٠٤ السمة قبل التدويي، ٣٠٤

ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتا تو وہ اسے احادیث سناتے ، ایک دن اپنے حافظ کی کی میں کا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے اس سے فر مایا: اپنے حافظ کی مدوا ہے دائیں ہاتھ سے کیا کرو لیون حفظ کے ساتھ ساتھ احادیث کو کھولیا کرو۔

روى عن رافع بن خديج رضى الله تعالىٰ عنه انه قال: قلنا : يارسول الله 1 انا نسمع منك اشياء افنكتيها ؟قال : اكتبوا ولا حرج ــ(٣٨)

حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا: بارسول الله! صلی الله تعالی علیک وسلم ، ہم آپ ہے کہ چیزیں سنتے ہیں کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں ، آپ نے فرمایا: لکھ لیا کرو۔ اس میں کوئی مضا گفتہ ہیں۔

روى عن انس بن مالك انه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : قيدوا العلم بالكتاب \_(٣٩)

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ دسلم نے ارشا وفر مایا بھلم کوتحر ہر ہے، فر رہیہ مقید کرلو۔

ان تمام روایات ہے تا بت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی طبیدوسلم نے متعدد مواقع پر کتا بت حدیث کی اجازت عطافر مائی ۔ لہذ بہت سحابہ کرام اقوال کر بھانہ کو منبط تحریم شل لائے اور حضور کے زمانہ اقدی اور صحابہ کرام کے عہدزریں جس کثیر تعداد جس محیفے تیار ہوئے۔ حضور جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ جس یار ہا ایسا ہوتا کہ حضور جو فرماتے سحابہ کرام اس کو لکھتے۔

داري شريف كى روايت ب:

عن ابى قبيل رضى الله تعالىٰ عنه قال : سمعت عبدالله قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نكتب اذ مئل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اى المدينتين تفتح او لا قسط طنية اورومية ؟ فقال البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : لابل مدينة هرقل (٤٠)

TY9/E -

۲۸ المعجم الكبير لتعليزانيء

1-1/1

٣٩ - المستدرك للحاكم،

177/1

م £ السر للدارمي،

حضرت الوقبيل كابيان ہے كہ من في حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كو فرماتے سنا، كه بم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت من بينے كور ہے تھے كه استے من حضور ہے ہوگا ، تسطنطنيه يا من حضور ہے ہوگا ، تسطنطنيه يا رسول الله إدونوں شهروں من سے پہلے كون فتح ہوگا ، تسطنطنيه يا روميہ؟ اس كے جواب من حضور نے فرمايا بنيس بلكه برقل كاشريعن تسطنطنيه .

حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کمہ کے سال ایک خطبہ دیا جس کا اس مظر بوں ہے:۔ بونزاعہ کے پچولوگوں نے بولیدی کے سی ایک فتص کولل کر دیا ، حضور کواس چیز کی اطلاع وی گئی ،آپ نے ایک سواری پرتشریف فر ماہوکر خطبہ شروع فر مایا ،اس مبارک بیان میں مکہ معظمہ کی حرمت اور لوگوں کولل وغارت گری سے بچانے کیلئے سخت ہدایات تھیں ،اس خطبہ کی عقمت کے پیش نظر پمنی سحائی حضرت ایوشاہ نے لکھنے کی خواہش طاہر کی تو حضور نے یہ بورا خطبہ کی عقمت کے پیش نظر پمنی سحائی حضرت ایوشاہ نے لکھنے کی خواہش طاہر کی تو حضور نے یہ بورا خطبہ کی عقمت کے پیش نظر پمنی سحائی حضرت ایوشاہ نے لکھنے کی خواہش طاہر کی تو حضور نے

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے گورز مقرر کئے گئے اور آپ یمن جائے گئے اور آپ یمن جائے گئے اور آپ یمن جائے گئے اور تھائز پر جائے گئے اور استفاط مسائل کی تعلیم ہے بھی نوازا۔ آپ نے وہاں جا کر جب ماحول کا جائزہ لیا تو بہت ی بہت ی با تھیں البحث کی جائزہ لیا تو بہت ی بہت ی با تھیں البحث کی بہت ی با تھیں البحث تھیں ، لہذا آپ نے الن تمام چیزوں کے متعلق بارگاہ رسالت سے ہدایات طلب کیں جس کے جواب جس حضور نے ان کوا کے تحریرواند فرمائی۔ (۲۲)

ای طرح واکل بن مجرمشہور صحافی جو حضر موت کے شیرادے تھے جب مشرف ہاسلام ہوئے اور اپنے وطن والیس جانے گئے تو حضور سے تماز ، روز ہ ، سوداور شراب و غیرہ کے اسلامی احکام کھوانے کی خواہش فلاہر کی جوآب کو کھے کرعنایت کئے گئے۔

حعرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا تو آئیں بھی فرائض ،صدقات اور دیموں کے احکام تجریری شکل بیس بی دیئے گئے تنے۔ (۳۳) آپ کو ذکوۃ کے احکام نہایت تفصیل سے بعد بیس ارسال کئے گئے تنے جو آپ کے

 <sup>12</sup> الحامع للبخارى، كتاب العلم،

٤٢ \_ الستن للدار قطبيء

<sup>\$1.</sup> كتر العمال للمتقىء ١٦٦/٣

فائدان کے پاس ایک عرصہ تک محفوظ رہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذمانہ خلافت میں ان کے فائدان میں برآ مدہوئے جس کی تفصیل سنن ابوداؤد میں موجود ہے۔ (۱۳۳) علامہ سیر محمود احمد صاحب رضوی لکھتے ہیں:۔

سنن ابوداؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ تمام صدیثیں جن کا تعلق مسائل زکوۃ ہے تھا تکجاقلم بند کردادیں جس کا نام ''کناب الصدقہ'' تھا محراسکوعمال وحکام کے پاس روانہ کرنے ہے قبل تی آپ کا دصال ہوگیا تو خلفائے راشدین میں ہے سیدنا صدیق اکبروفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہائے اپنے زیانے میں اسے نافذ کیا میں سے سیدنا صدیق اکبروفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہائے اپنے زیانے میں اسے نافذ کیا ماس کے مطابق زکوۃ کے دصول وتحصیل کا بمیشہ انتظام رکھا۔

امام بخاری نے ای "کتاب الصدقہ" کامضمون تقل کیا ہے جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند نے حصر ایق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند نے حصرت الس رضی اللہ تعالیٰ عند کو بحرین کا حاکم بنا کر بھیجے وقت الحکے حوالے کیا تھا، اس میں اونٹوں، بکر ہوں، چا تدی اور سونے کی زکوۃ کے نصاب کا بیان ہے۔

'' تماب الصدقہ''جوحضور سنی اللہ نغائی علیہ وسلم نے ابو بکر بن حزم کولکھوائی تھی وہ دوسرے امرا مرکو بھی بجی گئی۔

تصلین ذکوۃ کے پاس کتاب العدقہ کے علاوہ اور بھی تخریریں تھیں۔ منحاک بن سفیان سحانی کے پاس حضور کی تحریر کرائی ہوئی ایک ہدایت تھی جس میں شوہر کی دیت کا تھم تھا۔ حرم مدینہ طیبہ کے سلسلہ میں ایک تحریر عفرت دافع بن خدت کے پاس تھی نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا جوان کے معاجز اوے کے پاس رہا۔

حسورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرقل کوجو خط لکھا تھا اس کا ذکر کتب محاح میں ملتا ہے، اب اس خط کی فوٹو بھی شائع بھی ہو پیکی ہے، محاح کے میان اور فوٹو کی تحریر میں ذرہ برا برفر قرنبیں (۴۵)

اسكے علاوہ سلاطين كودعوت اسلام مسكح تاہے ، معابدے ، اور امان تاہے وغير وسيكرون

<sup>21 -</sup> السنن لابي داؤهـ

o یے فیوض الباری شرح بخاری، ۲۳/۱

چزیں تھیں جوآپ کے زماندالڈی میں تحریری شکل میں موجود تھیں۔

### صحابه نے عمل سے كمابت حديث كا ثبوت ديا

اولاً بعض سحابہ کرام کو کتابت صدیت ہیں تا طرد ہا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کتابت
کی وجہ سے حفظ وضیط کا وہ اہتمام جیس رہ سکے گا اور اس کی جانب وہ توجہ باتی نہ رہے گی ، اس طرح سفینوں کا علم سینوں کو خالی کر دیگا ، آئندہ صرف تحریریں ہوگی جن پراعتا وہ وگا اور اسکے بیچے حافظ کی قوت نہ ہوگی کہ غلطیوں کی تھے ہو سکے ، لہذا حذف واضا فہ کا سلسلہ شروع ہوجائے گا اور تحریف کے وروایات ہیں تغیر وتبدل کا تحریف کے دروازے کمل جا تیں گے ، منافقین اور یہود ونصاری کو روایات ہیں تغیر وتبدل کا موقع مل جائے گا ، اس طرح وین کی بنیا دول ہیں دختہ اندازی شروع ہوسکتی ہے ، ان وجوہ کی بنا پر پر کھا ایام بعض صحابہ کرام کو تذبذ برب رہا ، لیکن اسلام جب دور دور تک بھیل گیا ، اور خوب قوت حاصل ہوگئی تو مندرجہ بالا خدشات کی جانب سے اظمینان ہوگیا اور قرائ مجید کی طرح رفتہ رفتہ حدیث کی کتابت پر بھی سب شغنی ہو گئے ۔ بال گھر ان حضرات صحابہ کے درمیان می طریقہ بھی مارائج تھا کہ کتابی و کھو کہ کو اعادیث بیان نہیں کی جاتی تھیں ، اس وجہ سے ان تحریف کو انجام دیا جس کوئی خاص شہرت حاصل نہیں ہوگئی تو داد ہیں صحابہ کرام نے اس فریفہ کوانجام دیا جس کی قدرے تعمیل اس طرح ہوگئی تو داد ہیں صحابہ کرام نے اس فریفہ کوانجام دیا جس کی قدرے تعمیل اس طرح ہوگئی تو داد ہیں صحابہ کرام نے اس فریفہ کوانجام دیا جس کی قدرے تعمیل اس طرح ہوگئی تو داد ہیں صحابہ کرام نے اس فریفہ کوانجام دیا جس

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها جو پہلے کیا بت صدیث کے سخت مخالف تھے لیکن بعد میں وہ عملی طور پراس میدان میں اثر آئے اور آخر میں ان کی مجالس کا بیر طریقہ تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عند فریاتے ہیں:۔

كنت اكتب عند ابن عباس في صحيفة (٤٦)

ش حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله تعالی عنبما کی خدمت میں اوراق پر احادیث ککمنتا تغا۔

حضرت موی بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں:۔

وضع عندنا كريب حمل بعير اوعدل بعير من كتب ابن عباس مقال :

مكان على بن عبدالله بن عباس اذا اراد الكتاب كتب اليه ابعث على بصحيفة كذاكذا اقال: ينسخها فيبعث اليه احداهما (٤٧)

حضرت کریب نے ہمارے پاس ایک اونٹ کے بوجد کے برابر عبداللہ بن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنها کی کتابیں رکھیں ۔ حضرت کی بن عبداللہ بن کا بیاں کے بعد وہ وہ اسے تقل کرتے اوران میں سے ایک بھیجے دیے۔
اکل بہ تصانیف آئی زعدگی عی میں دوردور تک پھیل گئے تھیں ،اس سلسلہ میں امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران کا بیان تقل کیا ہے۔

عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما ان ناسا من اهل الطائف اتوه
بصحیفة من صحفه لیقرء ها علیهم عظما الحذهالم ینطلق فقال: انی لما ذهب
بصری بلهت فاقرأوهاعلی عولایکن فی انفسکم من ذلك حرج عفان قرأ تكم علی
كقرأنی علیكم (٤٨)

حضرت عبداللہ بن عمال رضی انٹد تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ طائف کے پچولوگ اکنے
پاس اکلی کتابوں سے ایک کتاب لیکرآئے تا کہ وہ آنہیں پڑھکر سنا کمیں ،حضرت ابن عماس نے
جب وہ کتابیں لیس تو پڑھونہ سکے ،فر مایا: جب سے میری نگاہ جاتی رہی ہیں بیکار ہوگیا ہوں ،تم
لوگ خود میر ہے سامنے پڑھوا وراس میں پچھڑی نہ مجمور میر ہے سامنے تمارا پڑھنا ایسانی ہے
جسے کہ ہیں تمہارے سامنے پڑھوں۔

تصانف کی اس کثرت سے کسی کوتعب جیس مونا جاہئے ، کیونکہ آپ نے علم حدیث کی سخصیل میں فیر معمولی کوشش اور محنت سے کام لیا تھا۔ اسکی تنصیل آپ گذشتہ اور اق میں پڑھ کے جیس۔

### حضرت الوہرمرہ كى روايات كے مجموعے روايت مديث من آكى شان الميازى حيثيت كى حافل ہے، يا في ہزار سے زاكد

Y17/0

٤٧ کتاب العلل لنترمذی، الطبقات الکبری لا بن سعد،

YAE/Y

٤٨ . شرح معاني الآثار، للطبحاوي،

ا حادیث کا ذخیرہ تنہا آپ ہے مروی ہے جوآج بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپکی روایات بھی آپکے دور میں جمع ونڈ وین کے مراحل ہے گذر کر کتابی فنکل میں جمع ہوگئی تھیں ،اس سلسلہ کے چند نسخے مشہور ہیں۔

يبلانسخد بشير بن نهيك كامرتب كرده ب\_وه كيتے إلى: \_

كنت اكتب ما اسمع من ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه فلما اردت ان افارقه اتبته بكتابه فقرأته عليه وقلت له : هذ ماسمعته منك قال: نعم (٤٩)

حضرت بشربن تعمیک کہتے ہیں: میں جو پکھ صفرت ابو ہریرہ سے سنتا وہ لکھ لیا کرتا تھا، جب میں ان سے رفصت ہونے لگا تو وہ مجموعہ میں نے آپکو پڑھکر سنایا اور عرض کیا: بیروہ احادیث ہیں جو میں نے آپ سے ساعت کی ہیں، فرمایا: ہاں سمجے ہیں۔

ودمرامجموعة حفرت حسن بن عمروبن اميدالضمريك پاس تعا۔ (٥٠)

تیسرا مجموعہ زیادہ مشہور ہے اور بدایام بن مند کا مرتب کردہ ہے۔بداب مجب چکا ہے ،اس مجموعہ کی اکثر احادیث مستداحمہ ، گاری اور بیج مسلم میں موجود ہیں ،الحے موازیہ ہے ،اس مجموعہ کی اکثر احادیث مستداحمہ ، کہا صدی اور تیسری صدی کے مجموعوں کی سے پیند چارا ہے کہ ان بیس ذرہ برابر فرق نہیں ، کہلی صدی اور تیسری صدی کے مجموعوں کی مطابقت اس بات کا کھلا جوت ہے کہا حادیث ہرتم کی آمیزش سے محفوظ رہیں۔

یہ بمن کے امراء سے تھے، ایکے علاوہ تلا اُرہ اور خود آ کیے مرتب کر دہ مجموعے بھی تھے۔ حسن بن عمروبیان کرتے ہیں:۔

تحدثت عند ابي هريرة بحديث فانكره فقلت اني سمعت منك، فقال: ان كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي ،فاخذ بيدي الى بيته فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فوجد ذلك الحديث فقال: قد اخبرتك ان كنت حدثتك به فهو مكتوب عندي (٥١)

میں نے حضرت ابو ہر رہوں اللہ تعالی عند کے سامنے ایک حدیث پردھی ،آپ نے

السنة قبل التدوين، ٣٤٨

\$ 1A

£٩ السنن للنارمي،

٥ حامع بيان العلم لا بن عبد البرء

YY/Y

Αŧ

۵۱ - فيوض البارىء

اس کوشلیم نہ کیا، میں نے عرض کیا: بہ صدیت میں نے آپ بی سے تی ہے، قرمایا: اگر واقعی تم نے بیصدیث جورے بی ہے کہ ا بہ صدیث جورے تی ہے تو چر بہ برے باس کھی ہوئی موجود ہوگ ۔ پھر آپ بیر اہاتھ پکڑ کر جھے
اپنے گھر لے گئے ، آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احاد ہے کی گئی کہا ہیں
دکھا کیں وہاں وہ متعلقہ حدیث بھی موجود تھی ، آپ نے قرمایا: میں نے تم سے کہا تھا تا کہا گریہ
صدیت میں نے تہمیں سنائی ہے تو ضرور میرے یاس کھی ہوگی۔ (۵۲)

اس روایت سے ظاہر کہ آپ کے پاس تحریر شدہ احادیث دس پانچ نیس تھیں بلکہ جو پکھے وہ بیان کرتے تھے ان سب کو قید کتابت میں لے آئے تھے۔قار ئین اس بات سے بخو بی انداز لگا سکتے ہیں کہ محابہ کے دور میں کتنا تحقیم ذخیر وَ حدیث بشکل کتابت ظہور پذیر ہو چکا تھا۔

حضرت عبدالله بنعمر كي مرويات

بیکی ان محابہ کرام میں جیل جوابنداہ کا بت حدیث کے تی میں نہتے الیکن زمانے
کے بدلتے حالات نے اکا بھی کہ بت حدیث کے موقف پرلا کھڑا کیا تھا الہذا آپ نے بھی
کیا بت حدیث کا سلسلہ شروع کیا ،آپکے ارشد تلانہ ہیں محرت نافع آپکے آزاد کردہ غلام
جیں ہمیں سال آپکی خدمت میں رہے ،امام مالک ان سے روایت کرتے جیں ،ایکے بارے میں صغرت سلیمان بن موی کا بیان ہے۔

انه رأی نافعا مولی ابن عسر علی علمه و پکتب بین یدیه (۴۴) انہول نے دیکھا کہ معزرت تاقع معزرت ابن عمردشی اللہ تعالی منہم کے ملم کے حافظ تھے اورا کے سامنے بیٹھ کرلکھا کرتے تھے۔

حضرت مجامد ، معفرت معيد بن جبيراور آ کي بينے معفرت سالم کا بھی به بی طريقه تھا، بلکه آخريس تو آپ نے اپني اولا دکو بيڪم دے ديا تھا کہ:۔ قيدو العلم بالكتاب ( ٤ ٥ )

٢٥\_ حامع بيان العلم لا ين عبدا لبرء ٨٤

٥٣ - الستن للنارمي، ٦٦

۵۵ - الستن للدارمي، ۱۸

#### حفرت جابر بن عبداللد كے صحفے

آ کی مردیات بھی کثیر تعداد میں ہیں اورا تکی جمع وقد وین کی روداد پھیاس طرح ہے۔ امام طحادی ایکے شاگر دوں کا قول ککھتے ہیں:۔

كناناًتي جابر بن عبدالله لنسأله عن سنن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فنكتنيها.. (٥٥)

ہم لوگ حضرت جا پر ہن عبدانگدر منی اللہ تعالی عندم کی خدمت میں حاضر ہوتے تا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شنیس معلوم کر کے قامبند کریں۔

آ پکی روا نفوں کے متعدد مجموعوں کوذکر ملتا ہے۔
ایک مجموعا سمعیل بن عبدالکریم کے پاس تعا۔ (۵۲)
وومراسلیمان یعنکری کے پاس۔ (۵۷)
ایو بکر عمیاش نے امام اعمش سیبراس ذیا نہ کے لوگوں کی رائے لقتل کی ہے۔
ایو بکر عمیاش نے امام اعمش سیبراس ذیا نہ کے لوگوں کی رائے لقتل کی ہے۔

ان مجاهدایحدث عن صحیقة حابر\_ (٥٨)

حضرت مجام حضرت جابر کے محیفہ ہے دوایت بیان کرتے تھے۔ اگ محمد حضہ میں جابر کریاں ان تھا جسکوتا ابعی جلیل حضر میں آزو میں درمار

ایک محیفہ حضرت جابر کے پاس اور تھا جسکو تا ابنی جلیل حضرت آنا دہ بن دعامہ سدوی - اجمہ میں میں تشمیر (۵۵)

بهت ابمیت دیتے تھے۔ (۵۹)

فرماتے ہے: بجے سورۃ بقرہ کے مقابلہ میں محیفہ جابرزیادہ حفظ ہے۔ (۱۰) ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقتہ کے مجموعے

میدان علم میں آ کی جلالت شان سب کومطوم ہے، مشکل مسائل میں جنیل القدر صحابہ کرام آ کی طرف رجوع کرتے اورا حادیث نبوید کی روایت کرتے ہتے۔ آپ کے علم وضل کا

۵۵ شرح معانی الآثار للطحاوی: ۲۰۳/۲ ۵۱ نهذیب التهذیب لاین حجر: ۲۰۳/۲ ۵۷ تهذیب التهذیب لاین حجر: ۲۱۱/۲ ۵۸ الطبقات اکبری لاین سعا: ۵۸

٦٠ التاريخ الكبير للبحاري،

یہ ایک عالم تھا کہ فرائض ومیراث کے مسائل جنکا زبانی ٹکالتا کوئی آسان کام نہیں لیکن آپ باسانی حل فرماتی تھمٹیں ، قوت یا دواشت کابیرحال کہ کسی شاعر کے ساٹھ ساٹھ اشعار بلکہ بعض اوقات سوسواشعار پر جنند سنادیتی تھیں۔

آپ سے مردول میں معفرت عروہ بن زبیر نے جوآ کے بھانجے نئے خاص طور پر علم حاصل کیا تھا، آپی مرویات کوسب سے زیادہ جانئے والے یہ بی شے۔انہوں نے کتا بی شکل میں روایات کا ایک جموعہ می تیار کیا تھا لیکن واقعہ رو کے موقع پر جبکہ بزید یوں نے مدینہ طیبہ کوتاراج کیا تو آپ کا وہ محیفہ بھی ضائع ہوگیا جس پر آپ کونہا بت افسوس ہوتا تھا۔فرماتے شخے۔

لوددت اني كنت فديتها باهلي ومالي (٦١)

اجها موتا كه بس ايخ الل وحميال اورتمام جائدا دكواس پرقربان كرديتا\_

عوراتوں میں آپکی خاص تلیدہ مشہور خاتون حضرت عمرہ بنت عبدالرحلٰ ہیں۔ اکی مردیات کو ایک خاص تلید مشہور خاتون حضرت عمرہ بنت عبدالرحلٰ ہیں۔ اکی مردیات کو ایکے بھانے حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے جمع کیا تھا۔ کیونکہ خلید کر اشد حضرت مربن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدید شریف میں تدوین حدیث کے لئے جو بینام آیا تھا اسکی حمیل آپ بی نے کی تھی۔

تیسرے شاگر و حضرت قاسم بن محمد آئے بھینے ہیں کہ آ کی کفالت میں رہے اور صدیثوں کا ایک وافر ذخیرہ آپ ہے حاصل کیا۔انگی مروبات بھی اپویکر بن محمد نے تھے کی تھیں۔

حضرت ابوسعید خدری کی مرویات

آ کی مرویات بھی ایک ہزارے زائد ہیں، یہ کہابت حدیث کو پہندنہ کرتے ہے کیکن اکے تلاقدہ میں نافع اور عطابی الی رہاح خاص طور پرمشہور ہیں۔ ان دولوں حضرات کی احادیث خودا کی موجود کی میں لوگ کھنے تنے۔(۱۲)

مجريه كدحفرت عبدالله بن عباس ،حضرت جابر بن عبدالله اورحضرت مجابد خود بهى آپ سے

VAT/V

٦١ . تهذيب التهذيب لا بن حجر،

th/T

۲۲\_ تهدیب التهدیب

روایت کرتے ہیں اور ان سب حضرات نے احادیث کی جمع وقد وین میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا ہے، کہذا آئے کی مرویات تقریباً سب ہی جمع ہوگئی تھیں۔

#### حضرت عبدالله بن مسعود کی مرویات

آئی عظمت شان اس سے طاہر دیا ہر ہے کہ آپ کو بارگاہ رسالت میں خاص قرب حاصل تھا، صاحب النعل والوسادۃ آپ کا لقب مشہورتھا کہ آپ کو سنر وصفر میں صنور کی گفش برداری کا اعزاز خاص طور برنصیب ہوا۔

آئی روایتی آئیے مشہور شاگر دحضرت علقہ کے ذریعہ محفوظ ہوئیں اوران سب کونکھا میا ، بعض لوگوں نے بیطریقہ بھی اپنایا کہ آپ سے صدیثیں سکر جائے اور گھر جا کروہ احادیث قلمبند کر لیتے تنے۔وجہ اسکی پنجی کہ آپ ابتداء کیا بت کے مخالف تنے۔(۱۳۳)

### انس بن ما لك كى مرويات كے مجموعے

آپ حضور سید عالم صلی اللہ نعائی علیہ وسلم کے خادم خاص ہونے کی وجہ سے کثیر الروایت ہیں، اپنے بیٹول اور تلائے و کوا حادیث کھواتے تنے، جب کثرت سے لوگ آنے گئے لؤ آپ وہ صحیفے ہی اٹھالائے جن میں احادیث تھیں اور فرمایا: یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے خود صفور سے میں اور فرمایا: یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے خود صفور سے میں اور پیمرککے کردوبارہ سنا کمیں۔(۱۳۳)

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص كى روايتول كے جموعے آپ پڑھ كے كر دوايتوں كے جموعے آپ پڑھ كے كر دوايتوں كے جموعے آپ پڑھ كے كر دھزت عبداللہ بن عمر وكو دخورا قدس ملى اللہ تعالى عليه وسلم كى بارگاہ

اپ چردی ہے کہ معرف میں اسکولکھا۔

اپ کتابت حدیث کی کال طور پراجازت بلکہ تھم لی چکا تھا۔ لہذا آپ نے جو بھی سنااسکولکھا۔

آپ نے اپنے محینہ کا نام ''الصادقہ'' رکھا تھا، آپ نے بلا داسطہ روایات کواس میں جمع کیا تھا۔
خود قریا تے ہیں:۔

هذه الصادقة فيها ماسمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليس بيني وبينه فيهااحد \_

السس لندارميء ٦٧ ١٦٢ جامع بيان العلم لا بن عبد البرء ٤٠

٢٦\_ السه قبل التدوين، ٣٢٠

میر مجیفہ صاوقہ ہے، اس میں وہ احادیث درج ہیں جو میں نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بی ہیں، اسکی روایت کیلئے میر سے اور حضور کے درمیان کوئی واسطر نیں۔ آپ کو بہمچیفہ بہت عزیز تھا، فریاتے تھے۔

مايرغبني في الحيوة الاالصادقة والوهط \_

زعرگی میں میری ولچیسی جن چیزوں سے ہے ان میں ایک میر محیفہ ہے اور دوسری " "وصط" نامی میری زمین ہے۔

حفاظت کیلے آپ اس محیفے کوا یک صندوق میں بندر کھتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے اور بن الل فاند نے بھی اس محیفے کی حفاظت کی ۔افلب رہ ہے کہ آپ کے پوتے حضرت عمروین شعیب سے سارامحیفہ مردی نہیں شعیب اس محیفے ہے روایت کرتے تھے۔ گو حضرت عمروین شعیب سے سارامحیفہ مردی نہیں لیکن امام احمد بن حفیل نے اپنی مسند میں اسکے مندرجات کو روایت کردیا ہے ۔احادیث کی دوسری کہایوں میں بھی اس محیفے کی احادیث کمی اس محیفے کی احادیث کمی ہیں۔

اس محیفے کی علمی اہمیت بہت زیادہ ہے ، کیونکہ بدا بک تاریخی دستاویز ہے اوراس سے حضور صلی اللہ تق کی علیہ وسلم کے سامنے احادیث ککھنے کا واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ ( ۲۵ ) کہتے ہیں اس میں ایک ہزار حدیثیں تھیں۔

### حضرت زیدبن ثابت کی مرویات

آپ جلیل القدر محانی اور جامع قرآن ہیں ،عہد صدیقی میں جمع وقد وین قرآن کا کام آپ بی نے انجام دیا۔ پھر دور عثانی میں مصحف شریف کی تقلیں آپ بی نے تیار کیس اور دسرے علاقوں میں اسکونتیم کیا گیا۔

کا تب وتی تھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبر انی زبان سیکسی تھی ، احادیث کا مقیم ذخیر وآ پکو حفوظ تھا، لیکن مشکل بیتی کہ آپ کمابت کے خالف نے ، ایک مرجبہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کی احادیث قلمبند کرائیں لیکن آپ نے معلوم ہوتے ، ایک مرجبہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کی احادیث قلمبند کرائیں لیکن آپ نے معلوم ہوتے ، بی اکومٹاویا تھا۔ آخر میں مروان بن الحکم نے ایک طریقہ یہ انکالا کہ پردے کے جیجے

مقدر بندادیث مادیث می المادیث کو بالکراحادیث بوچتا تما اور پس پرده احادیث کمعی جاتی

حصرت عروہ آپ کے تلانہ وہیں تھے، آ کی مرویات کو انہوں نے ۔ جمع کیا اوراپنے بيني بشام كوبحي الكي تاكيد كرتے تنے۔

اميرالمؤمنين حضرت على مرتضى كاصحيفه

آپ ہاب علم نبوت ہیں ، کوفہ کی علمی مجالس ابن مسعود اور آپ کی تعلیمات کی رہین منت تعیس ، آپکے ہاس احادیث نبو بداورا حکام شرعیہ پرمشمثل ایک محیفہ تھا جسکوخود آپ نے تحریر

قرماتے ہیں:۔

ماكتبنا عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الا القرآن وما في هذه الصحيفة \_(۲۷)

ہم نے حضور تی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کریم اوراس محیفہ کے سوا میکھانہ

بر محیفہ چڑے کے ایک تھلے میں تھا ،اس میں آ کی ملوار بھی رہتی تھی ،اس میں خون بہا ، اسیروں کی رہائی ، کا فر کے بدلے مسلمان کوئل نہ کرنا ، حزم مدینہ کے حدوداورا کی حزمت ، فیبر کی طرف انتساب کی ممانعت بلتض عبد کی برائی کے احکام ومسائل درج ہے۔ (۲۸)

دیکر صحابہ کرام کے حدیثی مجموعے

ای طرح حضور کے خادم خاص حصرت ابوراقع رضی اللہ تعالی عند کی روایتیں حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كي ذريع برجع بوچكي تعيس \_ ( ٢٩) حضرت سمرہ بن جندب کی روایتیں بھی انگی زندگی میں جمع ہوئیں اور بیہ مجموعہ اسکے

1 لسنن لللدار مي \_77

1 - 42/1 ياب ما يكره من العمق الخ النفا مع للبخاري \_77

باب مايكره من العمق الخ 1 - 42/4 النجا مع البحارى **\_11** 

الطبقات الكبرى لابن سعد ነሃዊ/ፕ ፈካባ خاندان میں ایک عرصہ تک محفوظ رہا، استحے ہوتے حبیب نے اسے دیکھکر روایتیں کیں۔ (+2)
حضرت سعد بن عبادہ انصاری فن کتابت میں مہارت کی بنیاد پر مرد کا ال سمجے جاتے
تھے، آپ نے بھی ایک محیفہ احادیث مرتب کیا تھا، آپے صاحبز ادے نے ان احادیث کو
روایت کیا۔ (اے)

حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس بھی ایک مجموعہ تھا ، ایک مرتبہ آپ نے اپنے کا تب وراد ثقفی سے حضرت امیر معاویہ کوایک حدیث لکھوا کر بھیجی تھی۔ (۷۲)

حضرت براء بن عازب جلیل القدر صحابی بیں ، اکلی روایتیں اکلی حیات ہی بیس تحریری شکل بیس مرتب ہوگی تھیں ، ایکے شاگر دوں کے شوق کتابت کا بیدعالم تفا کہ کاغذموجود نہ ہوتا تو ہتھیلیوں پرلکھ لیتے تھے۔ (۳۷)

حضرت عبداللہ بن افی اوئی ایک خاص محانی جیں ،انہوں نے بھی حدیثیں کا بی شکل یں جمع کی خمیں ،سالم ابوالعفر کا بیان ہے کہ بھی نے آئی تحریر کردوایک حدیث پڑتی ہے۔ (۴۷) حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کتا بت حدیث ہے آئی دلچیں تھی کہا ہے جیڑں اور بھیجوں کو قعیمت کرتے ہے کہ علم حاصل کرو ، کیونکہ آج تم قوم میں چھوٹے ہولیکن کل بڑے بور کے تو قوم کوتمہاری ضرورت ہوگی ، جو یا دنہ کر سکے تواسے چاہیے کہ دو لکھ لیا کرے۔ (۵۵)

حضرت امير معاويه بحضرت ثوبان اور حضرت ابواماً مه بابلی رضی الله تعالی عنهم کی مرویات استی شاکرد خالد بن معدان کے ذریع تحریری شکل جس مدون ہوئیں ،انہوں نے ستر محابہ کرام سے ملاقات کی تھی تجریر وقد وین کی جانب خاص توجہ کے باعث ایکے پاس ایک باقاعدہ کتاب مرتب ہوگئی تھی۔(۲۷)

جن محابد كرام كي تحريري كوششول كاذكر جم نے كياان من بالخصوص وہ حضرات بھي جي

| 144/6 |                         | تهليب التهذيب            |      |
|-------|-------------------------|--------------------------|------|
| 13-/1 | باب (ليمين مع الشاهد)   | التجامع للترمديء         | _٧١  |
| 117/1 | باب المساكر يعد الصلوة، | التعامع للبخارىء         | _YY  |
|       | 17                      | السئن للدارميء           | LYT  |
| Y4V/1 | باب العببر عبد القشالء  | النجامع لليخارىء         | _V & |
|       | ٤.                      | جمامع بينان العلمء       | _Y+  |
| 114/1 |                         | تهذيب التهديب لا بن حجر، | _4%  |

جنکومکٹر مین محابہ میں شار کیا جاتا ہے بین جن سے ایک ہزار سے زا کدا حادیث روایت کی گئی ہیں۔اکی تفصیل ہوں بیان کی جاتی ہے۔

| _1  | حضرت ايو ہرميرہ                        | ٥٣٢  |
|-----|----------------------------------------|------|
| r   | حصرت عبداللدين عمر                     | 144  |
| _#  | حضرت انس بن ما لک                      | PAY  |
| _6' | ام المومنين حضرت عائشه صديقه           | rri- |
| _۵  | حضرت عبدالله بن عباس                   | 144+ |
| -,4 | حعزرت جابرين حبدالله                   | 101% |
| _4  | حعنرت ايوسعيد خدري رضى الثدنتجالي عنهم | 114+ |

ا کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنبما کی تعداد حدیث کے بارے میں آپ خود حضرت ابو ہر ہرہ کا فرمان پڑھ چکے کہ جھے سے زیادہ احاد بیٹ حضرت ابن عمرو کی ہیں ۔ اس طرح ان حضرات کی مرویات کی تعداد تبیس ہزار سے زیادہ ہوگی ۔ اور بعض عمد ثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعیالی عنبما کو بھی مکورین میں شار کیا ہے تو ماز کم دو ہزار کے حزیدا ضافہ سے بہتعداد بھیس ہزار سے بھی ذا کد ہوجا تیکی ۔ اور باتی سے اب کرام کی روایات علیمدہ رہیں ۔

تا ظرین اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہد محابہ میں قدوین حدیث کس منزل میں تھی ۔ لہذا منکرین کا ریکہنا کہ احادیث دوسوسال کے بعد بی صحیفہ قرطاس پر جہت ہو کیں ،اس سے پہلے فقط حافظوں پر موقوف تھیں رحیقت ہے کتنی بعید بات ہے۔

## اصولی طور پرکل احادیث کی تعداد

ال مقام پرکوئی کبرسکتا ہے کہ اس تعداد میں طرر دوایات بھی ہیں تو بہتحادگفت کراس سے کافی کم جوجا نیکی ،ہم کہتے ہیں ہیہ بات مسلم ہے لین اسکے ساتھ اس بات کو بھی کچو ڈانظر رکھیں کہا جا دیت کی کل تعداد مختلف سندوں کے اعتبار ہے اگر چہ لاکھوں تک پیوچی ہے جیسا کہ آپ پڑھ ہے کہ ایک ایک محدث کو سات اور آٹھ لاکھ احادیث بھی یاد تھیں لیکن اصل سمجے احادیث کی تعداد کتنی ہے۔ ایام حاکم کی تصریح بوں ہے۔

الحدیث التی فی الدرجة الاولی لا تبلغ عشرة آلاف (۷۷) اعلی درجه کی احادیث کی کل تعداد دس بزارتک تیس پیوس کی پاتی۔ یک کی بعض کے نزدیک تواصل تعداد چار بزارے کی تجاوز ہے جیسا کہ علامدامیریمانی ککھتے ہیں:۔

من جملة لاحاديث المسندة عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعني الصحيحة بلاتكرار اربعة آلاف واربع مأة\_( ٧٨)

جملها حاویث مسنده صیحه غیر محرره کی تعدا دچار ہزار چارسو ہے۔

## ملی صدی کے آخرتک بعض صحابہ موجود تھے

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجتھین کی ان مساعی جلیلہ کے بعد احادیث کی روایت کی جلیلہ کے بعد احادیث کی روایت کی بہت اوراکی حفاظت کا سلسلہ یہاں آ کرختم نہیں ہوگیا تھا بلکہ جس طرح صحابہ کرام نے اس مرمایہ دین و ند بب کوجان سے زیادہ عزیز رکھا ای طرح بعد کے لوگوں نے بھی اسکو سینہ سے لگائے رکھا۔

محابہ کرام کا دور پوری صدی کومیط ہے ، کو یا سوسال تک حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسال تک حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تولی اور علی نمو نے اس دیا جس توروع رفان کی ہارش فرمائے رہے ، ستر اس سال تک رہنے والے اصحاب رسول تو کثیر تعداد جس تھے لیکن مندرجہ ذیل چار حضرات کا وصال تو صدی ہے اس سال توصدی کے ترادر بعض کا دوسری صدی جس ہوا۔

۔ حضرت انس بن مالک ۲۔ حضرت محمود بن رہیج ۳۔ حضرت ہر ماس بن زیاد یا بلی ۳۔ حضرت ابوالطفیل عامر بن وائلہ مشہدہ یا عشر

رمنى التدتعاني منهم

آ خری محانی حضرت الوالطفیل کا ۱۰ او بی بمقام کد کرمه وصال ہوا۔لہذا ہد بات این مقام کد کرمہ وصال ہوا۔لہذا ہد بات این مقام پر بالکا حقق اور مطے شدہ ہے کہ پوری ایک صدی تک و نیا محالہ کرام کے فیض سے مستفیض رہی ۔ایجے حلاقہ و میں جلیل القدر تا بعین مائمہ مجتمدین اور فقہاء و محد ثین شار کئے

٧٧ ـ توجيه النظرا

٧٨ تدكرة المحدثين مصنفه علامه علام رسول سعيدى، يحواله توصيح الافكار، ٦٣

جاتے ہیں۔ تابین نے چونکہ بلاواسطہ جماعت محابہ سے اکتساب فیض کیا تھا اس لئے اکل زیرگی انہیں امور سے عبارت تھی جنکا درس محابہ کرام نے ان کودیا تھا۔

علم حدیث کی ترون واشاعت کابیدورا پی وسعت و بحد گیری کے فاظ سے کائی اہم شار کیا جاتا ہے ، اللہ رب العزت نے اکی قوت یا دواشت کووہ اقبیا زیخشا تھا جس پر لوگ عموما آگشت بدیماں ہیں۔ انہوں نے پوری پوری عمر بن صرف اسی مشغلہ میں صرف قرما کیں اورا پی انتخک کوششوں سے اسلامی تعلیمات کی بصورت سات وحدیث خوب اشاعت فرمائی۔ چند نمونے ملاحظہ کرنے کے بعد قار کین خود بھے ہیں کہ پیما کن مراحل سے گذرا، حوادث زمانہ کی وست بردسے کس طرح اسکی تعاقمت کی گئی۔ اور مائی قربانیوں سے بھی دولی نہیں کیا گیا۔ حقیقت بدسے سرشار لوگوں کی حالت میں پھولئا کر بھی علم دین اور صلت رسول کے جذبہ سے سرشار لوگوں کی حالت میں پھولئی کہ دوا پاسب پھولٹا کر بھی علم دین اور سنت رسول کی تھا ظنت کرتا چا ہے تھے۔ جہاں تک تھا طنت حدیث کا تعلق ہے وہ تو آپ پڑھ سے کے کہ ذبائی حفظ وضبط اور سحا نف میں جہاں تک تھا طنت حدیث کا تعلق ہے وہ تو آپ پڑھ سے کہ کہ ذبائی حفظ وضبط اور سحا نف میں تھیں و کتابت کے طریقوں کو اپنا کر سحا بہ کرام نے اسکی تھا عت فرمائی تھی۔

第少年少年少年少年少年 第少年少年少年少年 第少年少年少年少年 第少年少年少年少年

## عهدتا لعين مل مذوين حديث

تالبتین عظام نے بھی ان طریقوں پڑل کرتے ہوئے حفظ و کتابت کا فریف انجام دیا محابہ کرام نے اپنے بچوں اور زمریز ہیت افراد کوخاص طور پراس کام کیلئے منتخب کیا اور حفظ قرآن کے ساتھ اجادیث بھی زبانی یا دکرائے تھے۔

معرت عکرمہ جو سیدنا معزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبا کے تلمیذ خاص اور غلام تنے اپنے بھین کے حالات بول سناتے تنے۔

کان ابن عباس یضع الکیل فی رحلی علی تعلیم القرآن والسنن۔ ( ۷۹) حضرت ابن عماس میرے یاؤں میں قرآن مجیداورا حادیث یاد کرائے کیلئے بیڑیاں ڈال دیتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ کی خدمت میں لوگ کشرت سے اپنے بیجے حفظ احادیث کیلئے بٹھاتے تھے۔آپس میں فداکرہ حدیث کا طریقہ بھی جاری کیا گیا تھا ،اساتذہ معظمین کا آموختہ سنتے ،سبقاسبقا احادیث یادکرائی جاتی تھیں ،کوئی صرف پانچ حدیثوں کادرس دیتا ادرکوئی دویری اکتفاکر لیتا تھا۔

حضرت عروہ نے اپنی اولاد ،حضرت ابن عباس نے اپنے تلاقہ ہ اور امام زہری نے اپنے شاقہ ہ اور امام زہری نے اپنے شاگر دول کے ساتھ بیدی طریقہ افتیار کیا جس سے بیرفائدہ ہوتا کہ رفتہ رفتہ وہ فظیم ذخیرہ کے حافظ ہوجائے تھے۔ورنہ نتیجہ وی لکتا جو مام زہری نے قرمایا تھا۔

من طلب العلم حملة فاتته حملة\_(٨٠)

جوایک دم سب حاصل کرنے کے دربے ہودہ سب کی کھو بیٹھتا ہے۔

ریا جہمام ان لوگوں کے بہال تھا جو حفظ وضیط بیں بگانہ روزگار ہتے، جنگی مثالیں آج

ونیا چیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس احتیاط کا مقصد صرف ریہ تھا کہ حدیث رسول بی کسی طرح
کی فلط بیانی راہ نہ پاسکے اور فرمان رسول کی حفاظت خوب سے خوب تر کے انداز بیں ہوتی

٧٩\_ تذكرة الفاظ للدهيي،

٨٠ - تدريب الراوى للمبوطيء

## رے۔ انگ توت ما فقد کینا ہوتو تھا شت صدیث کے چندوا فعات ساعت فرماتے جائے۔ صحابہ وتا بعین کے حفظ وضبط کی تا در مثالیں

اسکے بعد معفرت ابو ہر ہے ، چلے کے اوروہ مجموعہ بحفاظت رکھ دیا گیا۔ابوالزعزہ کہتے ہیں۔

فتركه سنة ثم ارسله اليه واجلسني وراء الستر فجعل يسأله واداانظر في الكتاب فمازادولانقص \_(٨١)

مردان نے اس مجموعہ کو ایک سال تک رکھ چھوڑا ،اسکے بعد معترت ابو ہر میرہ کو پھر بلایا اور جھے بٹھا کرآپ ہے وہی احادیث پھر پوچیس ، بٹس کیا ب دیکھیا جاتا تھا، پوری کیاب سنادی لیکن نہ کسی لفظ کا اضافہ تھا اور نہ کی۔

گویا بیآ پ کامتحال تھا جس میں آپ دعائے رسول کی بدولت فائز المرام رہاورا الل در بارنے آپ کے حافظہ کی قوت کی توثیق کی۔

حضرت امام ابن شہاب زہری جنکو حدیث رسول کی تدوین کیلئے باتا عدہ در بارخلافت سے تھم نامہ جاری ہوا تھا اور انہوں نے نہایت محنت شاقہ سے باحسن وجوہ بدیکار نامہ انجام ویا جسکی تعمیل آئند وصفحات میں ملاحظہ کریں ، کہا جاتا ہے کہ

مشام بن عبدالملك نے آ کے حافظ كاامتحان ليما چا ہا تو يوں كيا كدا يك دن آپ در بار

میں کی ضرورت ہے آئے ہوئے تھے ،اس نے خواہش فلاہر کی کہ شنم ادے کو یکھ حدیثیں لکھواد بیجے ،آپ راضی ہو گئے اور آپ نے چارسواحادیث اطاکرادیں ۔ایک ماہ بعد جب زہری دوبارہ بہو نچے تو بڑے افسوں سے ہشام نے کہا:۔

ان ذلك الكتاب ضاع ـ ( ٨٢)

وو کماب ضائع ہوتی۔

آپ نے فرمایا: تو پریشانی کی کیابات ہے؟ لاؤ پھر کھوائے دسیتے ہیں ، غرضکہ آپ نے برجت پھر جارسوا حادیث کا الماکرادیا۔

اب سننے ، در حقیقت پہلانسی ضا کع نہیں ہوا تھا بلکہ ہشام کی بیا لیک ترکیب تھی ، جب امام زہر کی دریارے چلے گئے تو یوں ہوا۔

قابل بالكتاب الاول فماغادرحرفا

جب بهلی کتاب سے مقابلہ کیا کیا تواک حرف بھی نہیں چھوٹا تھا۔

امام ابوزر عدرازی کے حالات بی آلعاہے کہ ایک مرتبہ فیرین مسلم اور فضل بن مہاس کے درمیان آپی مجلس بیں ایک حدیث کے الفاظ پر بحث شروع ہوگئی، جب کوئی فیعلمہ نہ ہوا تو آپی طرف رجوع کیا گیا، آپ نے اپنے بینیج ابوالقاسم کو بلوایا، جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا:۔

ادخل بيت الكتب فدع القمطرالاول والثاني والثالث ،وعد ستة عشر حرةً وأتنى بالجزء السابع عشر\_( ٨٣)

کتب خانہ میں جا کا اور پہلے دوسرے تبسرے بستہ کوچھوڑ کر چوہتے بستہ سے سولہ حصوں کے بحدستر ہواں حصہ میرے پاس لاؤ۔

ابوالقاسم کابیان ہے کہ جا فظہ ابوز رعدنے اس حصہ کے اوراق الٹ کر حدیث جس صفحہ پتھی اسکونکال کر پیش کر دیا مجمعہ بن مسلم نے جب وہ حدیث ملاحظہ کی تو صاف اقر ارکر ٹاپڑا کہ ہاں ہم نے غلطی کی۔

Y-3/1

٨٧ \_ تدكرة الحماط للذهبي،

rr/v

٨٢\_ تهديب التهديب

امام ابوزرعہ کا کہنا تھا کہ پچاس سال ہوئے جب میں نے حدیثیں لکھی تھیں اوروہ میرے گھر میں رکھی ہیں ، لکھنے کے بعد پھر بھی دوبارہ مطالعہ نہیں کیا،لیکن جانتا ہوں کہ کوئی حدیث کس کتاب میں ہے کس سفی میں ہے کس سفر میں ہے۔

مشہور محدث وفقیداسحاق بن را ہو رہاستاذ امام یخاری کے بارے بین منقول ہے کہ خراسانی امیر عبداللہ بن طاہر کے دربار بین ابن را ہویہ کی دوسرے عالم سے بعض مسائل پر گفتگو ہور بی تھی کمی کتاب کی عبارت کے سلسلہ بین اختلاف ہوا ، اس پر ابن را ہویہ نے امیر عبداللہ سے کہا: آپ اپنے کتب خانہ سے فلال کتاب منگوا ہے ، کتاب منگوائی گئی ، آپ نے فرمایا:۔

عدم الکتاب احدی عشرة ورقة ثم عد سبعة اشطر ( ۸ ٪) کتاب کے گیارہ مرق پلٹ کرسالویں سطریں و کھنے وہی ملے گاجو بیں کہ رہا ہوں۔ جب وہ عبارت احدید مل کئی توامیر نے کہا:۔

علمت انك قد تحفظ المسائل مولكنى اعجب بحفظك هذه المشاهدة ( ٥٥) مدچيزلو مجمع معلوم تحي كرآب مسائل كخوب حافظ بين الكن آكي قوت بإدواشت اور حفظ كاس مشام دونے مجمع جرت ميں ڈال ديا۔

ان چندواقعات ہے اس چیز پرکائی روشی پڑتی ہے کہ احادیث وسنن کے ذخیرہ کوان تاہیں وہی تابعین وہی تابعین نے اپنے سینے بین کس طرح محفوظ کرلیا تھا۔ ساتھ ہی بیات بھی روز روش کی طرح حمیاں ہوگئی کہ مل صدیث سینوں سے سفینوں کی طرف ان حضرات کے عہد میں بھی منطل ہوتا رہا بلکہ کائی عروج پر تھا۔ ساتھ ہی اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ حضرات اپنے حفظ وصبط کی تا ئید کتا بت شدہ مواد ہے کرتے تھے اور کتا بت کا مواز نہ حفظ ہے کیا جاتا ہے۔

علامہ پیر کرم شاداز ہری مدوین حدیث کی حرید تنصیلات پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ عہد نبوی ،عہد محابداور تا بھین میں کیابت وقد وین حدیث کی جومثالیں ہم نے گذشتہ

£17/7

At تاریخ دمشق لا بن عساکر،

211/1

٨٥ تاريخ دمشق لا بن عساكر،

صفحات میں بیان کی ہیں، ان ہے مستشرقین کے اس تاثر کی تر دید ہوجاتی ہے کہ احادیث کی تد وین دوسری یا تیسری صدی ججری میں ہوئی اوراس سے پہلے صرف زبانی طور پراحادیث کی روایت کا روائ تھا۔ حقیقت بید کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں گواحادیث کی حفاظت کیلئے زیادہ انحصار زبانی یاد کرنے اور ال قرامین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوامت کی عملی زندگی میں نافذ کرنے پرتھالیکن اسکے یا وجود حفاظت حدیث کیلئے کیا بت کے ذر بعد کومسلمانوں نے تاریخ اسلام کے ہردور میں استعال کیا ہے۔

المت اسلامیہ چند فیر متھم اوگوں کے جوم کا نام نہ تھا بلکہ بیتاری انسانی کی منظم ترین جماعت تھی۔ اس ملت کوا ہے الہا می پیغام پر صرف خود ہی تھی پیرانہ ہونا تھا بلکہ ساری نسل انسانی کواس حیات پخش پیغام کی طرف بلا ناان کا طی فریغہ تھا۔ ملت اسلامیہ نے ریاست کے داشکی مسائل ہے بھی نبتا تھا۔ اس ملت کا بہنا ایک علی مسائل ہے بھی نبتا تھا۔ اس ملت کا بہنا ایک علی مسائل ہے بھی نبتا تھا۔ اس ملت کا بہنا ایک علی مسائل ہے بھی نبتا تھا۔ اس ملت کا اپنا ایک علی مسائل ہے بھی نبتا تھا۔ اس ملت کا اپنا ایک علی مسائل کو بھی تھا اور قانون بھی۔ ملت کے مقتدر صفرات کے سامنے قوم کے سیاسی معاشی اور دینی مسائل کو حل کرنے گا جہنے کہ بھی تھا۔ ان نسلے زید کی کان تمام شعبوں کے متعلق تفصیلی اور دینی مسائل کو حل کرنی انسان اس نتیجہ پر بیمو رقح ہا تا ہے کہ مسلمان احارث طلیہ کی تفاظت کیلئے کتا بت کے ورید کو نظر انداز کرنے کے متحل نہیں ہو سکتے تھے۔ ورقوم جس کے تکمین کی ایک شن ہیں ہو:۔ ورقوم جس کے تکمین کی ایک شن ہیں ہو:۔ ورقوم جس کے تکمین کی ایک شن ہیں ہو:۔ ورقوم جس کے تکمین کی ایک شن ہیں ہو:۔

"اور نداکتایا کروائے لکھنے سے خواہ (رقم قرضہ) تموڑی ہویا زیادہ ،اس کی میعاد تک"

اس ملت سے بیاتو تع نہیں کی جاسکتی کہ وہ زیان رسالت سے حاصل ہونے والے علوم ومعارف کی حفاظت کیلئے کتابت کے ذریعے کونظرا نداز کر دے۔

جودین آئیں کے معمولی لین دین کوتخریر کرنے کا تھم ویتا ہے ، یہ بات اس دین کے مزاج ، یہ بات اس دین کے مزاج ، یک خلاف ہے کہ دوان ہدایات کوریکارڈ کرنے پر توجہ شددے جو قیامت تک ملت کی رہنمائی کیلئے ضروری ہیں۔ بیری وجہ ہے کہ ملت کے مزاج کے عین مطابق مسلمانوں نے کسی دور میں کتابت حدیث کونظر انداز نہیں کیا ، البتہ ایندائی زمانہ میں انکازیادہ انجھار حفظ پر تھا۔

جولوگ ا حادیث طیبہ کے مجموعے تیار کرتے تنے وہ بھی انکوحفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کما بت حدیث کی ممانعت کی جوا حادیث مردی ہیں ان بٹس ا حادیث لکھنے کی جوممانعت کی گئی ہے اسکی ایک وجہ ریب محقمی کہ لوگ تحریر پر بھروسہ کر کے ا حادیث کو یاد کرنے بیں سستی نہ کرنے لکیس۔

ا حادیث کی حفاظت کیلئے عہد نبوی میں مسلسل کوششیں ہوتی رہیں لیکن جس طرح دخرے عرضی اللہ تعالی حقاظت کیلئے عہد نبوی میں مسلسل کوششیں بیٹسوں کیا تھا کہ گوقر آن محکیم سے متعلق بیٹسوں کیا تھا کہ گوقر آن محکیم مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور مختلف اشیاء پر کتابت شدہ شکل میں بھی کاشانہ نبوت اور کئی صحابہ کرام کے پاس بھی موجود ہے لیکن اسکے باوجود وقت کا نقاضا ہے کہ قرآن محکیم کو با قاعدہ ایک طرح خلیفہ برحق ، امام عادل ، عانی فاروق حضرت عمر بن عبداللہ المعریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بیہ بات شدت فاروق حضرت عمر بن عبداللہ المعریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بیہ بات شدت سے محسوس کی کہ حفاظت احادیث کیلئے جو کوششیں پہلے ہوتی رہی ہیں، کو ماضی میں کو وہ احادیث کی جا قاعدہ کی حقمد کیلئے کاتی تعین نیکن حالات کے بدلتے ہوئے تقاضے احادیث کی ہا قاعدہ تر وین کا مطالبہ کرتے ہیں ۔ ای احساس کی وجہ سے انہوں نے سوجری میں حضرت ابو بکر بن مرد والئی مدینہ کومند رجہ ذیل تھی بھیجا:۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عند نے والتی مدینہ حضرت ابو بکر بن حزم کے نام جوفر مان کھمااس میں خصوصی طور پر بیتا کید بھی تھی کہ وہ النا حادیث کولکھ کرا تکی طرف روانہ کریں جو حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن انصار بیا ور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کے پاس موجود میں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف عمال حکومت کواحادیث مدون کرنے کا حکم نیس دیا ملکہ آپ خود بھی احادیث لکھا کرتے تھے حضرت ابوقلابہ سے دوایت ہے ، فرمایا:۔

خرج علينا عمر بن عبدالعزيز لصلوة الظهر ومعه قرطاس ثم خرح علينا لصلوة العصر وهومعه فقلت له : يااميرالمومنين ، ماهذاالكتاب ؟ قال حديث حدثني به عون بن عبدالله فاعجبني فكتبته .

'' حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نماز ظهر کیلئے با ہرتشریف لائے آو اسکے
ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ گارعسر کیلئے تشریف لائے تو گار بھی وو کاغذا کے پاس تھا میں نے عرض
کیا: امیر الموشین ! رید کماب کیسی ہے؟ فر مایا: بیرصدیث پاک ہے جومون بن عبداللہ نے مجمعے
سنائی۔ مجمعے بیرصدیث یاک بہت پہند آئی اور میں نے اس کولکھ لیا۔''

حضرت عمرین عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین عدیث کی ضرورت کا جواحہا س کیا تھا ایول محسوں ہوتا ہے جیسے انہوں نے بہت جلد طت کے اکا برعلا وکواس احساس بیں اپنے ساتھ شریک کرلیا تھا اور کہا بت حدیث کی کرا ہت کا جورویہ عہد صحاب اور عہد تا بھین کے ابتدائی دور بیل موجود تھا، وورویہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کے تقاضوں کی وجہ سے پہلے مدھم ہوا اور پھر ختم ہوگیا۔ اس بات کی دلیل ہے ہے کہ اس عہد میں بے شار علاء نے تدوین حدیث کی کوششوں میں حصہ لیا۔ کہا بت حدیث کے متعلق طت کے رویے میں تبدیلی کے اسہاب کا انداز و حضرت امام زہری کے اس تول سے ہوتا ہے۔ وہ قرماتے ہیں:۔

لولا احادیث تأتینامن قبل المشرق ننکرها لا نعرفها ماکتبت حدیثاً ولاًاذنت فی کتابه.

'' اگروہ احادیث ندہوتیں جومشرق کی طرف ہے ہم تک پیوچتی ہیں اور ہم ایکے متعلق نہیں جانبے تو میں نہ تواحادیث کو لکھتاا ورنداسکی اجازت دیتا'' کویا وقت کے تقاضوں نے احادیث طیبہ کی حقاظت کیلئے تدوین حدیث کوائنہا کی ضروری قرار دیدیا تھا اور زہری اور دیگر علاء نے اس خطرے کوفورا بھانپ لیاتھا کہ اگر تذوین حدیث کا کام سرانجام نہ دیا گیا تو اسلام وشمن قو تنیں وضع حدیث کے فتنے کے ذریعے اسلام کی جراوں کو کھو کھلا کرنے کی کوشش کریں گی۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه كى دعوت كے جواب ميں رياست اسلامي كے تمام شروں ميں علماء نے احادیث كى تدوين كا كام شروع كرديا۔امام زہرى كے علاوہ جن خوش تعیبول کا شاراحادیث یاک کے ابتدائی مدونین میں ہوتا ہے ،ان میں سے چندایک اساء مرامی بیر ہیں۔

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الهمرى یکه کرمدین: (م١٥٠١ه) امام ما لک بن انس، ر ين طيبرين: (4149/4) محمه بن اسحاق، (مادام) محمر بن عبدالرتهن بن ابي ذئب، (م١٥٨م) رق بن ق (۱۲۰۲ه) يمروض: سعير بن اني حروه ، (م٢٥١ه) حماوين سلمه (م١٤٢ه) سفيان توري كوفيين: (۱۲۱۱ه) معمرين داشد (21010) يكن يش: عبدالرحمٰن بن محروالاوزاعی ء شام يس: (۱۵۸م) عبدالله بنعره (۱۸۱۵) خراسان پس: مههم بن بشيره واسطيس: (م١٨١٦)

جرمي بن عبدالحميد

رے ش

أورمصريس

عيداللذين وبهبء حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه كے تكم سے احابث كے جومجمو سے تيار ہوئے ،انہیں صرف حفاظت کیلئے سنجال کر رکھ نہیں دیا گھیا بلکہ امت میں اتکی اشاعت کیلئے

(م۸۸۱ه)

(م١٩٨٨)

خصوص اہتمام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تغالی عنہ کے تھم کی تھیل میں سب سے پہلے حضرت ابن شہاب زہری نے احادیث سے مرتب کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بہلے حضرت ابن شہاب زہری نے احادیث سے مرتب کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بہب اور آپ نے اگل تقلیس فوراً ریاست اسلامی کے مختلف علاقوں میں روانہ فر مادیں۔
حضرت ابن شہاب زہری نے خودوضا حت فر مائی ہے:۔

امرنا عمرين عبدالعزيز بحمع السنن فكتيناها دفتراً دفترا فيعث الى كل ارض له عليها سلطان دفتراً\_

'' حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمیں احادیث جمع کرنے کا تھم دیا۔ ہم نے احادیث طیبہ کو گئی دفاتر میں مرتب کر دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہراس علاقے کی المرف ایک دفتر روانہ کر دیا جواکئی سلطنت کا حصہ تھا۔''

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث طیبہ کی صرف مذوبین کا بی تھم نہیں دیا تھا ملکہ ساتھ ہی انگی نشر داشاعت کا بھی تھم دیا تھا اور فر مایا تھا کہا حادیث کو پھیلا ؤ کیونکہ ریملم ہے اور علم جب راز بن جائے تو فتم ہوجا تا ہے۔

گزشتہ بحث ہے ہم اس نتیجہ پر بہرہ شیخے ہیں کہ احادیث طیبہ کی تھا تھت کیلئے کتابت کے ذریعے کو ابتداء ہی ہے استعال کیا جا تارہا۔ احادیث طیبہ کوسینوں میں محفوظ رکھنے ، اپنی زید گیوں کوا نہی کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالئے اورا حادیث کو تحریری شکل میں محفوظ رکھنے کی انفرادی کوششیں اتی عمدہ تھیں کہ انکی موجودگی میں سرکاری سطح پراحادیث کی ہا تا عدہ قد وین کی ضرورت محسول ہیں کی ٹی لیکن پہلی صدی ہجری کے اختیام پر حالات نے ضلید وقت مصرت عمر بن عبدالحزیز کو سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی طرف را ضب کیا اورائے تھم سے مرکاری سطح پر تدوین حدیث کی طرف را ضب کیا اورائے تھم سے مرکاری سطح پر تدوین حدیث کی ابتدا ہوئی۔ اسکے بحد ہرز مانے کے علماء نے احادیث طبیبہ کی خدمت میں حصراہیا۔

امت مسلمہ کو بہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کیلئے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر جمیشہ کڑی نظر رکھی اور جب بھی قرآن وحدیث کی حفاظت کیلئے نے اسٹوب اپنانے کی صرورت محسوں ہوئی ، انہوں نے وقت کے نقاضوں پر لبیک کہنے میں ڈراس بھی سے نہیں کی۔ بھی سے نہیں کی۔ بھی سے نہیں کی۔

حضرت عمر بن عبدالعتریز رضی الله تعالی عند کے ذمانے سے پہلے سرکاری سطح پرا حادیث کے مدون ندہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے ملت کے مدون ندہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت بی محسول نہیں ہو گی۔ اس پلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت بی محسول نہیں ہو گی۔ اس پات کی ایک بہت بیزی ولیل ہیہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختلف علا و کو احادیث کی تدوین کے متعلق کلما تھا والی مطرح استحدالعزیز بن مروان نے بھی اپنی مصرک کی گورزی کے ذمانے میں حضرت کثیر بن مروکوا حادیث لکھنے کے متعلق کلما تھا:۔

کی گورزی کے ذمانے میں حضرت کثیر بن مروکوا حادیث لکھنے کے متعلق کلما تھا:۔

حضرت کہ مدردی کو جو بی ب

معزت ليف بن معد كمت إن :\_

حدثني يريد بن ابي حبيب ان عبدالعزير بن مروان كتب الى كثير بن مرة الحضرمي وكان قدادرك بحمص سبعين بدريا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قال ليث : وكان يسمى الحندالمقدم قال : فكتب اليه ان يكتب اليه بما سمع من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم من احاديثهم الاحديث ابي هريرة فانه عندنا\_

" یزید بن افی حبیب نے جمعے بتایا کہ عبدالعزیز بن مروان نے کثیر بن مروحمری کو ، بہن مروحمری کو ، بہن کی ملاقات جمعی میں ستر بدری صحابہ کرام سے ہوئی تھی اور جن کو "الحد دالمقدم " کہا جا تا تھا ، لکھا کہ انہوں نے محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے جواحادیث سن رکھی بیں وہ ان کیلئے تحریر کردیں سوائے معرب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کے کیونکہ وہ بہلے بی اسموجود ہیں۔"

اس بات کا کوئی شوت نہیں کہ آیا حضرت کیر بن مرہ نے گورزمصر کے تم کا تھیل کی تھی یا نہیں لیکن گورزمصر کے خواہش کے باوجودعلاء کرام تدوین حدیث کی طرف اس رفتار سے مائل نہیں ہوئے ، جس رفتار سے ان کے صاحبر ادے کے دور شرب انگی دعوت پر ہوئے تئے۔ وجہ بید تھی کہ عبدالعزیز بن مروان کے زیانے شی علاء نے اس کام کی ضرورت کوشدت سے محسوس نہ تھی کہ عبدالعزیز بن مروان کے زیانے شی علاء نے اس کام کی ضرورت کوشدت سے خود بھی کیا تھا لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زیانے شی علاء کرام نے اس بات کوشدت سے خود بھی محسوس کیا جو خلیقۂ وقت کی دعوت پر علاء کرام کی حضوس کیا جو خلیقۂ وقت کی دعوت پر علاء کرام کی جند تھروین حدیث کی دخلیقۂ وقت کی دعوت کی بھی چند تھروین حدیث کی انتخاب کوششوں میں مصروف ہوگئے ۔ اس بات سے اس حقیقت کا بھی پید

چانا ہے کہ علاء اسلام وقت کے حکمر انوں کے دیاؤی آ کرکوئی ایسا کام نہ کرتے تھے جھے وہ خود
فیر ضروری یا نا مناسب سجھتے تھے۔ گورز مصر کا تھم اس لئے نہ چل سکا کہ اس وقت کے علاء نے
خوداس وقت اس کام کی ضرورت محسوس نہ کی اورای گورز کے بیٹے کا ای نوعیت کا تھم پوری آب
وتا ب سے اس لئے نافذ ہوگیا کہ ایکے دور کے علاء نے خود بھی اس کام کی ضرورت کوشدت
سے محسوس کیا تھا۔

جب ہیہ بات ثابت ہوگئ کہ احادیث ہر دور میں کتابت شدہ شکل میں موجود تھیں ،
تواس سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہرز مانے میں روایت صدیث میں کتابت کا
دخل رہا ہے اور میات مورکلیۂ خلا ہے کہ احادیث کی ہا قاعدہ قد وین سے پہلے وہ صرف زبائی طور پر
ہی ایک راوی سے دوسرے راوی کی طرف ختل ہوتی رہیں۔ (۸۲)

مريد لكمة بن:\_

مسلمانوں نے اپنے وہی مصاور کی حفاظت کے معالمہ بیں کہی کوتا ہی تہیں کی البت انہوں نے ہرزمانے بیں دی مصاور کی حفاظت کا وہی طریقہ استعال کیا، جواس زمانے کے انہوں نے ہرزمانے بیں وہی مصاور کی حفاظت کا وہی طریقہ استعال کیا، جواس زمانے کے نقاضوں پر پورا انز تا تھا۔ جب حالات بدلتے اور وین کی حفاظت کیلئے نئے ذرائع استعال کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو مسلمان وقت کے نقاضوں کی بکار پرفوراً لبیک کہتے۔

قرآن اور حدیث کی حفاظت کی کوششیں کئی جہوں ہے ایک دوسرے کے مماثل ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ بی اسلام کا دور عروج ہے۔ مستشر قیبن سب سے بڑا مغالطہ اس مقام پر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور ہمایوں کو اسلام کا دور عروج ہے۔ قرآن وحدیث کی اسلام کا دور عروج ہے۔ قرآن وحدیث کی حفاظت کا بھی بھی دورعرج ہے، جس کی مستشر قین کے نزد کی کوئی اجمیت بی جمین مجدنہوی میں قرآن وحدیث کی کوششوں کے متعلق مولانا محمد بدرعالم صاحب نے خوب کھا ہی جان کے الفاظ نذر قار کی جن جیں۔

قرآن وصدیت کی حفاظت کا بیدور دور شباب تفاراس کئے حفاظ کی کثر مند محابد کی کہ بہتی اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض محبت کے عمیق اثرات نے اس

ضرورت کا احساس بی شہونے دیا کہ دوقر آن کیلئے کمی جدیدتھم ونس کا تخیل اپ دماغوں میں لاتے ۔ای طرح حدیث کا معاملہ بھی لوگول کے اپنے انفرادی جذبہ تحفظ کی وجہ ہے کسی حزید اہتمام کے قابل نہ مجھا گیا جتی کہ جب جنگ بمامد میں دفعۃ صحابہ کی ایک پڑی تعداد شہید ہوگئی تواب حاملین قرآن کو ان اچا تک اور غیر معمولی نقصانات سے قرآن کی حفاظت میں خلل پڑجانے کا خطرہ بھی محسوس ہوئے لگا۔ چنانچہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ پورے فورکے ساتھ کھی والد کھئے۔

ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وابي اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن واني ارى ان تامر بحمع القرآن\_

" بنگ بمامہ میں حفاظ بے طرح شہید ہوئے ہیں۔ خدانہ کردہ اگر کہیں آئندہ اس طرح حفاظ آل ہوتے رہے تو جھے اندیشہ ہے کہ قرآن مجید کا بہت ساحصہ ضالع نہ ہوجائے۔ اس لئے آپ قرآن جمع کرنے کا سرکاری طور پرانظام سیجئے۔"

دوسری طرف اب اس دور پرخور فرما ہے جہر سحابرایک ایک کرے اٹھتے جارہے تھے۔
ایسی و کھنے والوں کا دوراتو فتم ہور ہا تھا اوران کی جگہ اب ان مشاہدات کو الفاقی لباس بیں و کھنے
والوں کی ہاری آری تنی ۔ جمال جہاں آرا کو بے جہاب دیکھنے والوں کے سینوں میں جو حرارت
محراک رہی تھی ،آپ کے انقال مکانی کا جہاب پڑجانے ہے اس کے شعلوں بیں وہ تیزی ہاتی
خدر بنے کا امکان نظر آنے لگا تھا۔ اس لئے بہاں بھی و کھنے والوں کے دل بیں بے جائی
پیدا ہونا شروع ہوگئی کہ کہیں اس محبوب عالم کی اوا تیں ان کے درخ اثور کے نظارہ کرنے والوں
پیدا ہونا شروع ہوگئی کہ کہیں اس محبوب عالم کی اوا تیں ان کے درخ اثور کے نظارہ کرنے والوں
عالم کی تاریخ بیں ایک یادگا درہ جائے ۔ اگر یہ فتظ ان کے اخمیانہ جذبات بی کا کر شمہ ہوتا
تورسول اورائی کے درشتے اس سے پہلے بھی بہت ہو بچکے تھے گر بیاں سب پیرائے بی پیرائے
تو ما کو کہا ما امریکی اور تھا جس نے اس تمام مشیری کو حرکت دے رکی تھی جس قدرت نے
آپ کو تمام عالم کیلئے را ہنما بھا کر جیجا تھا، وہ ہرگزیہ گوارا نہ کر سکتی تھی کہ آپ کی تصویر بھی آئیں ہوتا ہوں کے سامنے کرشن اور دام چندر کی صرف کہانیوں کی طرح تیش کی جائے ۔ ایک طرف اس آخری دسول کے صفات
نبوت شم ہو چکی ہو، رسالت کا در وازہ مسدود ہو، دوسری طرف اس آخری دسول کے مائے ۔ ایک طرف

زندگی بھی محوشدہ اور مشتبہ صورت میں رہ جا تھی جتی کہ آئیندہ رسول کا دیکھنا تو در کناران کی سیرت کا سیح مطالعہ بھی میسرندآ سکے۔اس لئے قرآن کریم کی حقاظت کے ساتھ صدیث کی حقاظت کی جہاں تک ضرورت تھی ،اس کا احساس بھی قلوب میں پیدا کر دیا گیا۔آ خر حصرت عمر بن حبد العزیزنے ابو بکر بن حزم کے نام بیفر مان لکھ بھیجا:۔

انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم فاكتبه فانى حفت دروس العلم و ذهاب العلماء \_

'' آئندوعلم کم ہونے اورعلما و کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔''

اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ، تقریباً تو ہے سال بعد کے ان الفاظ کے پہلو یہ پہلور کھئے تو آپ کو ان دونوں میں یکی نیت نظر آئے گی جوا یک ہی شخص اور ایک ہی د ماغ کے خیالات میں نظر آئی ہے۔ وہاں بھی خدائی حفاظت کے وعدے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے خیالات میں بیدا کی تھی اور یہاں بھی وہی وعدہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے اس اقد ام کے لئے محرک بنا۔

مادشار بهاندماختدا عد (۸۷)

تدوین صدیث کے لئے اہل ٹروت محدثین نے دریاد لی کا

څبوست د يا

آج کی طرح مندرجہ بالاتمام تر تحقیقات انکو کھر بیٹھے ہی حاصل نیس ہوگئ تعیں۔ بلکہ ان حضرات نے کنٹی جانفشانیاں کیس اور کن حوادث سے دوجا رہوئے اکی داستان نہایت طویل

ہے مونداز فروارے، کے طور پر چند ملاحظہ فرمائیں۔

امام عبداللدين مبارك

آپ نہایت عظیم تا جر نے اور حدیث وفقہ کے امام بھی ، چار مہینے طلب حدیث میں محد ارتے میں محد ارتے ہے۔ گذار تے متے ۔ فقد میں امام اعظم رضی اللہ

YE U TYY/V

تعالی عنه کے ارشد حلالہ ویس شار ہوتے ہیں۔

طلب علم عدیث وفقہ میں فوق علی کا بیرواقعہ ہن امشہور ہے کہ ایک مرتبہ والد ماجد نے
آپ کو پچاس ہزار درہ م تجارت کیلئے ویے تو تمام رقم طلب حدیث میں ترج کرے واپس آئے
والد ماجد نے درا ہم کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جس قدر حدیث کے دفتر کلھے تنے والد
کے حضور چیش کر دیے اور عرض کیا: میں نے ایسی تجارت کی ہے جس ہے ہم دونوں کو جہان میں
نفع حاصل ہوگا۔ والد ماجد بہت خوش ہوئے اور مزید تمیں ہزار درہم عنایت کر کے فرمایا: جائے
علم حدیث وفقہ کی طلب میں خرج کر کے اپنی تجارت کا اللہ کے بینے۔ (۸۸)

تجارت کا پیشہ والد ہے وراثت میں ان تھا، تجارت ہے کانی آیدنی ہوتی تھی اورا کڑعلم صدیث وفقہ کے طالبین پرخرج فر ماتے ،کسی نے ان حصرات پرخرج کی تخصیص سے متعلق پوچھا تو فر مایا:۔

قوم لهم فصل وصدق طلبوا الحديث فأحسنواالطلب للحديث لحاجة الناس اليهم احتاجوا ءفان تركنا هم صاح خلمهم وان اغناهم سوى العلم لامة محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم والااعلم بعدالنبوة افضل من العلم ــ(٨٩)

ان حفرات کوففنل علم اور صدق مقال کی دولت حاصل ہے، حدیث کی طلب جس ان حفرات کے جستے تھیں ، اگران کو حفرات نے جس سلیقہ ہے کام لیا ، اکلی بیرکوششیں لوگوں کی ضرورت کے تحت تھیں ، اگران کو چوڑ دیا جائے تو بیغلم ضائع ہوجائیگا ، اور اگران کو آسودہ حال رکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی امت کیلئے علم کی را ہیں ہموار ہوگی ، اور بیس نبوت کے بعد اس علم سے بہتر اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی امت کیلئے علم کی را ہیں ہموار ہوگی ، اور بیس نبوت کے بعد اس علم سے بہتر کسی کو خیال نہیں کرتا۔

ائ سلسلہ کا ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب رومیوں کے مقابلہ جن جہاد کیلئے مصیعہ کی سرحدی چوکی کو جاتے ہوئے شہررقہ سے گذرتے تو ایک لوجوان آپ سے کچھ احادیث پڑھ لیٹا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ وہاں پرو نچے تو وہ جوان مختیس آیا ،لوگوں سے اس کا حال وریافت کیا ،معلوم ہوا کہ کسی کا اس پر کا قرض چڑھ گیا تھا ،قرض خواہ نے لوجوان کو جیل جیل جن ولوادیا ہے۔

٨٨ اتوار امام اعظم مصنفه مولانا محمد متشاتا بش قصوري، ٤٣

یہ سکر آپ خاموش ہوگے ، دوسرے دن اس قرضخواہ کے پاس پیوٹے اور ہو تھا کہ تہارا کتنا قرض فلال پر رہ گیا ہے ، بولا دس بزار درجم سائل دفت آپ نے رقم ادا کر دی اور رقہ سے تشریف لے گئے ۔ جوان جیل سے چھوٹ کر جب شجرآیا تو آ کی آند کی اطلاع کمی اور معلوم ہوا کہ کل بہاں سے روانہ ہوگئے جیں ۔ یہ جوان ای وقت روانہ ہوا اور چند منزل بعد ملاقات ہوگئی ، فرمایا: کہاں سے ؟ سارا واقعہ سنایا اور کہا خدا جائے میرے قرض کو کس نے اوا کیا جسکی وجہ سے جھے رہائی ل کئی ، فرمایا: خدا کا شکر اوا کرو ، اللہ رب العرب نے کس سے دلوا دیا ہوگا۔ اس جوان کواس من سلوک کا پیدائی وقت چلا جب آپ کا دصال ہو چکا تھا۔

حضرت فغیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنه آ کے ساتھی اور دوست ہیں ،امام اعظم قدس سروسے فقہ دصدیث کی تعلیم پائی ،ایک دن آ کے تجارتی مشاغل د کھے کر پچھ کہا تو آپ نے فرمایا:۔

لولاك واصحابك مااتحرت .. (٩٠)

اگرآپ اورآ کے ساتھی محدثین وصوفیدند ہوئے توش ہرگز تجارت شہر تا۔ غرضک علم عدیث کے طلبہ پرآ کی لواز شات عام تھیں۔

امام سحى بن معين

فن رجال کے امام الائمہ کی بن معین کے والد معین علی مرمایہ کے مالک تھے۔ انتقال کے وقت انہوں نے وس لاکھ پچاس بزار درہم صاحبزادے کیلئے چھوڑے ۔اس زمانے کے لانا سے اتنی کثیر رقم کا اعداز وآپ خود سیجئے ، لیمن آپ نے اس مرمایہ کواپنے عیش وآ رام میں خرج نہ کہا کہ میں اند کے رسول صلی اللہ خرج نہ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے حصول اور موضوع روایات کو چھانٹ چھانٹ کرعلیجد و کرنے میں خرج کرڈالی۔ نوبت بایں جارسید کہ

خطیب بغدادی لکھتے ہیں:۔

فانفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه\_ (٩١)

12.15

٩٠ - تاريخ بغداد للخطيب،

144/15

٩١ - كاريخ بعداد للعطيب،

ساڑھے دی لا کو درہم آپ نے علم حدیث کے حصول میں فرج کردیئے ، آخر میں خیل تک باتی ندری۔

امام حاکم نے آپ کے علم حدیث کو تکھار نے کے تعلق سے ایک واقد تکھاہے کہ
امام احمد بن عنبل نے بیان قر مایا: ہم جس زمانہ میں صنعاء یمن میں حدیث پڑھے کیلے
مشغول تنے اور میرے ساتھیوں میں کی بن معین بھی تنے ۔ایک ون میں نے دیکھا کہ آپ
ایک گوشہ میں بیٹے ہوئے کی کو لکھ دہ جیں ۔کوئی مختص اگر سائے آتا ہے تو اسکو چھپا لیتے ہیں،
دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ حضرت انس بن مالک کی طرف منسوب ابان کی روایت سے جو
دیافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ حضرت انس بن مالک کی طرف منسوب ابان کی روایت سے جو
جعلی مجموعہ پایا جاتا ہے اسکونقل کردہے ہیں۔ میں نے کہا: تم ان فلا اور جموثی روایات کونقل
کرنے میں گے ہو،اس وقت آپ نے جواب میں کہا:۔

میں اس لئے تو لکھ رہا ہوں کہ انکو زبانی یا دکرلوں ، جھے معلوم ہے کہ بےسب موضوع روایات ہیں ، میری غرض اس سے بیہ ہے کہ آئندہ کوئی روایات میں ابان کی جگہ کسی تقدراوی کانا م کیکر غلاجی پھیلانا جا ہے گاتو ہیں اس راز کوفاش کردونگا۔

مرفر مات بين:

میں نے دروغ کو راوبوں سے ایک بڑاؤ خمرہ جمع کیا ،اسکے بعد میں نے اپنا تنور کرم کیااور نہا ہت عمرہ کی ہوئی روٹیاں اس سے نیار ہو کیں۔(۹۲)

امام حفص بن غياث

حضرت حفص بن غباث مشہور فقیہ وحدث ہیں ،امام اعظم قدس سرہ کے ممتاز تلافہ ہیں شار ہوئے ہیں اور شرکا وقد وین فقہ شل سے ایک ہیں۔ آپ امام اعظم سے مسانیدامام میں بکشرت احادیث روایت کرتے ہیں۔ تی بی بن مدین علی بن مدین یک قطان اورامام احمد بن حنبل جیسے نقادان حدیث آپ کے تلافہ میں شار ہوتے ہیں۔ محال کی احادیث کے داوی ہیں۔ مام ذہبی نے اکمی سخاوت وور یا ولی کا قذ کر وان الفاظ میں کیا ہے۔

كان يقول: من لم ياكل من طعامي لااحدثه\_( ٩٣)

٩٧\_ . معرفة علوم الحديث للحاكم:

٩٢ ـ تذكرة الحفاظ للدهيي،

قرماتے تنے۔ جومیرے یہاں کھانا نہ کھائے میں اس سے حدیث بیان نہیں کرتا لین کو یا اسکے یہاں علم حدیث حاصل کرنے کی بیٹر طفنی ،حدیث پڑھنے والوں کیلئے دستر خوان بچھار ہتا۔

امام مياج بن بسطام

ایک محدث حیاج بن بسطام ہیں ، نہایت دلیروتی نتے اور عظیم فقیہ بھی ، زبان وبیان کے اعتبار سے فصاحت وبلافت کے دریا بہاتے اور بغداد کی مجالس حدیث میں ایک ایک لا کھ لوگوں کا مجمع آب ہے تا عت کرتا۔ علامدا بن حجر کفتے ہیں۔

لقد حدث بعداد فاحتمع عنده ماثة الف يتعجبون من فصاحته\_ (٩٤) بغداد شن صديث بيان كرتے توايك لا كھ تك كا جمع موتااور آپ كى قصاحت پرلوگوں كو تعجب موتا۔

#### خطیب بغدادی نے آب کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

كان الهياج بن بسطام لايمكن لاحدان يسمع من حديثه حتى يطعم من طعامه ،كان له مائدة مبسوطة لاصحاب الحديث ،كل من يأتيه لايحدثه الا من يأكل من طعامه\_ (٩٥)

ہیان بن بسطام ہے لوگ اس وقت تک حدیث نیس نیاتے تھے جب تک اکئے یہاں کھانانیں کھالیتے۔طالبان علم حدیث کیلئے اٹکا دسترخوان نہایت وسیع تھا، جوشس حدیث کی ماعت کیلئے آتا پہلے کھانا کھاتا کا رحدیث سنتا تھا۔

امام ليث بن سعد

معرے مشہورا مام جلیل لیٹ بن سعد جوعلم میں امام مالک کے ہم بلہ سمجے جاتے تھے۔ بلکہ امام شافعی تو فرماتے:۔

الليث افقه من مالك الاان اصحابه لم يقوموا به\_( ٩٦)

٨٤. تهذيب التهذيب لا بن حجر، ٨٤.

ه ۹ تاريخ بغلاد للخطيب، ۹۲/۱٤

٩٦ - تهديب التهديب لا بن حمره ٩٦ - ٦١٠

ب حمد الماديث بن سعدامام ما لك سے زیادہ فقیہ بین محرائے تلاغہ نے التے مسلك كى اشاعت

اتح حن سلوک کا اعتراف اتح جمعصروں نے کیا ہے ، کہتے ہیں: اتل جا کیر کی سالانه آيدني محجيس تميس بزاراشرفي تقنيءاسكايزا حصد محدثين اورطالبان علم حديث وفقه يرخرج فرماتے ،امام مالک کوسمالاندایک ہزاراشرفیاں التزاما بھیجا کرتے تھے بعض اوقات تو آپ نے یا نج ہزارا شرفیاں تک قرض کی ادا سکی کیلئے ہیجی ہیں۔

آ کے دسترخوان پر کھانے والے اٹل علم اور طلبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خطیب بغداوی لکیے ہیں:۔

كان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل البحل وسمن البقر ءوفي الصيف سويق اللوزبالسكر\_(٩٧)

سردیوں میں لوگوں کو ہرلیں کھلاتے جوشداور گائے کے تھی میں تیار کیاجا تا تھا ، اور کرمیوں میں بادام کاستوشکر کے ساتھ کھلاتے تھے۔

امام معانی بن عمر

موصل کے امام حافظ الحدیث معافی بن عمران جلیل القدر نقیہ جیں ، امام تو ری کے ارشد تلا قدہ میں شار ہوتے ہیں ، طلب علم میں ایک مرت تک سفر میں رہے ، امام ابن مبارک اور امام و کیج کے شیوٹ سے ہیں۔

امام دہی نے لکھاہے کہ:۔

ائل ایک بڑی جا گیرتھی ، اسکی آ مدنی ہے اسے خرج کی رقم نکال کرائے اصحاب اور تلا غدہ کو ہاتی سب بھیج دیا کرتے تھے۔اورروزمرہ کامعمول تھا۔

> كان المعافي لايأكل وحده \_(٩٨) مجمى تنها كما تانبيس كمات تنصه

مير لم يقدان حعزات كانتماجوخود بمى شب وروز اشاعت علم حديث ميں كے رہتے اور

4/4

تاريخ بغداد للخطيبء \_47

£∀£/0

تهديب التهذيب لا بي حجر، -98 ان لوگوں کی کفالت کرتے جنگی راہ میں مالی مشکلات اس علم کو حاصل کرنے ہے مانع ہوسکتی تخییں۔ یاوہ لوگ جوسکتی تخییں۔ یاوہ لوگ جوسکتی سے اوہ لوگ جوسکتی سے اوہ لوگ جوسکریم نے ان کاروبار میں حصہ بین لے سکتے تھے۔ رب کریم نے ان کا کسکتے خیب سے ایسے انتظام فر ماویئے تھے کہ وہ پورے طور پرعلم دین کی حفاظت کیلئے کمر بستہ رسخے۔

ندوین حدیث کیلئے محد ثین نے جا نکاہ مصائب برواشت کئے دوسری طرف الی شخصیات کی بھی کی نہمی جنوں نے نفروفاقہ کی زعرگی بسرکی ، جانفشانیاں کیں ،مصائب وآلام برداشت کے لیکن اس انمول دولت کے حصول کیلئے ہرموقع پر خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا۔

امام ابوحاتم رازي

آپ ملل حدیث کے امام جیں وامام بخاری وامام ابوداؤد و امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے شیور ٹے سے جیں۔ طلب حدیث بنی اس وقت سفر شروع کیا جب ابھی سبڑ و کا آغاز تیں ہوا تھا، مدتوں سفر میں رہے اور جب کھر آتے تو پھر سفر شروع کردیتے ۔ آپے صاحبز اوے بیان کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

سمعت ابي يقول: اول سنة خرجت في طلب الحديث اقمت سنين احسب ،ومشيت على قدمي ريادة على الف فرسخ فلما زاد على الف فرسخ تركته\_ (٩٩)

میرے والدفر ماتے تھے، سب سے پہلی مرتبہ علم عدیث کے حصول میں اُکلا تو چند سال سنر میں رہا، پیدل تین ہزار میل سے زا کد چلا، جب زیادہ مسافت ہو کی تو میں نے شار کرنا مجوڑ ویا۔ پیدل کتنی کتنی لمبی مسافتیں اس راہ میں آپ نے طے کیس اس کا اندازہ خودا تھے بیان سے سیجے۔

خرحت من البحرين الى مصر ماشيا الى الرملة ماشيا ، ثم الى طرطوس ولى عشرون سنة\_ (١٩٠٠)

٩٩\_ تهليب التهليب لا بن حجر،

ج معریدل میا، پر رملہ سے طرطوں کا سنر پیدل بی کیا اس وقت میری عمر ... کرین سے معر پیدل بی کیا اس وقت میری عمر بين سال تقي ـ

ایک سفر کا دا قعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

میں اور میرے رفقاء جہازے اترے بھٹی پریو مجینے کے بعد دیکھا تو زادراہ ختم موچکا تھا۔ کیا کرتے ساحل سے بیادہ یاروانہ ہوئے۔ تین دن تک طبتے رہے ،اس درمیان کچھ نه کھایا۔ آخرا کے ساتھی جوزیادہ س رسیدہ اورضعیف العریضے بوش ہوکر گریزے، ہم نے الكو يهت بلايا جعلايا ليكن كوئى حركت تبيل تقى \_ مجبورا آم يرجع بتعوزى دور جاكر بس بعى چکرا کر گر گیا۔اب ایک ساتھی تنہا رہ گیا تھا ،ساحل سمندر پر بیسٹر ہور ہاتھا وہ آ کے پڑھا تو دور ے سندر میں ایک جہاز نظر آیا ،اس نے کنارے کھڑے ہوکرا پنارومال ہلا تا شروع کیا ، جہاز والے قریب آئے اور حال ہو چمنا جاہا تو بیاس کی شدت سے وہ چھے نہ بتاسکا۔ یانی کی طرف اشارہ کیا توانہوں نے یانی پلایا۔جب استے حواس بجا ہوئے تو ان کومرے یاس لایا جھے بھی یانی کے جینے دیکر ہوش میں لایا گیااور یانی پلایا ،میرے ساتھی کے ساتھ بھی ایسانی ہوا۔(۱۰۱) آ کے صاحبر اوے بیان کرتے ہیں:۔

سمعت ابي يقول : اقمت سنة اربع عشرة ومأتين بالبصره ثمانية اشهر قد كنت عزمت على ان اقيم سنة فانقطعت نفقتي فحعلت ابيع ثيابي شيأ بعد شئ حتى بقيت بلاشي، (۱۰۲)

میرے والد بیان فرماتے تھے کہ ایک مرجبہ ۲۱۲ ہے میں بھرہ میں قیام رہا ،ارادہ تھا کہاایک سال بہاں رہوں گالیکن آٹھ ماہ بعد زادراہ فتم ہوگیا ،اب میں نے ایک کپڑا فروشت كرديا بجرد وسرااى طرح فروشت كرتار بااورخرج كرتار بإيبال تك كدآخر بي يجعه باتى ندر با\_

امام هيتم بن جميل بغدادي

آپ عظیم محدث ہیں ، امام مالک ، حافظ لیٹ بن معد تمادین سلمہ کے تلا فرہ اورامام احد بن طنبل کے شیورخ سے ہیں ۔علم حدیث کی طلب میں شب وروز سر کرداں رہے ۔ مالی

\YY/Y

تذكرة الحماظ للذهبيء -1 - 1

45/0

تهذيب التهذيب لا بن حجره 41.4

پریشانیوں ہے بھی دوجا رہوئے بکھاہے۔

افلس الهيشم بن جميل في طلب الحديث مرتين \_(١٠٣) علم حديث كى طلب ش عيثم بن جميل دومرتبا قلاس كـ شكار بوئ سرارا مال ومتاع خرج كر ذالا ..

امام ربيعه بن افي عبدالرحلن

آپ عظیم محدث بین تا بھی مدنی بین ، حضرت انس بن مالک اورسائب بن بربدرشی اللہ تعالی عند بین بربدرشی اللہ تعالی عند اللہ علی علی علی علی علی علی معدد اور سفیان توری وسفیان بن اللہ تعالی عند اللہ عند اللہ علی معدد الرائے سے مشہور بین ۔ فقیائے مدینہ میں سے ایک بین ۔ امام مالک فرمائے متے۔

ذهبت حلاوة العقه منذمات ربيعة ( ١٠٤) جب سے ربيد كا وصال موافق كي طاورت جاتى، عل

امام ما لك بى ئے قرمایا:\_

علم مدیث بین کمال ای وقت پیدا موسکتا ہے کہ آ دی نا داری اور فقر کا حرہ علیے۔ اسکی نظیر میرے استاذ رہید کا دا تعدہے کہ:۔

ای علم مدیث کی تلاش وجہوش ان کا حال بدہوگیا تھا کہ آخر میں گھر کی حجت کی کڑیاں تھا کہ آخر میں گھر کی حجت کی کڑیاں تک نے ڈالیں۔اوراس حال سے بھی گزرتا پڑا کہ حربلہ جہاں آبادی کی خس وخاشاک ڈالا جاتا ہے وہاں سے منتی یا تھجوروں کے کلڑے جن کر بھی کھاتے۔(۱۰۵)

امام محمد بن اسمعيل بخاري

امیرالمونین فی الحدیث کوطلب مدیث میں کن حالات سے گذر نا پڑا، ایک واقعہ سنتے چلیں۔ا کے ایک ساتھی عمر بن حفص بیان کرتے ہیں۔ بعمر و میں ہم امام بخاری کے ساتھ مدیث کی ساعت میں شریک ہتے، چند دنوں کے

١٠/٦ تهذيب التهذيب لا ين حجره ٢٠/٦

١٠٢/٢ تهذيب الهذيب لا ين حجره ١٥٣/٢

١٠٥\_ جامع بيان العلم لا ين عبد البرء ١٠٥\_

بعد محسون ہوا کہ بخاری کئی دن ہے دری میں شریک نہیں ہوئے ، تلاش کرتے ہوئے اکی قیام گاہ پر پہو نے تو دیکھا کہ ایک اعرفیری کو خری میں پڑے جیں اورابیا لباس جسم پر نہیں کہ جسکو پہن کر ہا ہر لکیں۔ دریا فٹ کرتے پر پید چلا کہ جو پھوا تا شرقی فتم ہو گیا اب لباس تیار کرنے کیلئے بھی پچونیں ۔ آخرہم لوگوں نے مل کررقم جمع کی اور خرید کر کیڑ الائے تب کہیں جا کراہام بخاری پڑھنے کیلئے لگلے۔

امام احمر بن حنبل

ایبای واقعہ امام احمد بن عنبل کے تعلق سے مشہور ہے ، مکہ معظمہ بیل سفیان بن عیبنہ کے پاس تعلیم حاصل کررہے تھے، ایک ون خلاف معمول درس سے قائب رہے ، حال دریافت کرنے انکی فرودگاہ پر پہوٹے ، دیکھا کہ انکر جھے پیٹھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سارا کپڑاچوری ہوگیا اور قم بھی پاس نہیں۔ واقعہ کے داوی علی بن الجم کتے تھے، بیس نے امام کی خدمت بیس اشر فی فیش کی اور عرض کی ، حیا ہے بطور دور ، یہ ال نجم کتے تھے، بیس نے امام کی خدمت بیس اشر فی فیش کی اور عرض کی ، حیا ہے بطور دور ، یہ ال نجم کہتے تھے ، بیس نے انکار کردیا ، تب بیس فیش کی اور عرض کی ، حیا ہے بطور دور ، یہ ال نجم اللہ میں بابطور قرض ، آپ نے انکار کردیا ، تب بیس نے کہا: معاوضہ کیکر میر سے لئے کہ کہ کہا بت ، ی کرد ہے ہوڑا تھا اور لوگوں کو دکھا کر واقعہ علی بن جم نے بطور تیرک امام کے اس مخطوطہ کورکھ چھوڑا تھا اور لوگوں کو دکھا کر واقعہ بیان کرتے تھے۔

ایک مرتبہ طلب حدیث میں یمن میرو نیجے ،آ کے استاذ عبدالرزاق بیمنی بیان کرتے تھے، جنب میرے پاس درس میں آئے تو میں نے ان سے کہا: یمن کوئی کاروباری ملک تیس ، پھر میں نے چندا شرفیاں پیش کیس لیکن لینے برکسی طرح راضی ندہوئے۔

اسحاق بن را ہو ہے ہی آ کے شریک درس تھے، وہ بیان کرتے ہیں۔ ازار بند بن بن کر آپ اپنی منرورت پوری کیا کرتے تھے ،لوگوں نے ہیں کش کی ،اصرار کیا لیکن ہمیشہ انکار کردیا۔ کہتے ہیں: جب کام سے فارغ ہوکر یمن سے چلنے گلے تو تا نبائی کے چھے رو ہے حضرت پررہ گئے۔ جو تا پائی کے جو رو پر بار کردیا اور خود پیدل روانہ ہوگئے ،اوٹوں پر بار لادئے اور اتاریے والے مردوروں میں قافلہ کے ساتھ شائل ہوگئے ،جو مردوری ملتی وہی زاوراہ کا کام دین تی ہی۔ (۱۰۲)

### امام قاضي الولوسف

آپ عظیم محدث وفقیہ تھے،امام اعظم کے ارشد تلافہ ویس بیں ،فر ماتے تھے۔ میرے ساتھ بیس پڑھنے والوں کی یوں تو کا فی جماعت تھی ،لیکن جس پیجارے کے دل کی دیا غت دبی سے کی گئی تھی نفع اس نے اشعایا۔

میرخود بی دل کی اس دیا غت کا مطلب بیان کرتے کہ:۔

ابوالعباس سفات کے ہاتھ خلافت کی ہاگہ ور جب آئی اور کوف کے قریب ہی ہاشمیہ شماس نے قیام اختیار کیا تو اس نے مدینہ منورہ سے الل ملم وضل کو و جیں طلب کیا ، جس نے اس موقع کو غیرمت خیال کیا اور ان حضرات کے پاس استفاد سے کیلئے حاضر ہونے لگا ، جبر سے گھر کے لوگ جبر سے کھانے کا انتظام یہ کرویتے تھے کہ چندروٹیال ٹھوک لی جاتی تھیں اور بندہ وہی کے ساتھ کھا کرمج سوم سے درس وافادہ کے حلقوں جس حاضر ہوجاتا لیکن جواس انتظام میں رہنے کہ انتظام میں مرف ہوجاتا تھا ، ای ناشتہ کرکے جا تھی ، مظام ہے کہ ان کے وقت کا کافی حصرای تیاری جس صرف ہوجاتا تھا ، اس لئے جو چیزیں ججھے معلوم ہو تکیس ان کے وقت کا کافی حصرای تیاری جس مرف ہوجاتا تھا ، اس لئے جو چیزیں ججھے معلوم ہو تکیس ان

ے بیمصید داور ہریسرواللوك مروم رہے۔ (عدا)

محدثین ونقہا کی اس جیسی جھائٹی و جانفشانی ، نظرو تنگدی اور مالی قربانیوں سے وفتر ہورے پڑے ہیں۔ یہاں سب کا استفصاء واستیعاب مقصود نہیں ، بتانا صرف بیہ ہے کہ ان معرات نے کن صبر آزما مراحل سے گذر کراس و بنی متاح اور سرمایی ندیوں ولمت کی حفاظت فرمائی اسکا ندازہ ان چندوا تعات سے لگانا مشکل نہیں۔ بیدوہ لوگ تنے جنہوں نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد سے بلندوبالا ہوکرو بنی ولی خدمات انجام دیں۔ جذب و بنی سے سرشار لوگوں کا سے طروً انتیازتھا کہ اسکی ونہارای بی بسر ہوئے کہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو و نیا کی طرف بہ لگا کہ وین کی پاسبانی کیلئے وقف قرمات ، بحروقریب کا جال بجھانے والے لوگوں کی مختی کارروا کیوں کو طشت آزبام کرو کھاتے اور سونت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والشاء کی حفاظت اور موضوع کارروا کیوں کو طشت آزبام کرو کھاتے اور سونت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والشاء کی حفاظت اور موضوع میں گڑ ہت روایات سے صیانت کیلئے کوئی د قیقہ فروگذشت نہ کرتے۔ انہوں نے اپنی دنیا کو موس گا کے بہت وور روکرا پنی نیک نیک نیک نیک نیک میں اس کیا کہتے ہوں کہ استوار کیا تھا اور دنیا کے غلط رسم وروان سے بہت وور روکرا پنی نیک نیک نیک نیک نیک نیک نیک نوباست یا کینرہ اصول پر استوار کیا تھا اور دنیا کے غلط رسم وروان سے بہت وور روکرا پنی نیک نیک نیک نیک نیک نیک نوباس سے کیلئے کوئی دور نیا کے غلط رسم وروان سے بہت وور روکرا پنی نیک نیک نیک نیک نیک نیک نوبار کی نوبار کیا تھا اور دنیا کے غلط رسم وروان سے بہت وور روکرا پنی نوبار کیا تھا اور دنیا کے غلط رسم وروان سے بہت وور روکرا پنی نیک نیک نوبار

کے آثار آنے والوں کی رہنمائی کیلئے چھوڑ گئے۔ یہ حضرات فد ہب ولمت کے عظیم ستون اور منار ہو تھے جوائے کے مسلمہ اور منار ہوتھے جوائے گئے ہم وقت کی جمبر وتو کل اور قناعت وسیر چیشی سے امت مسلمہ کی رہنمائی کے خوا ہال رہنے ، حکام وقت کی ہرز ہ سرائیاں بھی اسکے عزم وحوصلہ اور حق موئی و بے ہاکی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیل۔

نقيه يزيد بن الي حبيب

معرکے فقیہ یزید بن ابی حبیب علم وضل اور دیا نت و تقوی میں مشہور تھے، پورے معر میں الکے حزم وا تقاء کے ڈیئے بچتے تھے، حکومت وقت الکے تالیج فرمان رہتی ۔حکومت کی گدی پر جب کوئی نیا حکمرال بیٹھتا اور بیعت لیٹا جا ہتا تو لوگ بیک زیان کہتے کہ پزید بن ابی حبیب اور عہداللہ بن ابی جنفر جو کہیں گے ہم وہ کرینگے۔

ليف بن سعد جنكا ذكر كذرا فرمات تهـ

ھما حوھر ثاالبلاء كانت البيعة اذاحاء ت للحليفة ھما اول من يبايع ۔(١٠٨) بيدوولوں معترات ملك مصر كے تابتاك جو ہر نتے ، خليفہ كيكے بيعت لي جاتي تو بيدي وولوں پہلے بيعت كرتے تھے۔

يەىلىد كىتەب

يزيد عالمناويزيد سيدنا \_(١٠٩)

يزيد مارے ملك كے عالم بن اور يزيد مارے پيشوا بن \_

ایک دفعد آپ بیمار ہوئے اس زمانہ جس بنی امید کی حکومت کی طرف ہے معرکا جوعرب کورز تھا اسکا نام حور ہو بن بہل تھا ، حوام کے قلوب جس جوان کا مقام تھا اسکود کھتے ہوئے اس فر ضرور کی خیال کیا کہ عما وت کیلئے خود جائے ، آیا ، اس وقت بزید جیٹے ہوئے بھی مزاج پری کے بعد اس نے ایک مسئلہ ہو جھا ، کیا کھٹل کا خون کپڑے جس لگا ہو تو نماز ہوجا کی ؟ بزید نے حور ہے اس سوال کو محکم منہ کھیم لیا اور کھی جواب نہ دیا۔

حور وجواب كاا تظاركر كے جب جانے كيلئے كمر ابواتب آپ نے اسكى طرف و كيمنے

177/1

١٠٨\_ تذكرة الحفاظ للتعييء

 $\tau \cdot \nu/\tau$ 

ا تهذيب التهذيب لا بن حمر،

۹/۳

تهليب التهليب لا بن حصر،

ہوئے فرمایا:۔

نفتل کل یوم بحلفا و تسالی عن دم ۔ روزانہ طلق خدا کوئل کرتا ہےاور جھے ہے مثل کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حوثر ہنے تلملا دینے والا جملہ سنائیکن کچھ کہنے کی جمت نہ ہو کی اور جیپ چلا گیا۔

امام طاؤس بن كيسان

آپ اکابر تابعین سے ہیں ،عبادلہ ادبد ، ابو ہر برہ ، ام المونین عائشہ معدیقہ وغیرہم سے شرف کمند حاصل رہا۔ امام زہری ، وہب بن منیہ ، عمرو بن دیار ، اور مجاہد جیسے اساطین طمت آکے تائدہ ہیں شار ہوتے ہیں ۔ حضرت ابن عباس فرمائے ہنے : میں اکو اہل جنت سے جانتا ہوں ۔ حضرت ابن حبان نے فرمایا ، آپ یمنی باشندگان ہیں عابد وزاہداوگوں میں شار ہوتے ہتے۔ جالیس فج کے اور مستجاب الداعوت ہتے۔ (۱۱۰)

بنوامیہ کی حکومت کی طرف سے ان دلوں تجائے بن یوسف کا بھائی محمہ بن یوسف یکن کا گورٹر تھا ، ایک مرتبہ کسی وجہ ہے بینی عالم وجب بن منہہ کے ساتھ اسکے بہاں پہوٹے ، زمانہ مرد بوں کا تھا ، بخت سردی پڑر ہی تھی ۔ آ کچے لئے کری منگوائی گئی ،سردی کا خیال کرتے ہوئے اس نے دوشالہ منگوا کرآ مجواڑ ھا دیا۔ طاؤس منہ ہے تو مجھ نہ ہولے کین یوں کیا کہ

لم بزل یہ حرک کتفیہ حتی القی عنہ ۔

دونوں مونڈ موں کو مسلسل ہلاتے رہے حتی کہ دوشالہ کند موں ہے گرگیا۔

ابن ایوسف آپکے اس طرز کو دیکے رہا تھا اور دل میں آگ بگولہ ہور ہا تھا، لین آپ موامی

مقبولیت کے چی نظر کھی کہ بھی نہ سکا۔ جب بید دونوں حضرات یا ہرآئے تو وہب نے کہا: آج تو

آپ نے ضفیب ہی کر دیا ، حضرت آگراس دوشالہ کو لے لیتے اور باہر آکر فروشت کر کے اسکی رقم

غرباء میں خیرات کر دیئے تو بلا وجہ اسکے غضب میں اشتعال بھی پیدا نہ ہوتا اور غربیوں کا بھی بھی

آپ نے فرمایا: اگر میرے اس تعل کولوگ تنفیدی نمونہ مجھ کرعمل کرتے تو شاید ہیں ایسا بی کرتا ،کیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں صرف لینے کی حد تک بی لوگ دلیل نہ بنالیس ۔(۱۱۱) جرائت وحق گوئی اوراستغناء و بے نیازی کی بیرمثالیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ محد شین وفقہاء نے کسی حاکم وقت کے دربار کی کاسہ لیسی افقیار نہ کر کے صرف اپنے رب کریم کی عنایت کر دہ حلال روزی پر قناعت کی اور حق بات کہنے میں کسے بھی مرفوب نہ ہوئے، کی عنایت کر دہ حلال طیمن اسملام جنہوں نے علم حدیث کی تنہ وین میں وہ سملاطین اسملام جنہوں نے علم حدیث کی تنہ وین میں محد ثین کی مجر بوراعا نت کی

جن سلاطین اسلام نے سرمایۂ علم وفن کی حفاظت کا بیڑاا ٹھایا اور ایکے علمی وقار کی قدرکرتے ہوئے ان سے دین وقد بہب کی حفاظت اورعلوم حدیث وسنت کی تروت کی واشاعت میں حکومتی سطح پر حصہ لینے کی پیش کش کی تو پھران چیزوں کو بیرحضرات سراجے اور تا ئید فیجی منصور فرماتے ہتے۔

امام زہری حکومت اور خلفاء کے دربارے متعلق ای طور پر ہوئے اورآ خر کا رعلم حدیث کی تذوین میں با قاعدہ شریک ریبے ، اینا اواقد بوار بہان کرتے تھے۔

مرواندوں کے پہلے ظیفہ حیدالملک بن مراون کا ابتدائی دورحکومت مدینہ منورہ کے لوگوں کی بینہ منورہ کے لوگوں کی انتخاری کا ابتدائی دورحکومت مدینہ منورہ کے لوگوں کیلئے انتخائی فقروفا قداورآلام دمصائب کا زمانہ تھا۔ واقعہ ترہ کے جرم میں باشندگان مدینہ کو جرم نہرایا کیا اورحکومت نے زندگی کی سمولتوں کی ساری را بیں بند کردی تھیں۔

آپ کے والدمسلم بن شہاب کا شار بھی ہوئے جرموں میں تھالبذا آپکے گھر کی حالت اور زیادہ زیوں تھی ،آخر کا رمعاشی مشکلات سے نگ آکرآپ نے سفر کا رادہ کیا کہ گھرے لکل کر ہا ہر قسمت آزمائی کریں۔

مدیند طیبہ سے روانہ ہوکر سید ہے دارالسلطنت دمشق پیو نیچ ، یہاں ہی کسی سے جان پیچان نہتی ،کسی جگہ ساز وسامان رکھ کر جامع مسجد بیو نیچ ،مسجد میں مختلف علمی جلتے قائم تھے، ایک بڑے حلقہ میں جاکر بیٹھ گئے۔

فرماتے ہیں: استے میں ایک بھاری بجر کم بارعب اور وجیہ فخص مسجد میں داخل ہوا اور ہمارے حلقہ کی طرف اس نے رخ کیا ، جب قریب آیا تولوگوں میں پچھ جنبش ہوئی اور خوش آ مدید کہتے ہوئے جیٹھنے کی جگہ دی گئی۔

بیضتے بی کہنا شروع کیا ،آج امیر المونین عبد الملک کے پاس ایک خط آیا ہے اور اس

میں ایسے مسئلہ کا ذکر ہے جس کی وجہ ہے وہ استے متر دد ہیں شاید خلافت کے بعد اس تنم کی انجھن میں وہ بھی جنٹانہ ہوئے ہوئے ہے۔ مسئلہ ام ولد سے متعلق تھا اور آل زبیر میں اس بنیاد پر کوئی نزاع تھا جس میں فیصلہ ہونا تھا۔

عبدالملک جسکی زندگی کا کافی حصہ طلب علم میں گزرا تھا ،اس تیم کے مسائل ہیں اپنی معلومات سے کافی مدولیا کرتا تھا ،بھر اس مسئلہ ہیں اسے بوری بات یا ذہیں رہی تھی پچھ یا دہی اور پچھ بوتو اس سے استفادہ کیا جائے اور پچھ بوتو اس سے استفادہ کیا جائے اور اس چیز نے اسکو بخت د ما فی تشویش ہیں جٹلا کر کھا تھا۔ اس کے در بار میں اہل علم کا جوگر وہ تھا کوئی اسکی شفی نہ کرسکا تھا۔ مہم ہیں بیرصاحب جو آئے تھے عبدالملک کے معتمد خاص تھیں۔ بن ذوی سے تھے۔

یہاں آئے کا مقعد فاص ہے ہی تھا کہ شاید ظیفہ کی اس مدیث کا کسی کے پاس پہتا ہے۔

ہلے۔ امام زہری نے سننے کے بعد کہا: اس مدیث کے متعلق میرے پاس کا فی معلومات ہیں۔

قبیعہ یہ سکر بہت خوش ہوئے اور اسی وقت زہری کو صلقہ ہا اٹھا کرساتھ لئے ہوئے شاہی ور ہاری ہوئے شاہی ور ہاری ہوئے اور اسی ہوئے ہا ان کہ جس چیز کی آپ کو طاش تھی وہ آل گئی ہے۔ پھر زہری کو چیش کرتے ہوئے کہا: ان سے بوچھئے ، صدیث اور آسکی متعلقہ معلومات آپ کے سامنے بیان کرنے ہوئے گہا: ان سے بوچھئے ، صدیث اور آسکی متعلقہ معلومات آپ کے سامنے بیان کرنے کے عبد الملک نے وہ صدیث سعید بن میٹ سے دوایت کرتا ہوں۔ پھر بوری صدیث اور آسکی تنہیں اس صدیث کو ان بی سے دوایت کرتا ہوں۔ پھر بوری صدیث اور آسکی تنہیں اس میر کی ہوئی ہا تیں یا دا آتی تنہیں اس کی اس صدیث کو ان بی سے دوایت کرتا ہوں۔ پھر بوری صدیث اور آسکی شام بھولی ہوئی ہا تیں یا دا آتی مطلبات کو آپ نے عبد الملک کے سامنے بیان کردیا۔ ظیفہ کو اپنی تمام بھولی ہوئی ہا تیں یا دا آتی سے سے گئیں۔ (۱۱۲)

امام زہری کوائل واقعہ سے خلیفہ کے دربار ش نہایت عزت اور قدر ومنزلت حاصل ہوئی، آپ نے بنوامیہ کے چوخلفاء کا زمانہ پایا اور ہرایک کے زمانہ ش آپ معزز رہے، خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد پاک کے بارے میں تو آپ پڑھ ہی راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد پاک کے بارے میں تو آپ پڑھ ہی کے کہتد وین حدیث کا مقام آپ ہے ہاتھوں سے امام زہری کے ذریعہ انجام پایا۔ غرضکہ اس دور میں محدثین ونقہاء نے اپنے خلوص واٹار سے علم حدیث کی حفاظت

فرمائی توارباب حکومت نے بھی بہت سے علماء دحقا ظاکی خدمات کومراجے ہوئے اکئی کفالت کی ذمہ داری قبول کی اوراس ملرح وضع حدیث کے فتنہ کی سرکو بی بیں ان لوگوں نے بھی کافی بوجہ نے کہ حکر حصہ لیا۔ چند واقعات سے اس رخ کی تصویر بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

یہ بی عبدالملک بن مردان ہے جسکاعلم حدیث سے شخف آپ گذشتہ دا قعہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا تھاءا بیک مرتبدا سیخ منبر سے اعلان کیا۔

قد سالت علینا احادیث من قبل هذاالمشرق لانعرفها \_(۱۱۳) اس مشرق کی طرف سے الی مدیشیں بربد کہ اماری طرف آرہی، بیں جنہیں ہم نہیں نتے۔

ای عبدالملک بن مروان نے ایک موقع پر حارث بن سعید کذاب کواس لئے وار بر کمینجا کہ وہ حدیثیں وضع کرتا تھا۔

اسکے بیٹے ہشام نے فیلان دھتی کوای لئے آل کرایا کے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے غلط حدیثیں عوام میں پھیلا تا اور وین میں رخندا ندازیاں کرتا تھا۔
خالہ بن عبداللہ قسر ی مشہور کورز نے بیان بن زریق کومن وضع حدیث کے جرم میں مقل کرایا۔

ائ طرح خلفائے بنوعماس میں ابوجعفر منصور نے محد بن سعید کوسولی دی جسکا جرم صنور صلی اللہ تن کی علیہ وسلم کی طرف غلانسیت کرتا تھا۔ اسکے ساتھ حکام وقت اور قامنی شرع بھی سخت چو کئے رہے تنے ، بصرہ کے حاکم محد بن سلیمان نے عبدالکریم بن ابی العوجاء مشہور وضاع صدیث کو آل کرادیا۔

خطیب بغدادی لکستے ہیں:۔

اسمعیل بن اسحق القاضی ضرب الهیثم بن سهل علی تحدیثه عن حماد بن زید و انکر علیه ذلك \_(۱۱۶)

قاضی بن اسمعیل بن اسحال نے ایک فخص بیٹم بن مبل کوش اس لئے پٹوایا کہ بیجاد

AYT/e

١١٣ - الطبقات الكبرى لا بن سعد،

YMYE

١١٤ \_ تاريخ بعداد للخطيب،

بن زید کے حوالے سے احادیث بیان کرتا تھا جب کہ قاضی اسمعیل اس کوغلا خیال کرتے تھے،
طلفائے بنوعیاس کے مشہور دمعروف خلیفۂ ہارون الرشید کے بیاس ایک جعلی حدیثوں کے
بنانے کا جمرم زید بی بیش کیا گیا۔ جمرم نے کہا: امیر المؤمنین! میرے قل کا تھم آپ کس وجہ سے
دے جیں؟ ہارون رشید نے کہا: کہ اللہ کے بندوں کو تیرے فتوں سے محفوظ کرنے کیلئے۔
اس پرزید بی نے کہا: میرے کل سے آپ کو کیا فائدہ جوگا۔ کیونکہ

اين انت من الف حديث وضعتها على رسول اللهصلي الله تعالىٰ عليه وسلم كلها مافيها حرف نطق به \_(١١٥)

ان ایک ہزار صدیثوں کو کیا کریں ہے جنگو میں بنا کرلوگوں میں بیش کر چکا ہوں جب کہان میں ایک لفظ بھی ایسانہیں جس کی تبعث حضور کی طرف درست ہو۔

اسکا مطلب بیرتھا کہ ایک ہزار حدیثیں وضع کرکے لوگوں بیں اکی تشمیر کرچکا ہوں ، تو بھے تی بھی کردو کے تو کیا ہوگا ، میر ابویا ہوا ﷺ تو حدیثوں کی شکل بیں مسلمانوں بیں موجود رہے گا جس سے وہ گمراہ ہوتے رہیں تے۔خلیفہ ہارون رشید نے اس مردود سے کہا تھا۔

این انت یاعدوالله من ابی اسحاق الفراری ، وعبدالله بن المبارك ینخلانها فیحرجانها حرفاحرفا\_(١١٦)

اے دشمن فدا او کس خیال بی ہے ، امام ابواسی قراری ، امام عبداللہ بن مبارک ان
تمام حدیثوں کوچھٹی بیں چھانیں گے اور تیری تمام جعلی حدیثوں کو نکال کر پھینک وینگے۔
اس سے صاف واشح ہے کہ علماء وحد ثین کے ساتھ امراء اسلام نے بھی احادیث کی
تدوین وحفاظت بیں اہم رول اوا کیا کہ اس علم بیں رخنہ اندازی کرنے والوں کو راستہ سے
صاف کیا اور ان تخت سزا دُس سے لوگوں کو متنبہ کیا کہ اس فلانسیت کی ترکت سے ہاز آئیں۔
ماف کیا اور ان تخت سزا دُس سے لوگوں کو متنبہ کیا کہ اس فلانسیت کی ترکت سے ہاز آئیں۔
بیرتمام تضیلات پڑھے کے بعد گولڈ زیبر مستشرق کے مقروضہ کو پھر دوبارہ پڑھے جسکو
ہم نے شروع مضمون بیں جیش کیا تھا۔وہ کہتا ہے۔

ای طرح اموی دور میں جب اموبوں اورعلائے صالحین کے درمیان نزاع نے

Yot/Y

۲۱۵ تاریخ دمشق لاین عساکر،

Yot/Y

١١٦ تاريخ دمشق لا بن عساكر،

شدت افقیار کی تواحاد ہے گڑھنے کا کام ہیبت تاک سرعت سے کمل ہوا بنتی وار تداد کا مقابلہ کرنے کیلئے علیاء نے الی احاد ہے گڑھنا شروع کردیں جواس مقصد میں انکی مدد کر سختی تھیں ،
اس زمانہ میں اموی حکومت نے بھی علیاء کے مقابلہ میں بید کام شروع کردیا۔وہ خود بھی احاد ہے گڑھتی اور لوگوں کو بھی گڑھنے کی وعوت دیتی جو حکومتی نقطہ نظر کے موافق ہوں۔حکومت نے بعض ایسے علیاء کی پشت بنائی بھی کی جواحاد ہے گڑھنے میں حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔(اسا) بعض ایسے علیاء کی پشت بنائی بھی کی جواحاد ہے گڑھنے میں حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔(اسا) تقاریم نے فرد فیصلہ کرسکتے ہیں کہ الل اسلام کی تاریخ کو کس طرح کئے کئی کیا گیا ہے ہے۔اوراحاد ہے طیبہ کو بیسر فیر معتبر قرار دینے کی کئی تایا کے کوشش کی تی ہے۔

ب خالاماديث

ہم نے قد وین حدیث اور عدو نین کے تقیم کارتاموں کی رودادائی لئے پیش کی ہے کہ الل اسلام ہر گزشکرین کے دھوکے میں نہ آئیں اورائے اسلاف کی ان جانباز کوششوں کی قدر کرتے ہوئے ایپ ویٹی سرمایہ کو دل وجان سے زیاد وعزیز رکھیں اور سلف صالحین کی روش کو اپنانے میں کوئی وقیقہ قروگذاشت نہ کریں ، کیونکہ اس علم کی حقاظت کیلئے ہمارے اسلاف نے پوری پوری زندگی اطراف عالم کی جادہ پیائی کی ہے جب کہیں جا کر جمیں یہ منتند و خیرو قراہم ہوسکا ہے ، جیسا کہ آپ پڑھ کے۔

ذیل میں حفاظت حدیث اور تدوین علم حدیث کی کوششوں کے منتبے میں منعد شہور پر آتے والی کتب کی تفصیل مختلف او وار میں ملاحظ فر مائیں۔

## 

# صحا نف صحابہ کرام

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجھین کی مرویات کے مجموعوں اور محیفوں کا ذکر گذشتہ اور اق میں آپ پڑھ بچے ہیں۔ دراصل یہ بی اس موضوع پر پہلی کوششیں ہیں جنکو بعد کے علماء کرام ومحد ثین عظام نے اساسی حیثیت دی۔ لہذا صحابہ کرام کے محاکف کی اجمالی فہرست یوں بیان کی جاتی ہے۔

ا۔ ام المونین معزت عائشہ صدیقہ کے صحیفے آ کی مردیات کو مندرجہ معزات نے جمع کیا۔

۔ جنرت مردہ بن زبیر بن العوام ۔ (ام الموشین کے بھانج) جنا سخترت ابو بکر بن محمر بن عمرو بن حزم ۔ (ام الموشین کی تلمیذہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن کے بھانجے)

جن حضرت قاسم بن محد بن الي بكر صديق \_ ام امومنين كے بينے، ٢ - حضرت الو ہرارہ كے محيفے \_ مندرجہ ذیل حضرات نے آئى مردیات كوجع كيا \_

🖈 عفرت بشير بن معيك

الم معرت حسن بن عروبن اميه

🖈 حفرت حام ين معبد

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے صحیفے ۔ آپکی مردیات مندرجہ ذیل حضرات کے ذریعہ مخفوظ ہوئیں۔ ہوئیں۔

🖈 معزت نافع مولى عبدالله بن عمر

الله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر

الله معرت مجابد

🦟 حفرت معیدین جبیر

۱- حضرت جایر بن عبدالله کے صحیفے آئے کی مردیات حسب ذیل حضرات نے جمع کیں۔ ۲۲ حضرت اسمعیل بن عبدالکریم

\_10"

\_10

محيفه براءبن عاذب

محيفه حضرت عبداللدين ابي اوفي

```
معزرت سليمان يفكرى
                                                                   ☆
                                                    حضرت مجابد
                                                                   ☆
                                     حضرت لآاده بن دعامه سدوي
                                                                   ☆
        حضرت عبداللد بن عباس كے محيف مندرجہ ذیل حضرات نے روایت كئے۔
                                     حعزت سعيدبن جبير تليذخاص
                                                                   ☆
                                    حعرت على بن عبدالله بن عماس
                                                                   垃
                             خودآب نے بھی کثیر محالف رقم فرمائے
                                                                  女
 حعنرت ابوسعید خدری کی مرویات کی حفاظت مندرجہ ذیل حصرات کے ذریعہ ہوگی۔
                                          حضرت عبدالله بنعباس
                                                                  公
                                                    حغرت نافع
                                                                   ☆
                                        حضرت عطاء بن الي رباح
                                                                   ☆
                                           حعرت جابرين عبدالله
                                                                   ☆
                                                    حعرت مجابد
                                                                   ☆
حضرت عبدالله بن عمروبن عاص کے صحا نف میایں معنی اکلوصحابہ کرام ہیں انتہازی
حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے حضور اقدی صلی اللہ تعانی علیہ وسلم کے زمانہ میں بی لکھنے کا
                                                               ابتمام كردكعا تغابه
      حضرت عبدالله بن مسعود کی مردیات کی حفاظت حضرت علقمہ کے ذریعے ہوگی۔
                                                                           _^
                                            محا نغب معنرت انس بن ما لک
             متونی ۹۳ مه
                                                                           _9
             متوفی ۵امه
                                              محا كف حضرت سعد بن عماده
                                                                          _(+
                                             محا نف معربت زیدین ثابت
                                                                           _14
                                          محيفهاميرالمومنين معنرت على مرتضي
                                                                          _11
                                               محيفه حضرت سمره بن جندب
                                                                         _1100
                                                محيفه حفرت مغيره بن شعبه
```

الم مجفة حضرت الم صنحتي

۱۸\_ حضرت امیرمعاویه

19\_ حضرت ثوبان

۲۰ - حضرت الوامامه بالل

ان تینوں حضرات کی مرویات ایجے شاگر دخالدین معدان نے جمع کی تھیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

قرن اول \_مولفات تابعين

- كتب امام عامر بن شرصيل فعى متوفى ١٠٥٠هـ

٧- كتب حارث بن عبدالله اعور ٢٠

۳- کتب ابی قلاب<sup>ع</sup>بدالله بن زید بعری متوفی ۱۰۱۳ ه

الم كتب عبيده بن عمر وسد ني

۵۔ کتب عروہ بن زبیر

۲۔ کتب عکرمه مولی این عماس متوفی ۵۰۱ھ

ے۔ کتب مبدالرحلٰ بن عائد متونی ۱۸۰ھ

۸۔ کتب ابراہیم بن مسلم متونی ۱۳۰ھ

9۔ کتب ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم انصاری متوفی کاام

۱۰ کتب محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله بن شهاب زهری متوفی ۱۲۳ه

اا۔ کتب حسن بن بیار متوفی ۱۱۰ھ

۱۲۔ کتب سلیمان بن مہران اعمش متوفی سے اس

سالہ کتب عبداللہ بن ذکوان قرشی متو فی 110 <u>متو فی 110 م</u>

۱۲۰ کتب علاء الدین بن عبدالرحمٰن محوفی ۱۳۹ ه

۵ا۔ کتب تنا دو بن دعامہ سدوی کااھ

۱۷۔ کتب موسی بن عقبہ متوفی ۱۸۱ھ

ے ا۔ کتب وہب بن منبہ متوفی ۱۱ اھ

متوفی ۱۲۴ه

۱۸\_ کتاب رجاه بن حیاة

19۔ کماب سلیمان بن بیار

متوفى ١٥٠ اه

٢٠ - كماب امام اعظم الوحنيف نعمان بن ثابت كوفي

بدكتاب الآثارك نام عدم معرور ما ورصاحبين لين امام الى يوسف اورامام محدى

روایت کی وجہ سےال کی تالیف مجمی جاتی ہے

متوفی کااھ

الله محائف عبدالرحن بن برحر

تابعین کے عہد میں قدوین حدیث با ضابط طور پر عمل میں آئی اوراس دور کی تالیقی خدمات میں امام زہری اورا مام ابو بکر بن حزم کا نام نمایاں حیثیت کا حال رہا ہے۔ پھر با قاعدہ ابواب گنہیہ پرمرتب کر کے چیش کرنے والے سب سے پہلے امام اعظم ہیں جنہوں نے چالیس ہزار احادیث میں ہے گئے اور معمول بہا روایات کا احتجاب فرماکر ایک مستقل تصنیف پیش فرمائی۔

احوال الصنفين بيس ہے:۔

امام اعظم الدحنیفہ سے پہلے حدیث نہوی کے جتنے محیفے اور جموعے لکھے گئے ان کی ترتیب فنی نہ تھی، بلکہ اسکے جامعین نے کیف مااتفل جو حدیثیں اکو یا تحیس انہیں قلم برکر دیا تھا۔ام شعمی نے بینک بعض مضایین کی حدیثیں ایک ہی باب کے تحت کھی تھیں لیکن وہ پہلی کوشش تھی جو عالبا چند الواب سے آگے نہ بروسکی ، احادیث کو کتب وابواب پر پوری طرح کوشش تھی جو عالبا چند الواب سے آگے نہ بروسکی ، احادیث کو کتب وابواب پر پوری طرح مرتب کرنے کا کام ابھی باتی تھا جسکوا مام اعظم الد حقیقہ نے کتاب الآثار تصنیف کر کے نہا ہت ہی خوش اسلونی کے ساتھ محل فر مادیا اور بعد کے ایک کیلئے ترتیب و مقبولیت کا ایک عمر و نموز قائم

مکن ہے کہ پیجولوگ کیاب الآثار کوا حادیث میجہ کا اولین مجموعہ نتائے پر چوکس،
کیونکہ عام خیال میہ ہے کہ بی نثاری سے پہلے احادیث میجہ کی کوئی کیاب مدون نہیں تھی ، مگر میہ
بیری غلط نہی ہے ،اس واسطے کہ علامہ مخلطائی کے نزدیک اس بارے میں اولیت کا شرف امام
مالک کو حاصل ہے۔ حافظ سیوطی تنویر الحوالک میں لکھتے ہیں کہ:۔

حافظ مغلطائی نے کہاہے کرسب سے پہلے جس نے سیح تصنیف کی وہ امام مالک ہیں۔

اور کتاب الآثار موطات بھی پہلے کی ہے جس سے خود موطا کی تالیف میں استفادہ کیا گیا ہے۔
چنانچہ حافظ سیوطی تبیض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حفیفہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:۔
امام ابو صنیفہ کے ان خصوصی مناقب میں سے کہ جن میں وہ متفرق ہیں ایک بیہ بھی ہے
کہ دہ تی پہلے ضحص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور اسکی ابواب پرتر تبیب کی ، پھرامام
مالک بن الس نے موطا کی تر تبیب میں انہیں کی پیروک کی ، اور اس بارے میں امام ابو صنیفہ پرکسی
کوسہنفت حاصل نہیں۔ (۱۱۸)

# قرن ثاني \_مولفات تبع تابعين

| متوفی ۱۵۰ ه  | كتب عبدالما لك بن عبدالعزيز بن جريج كي                 | -1   |
|--------------|--------------------------------------------------------|------|
| متوفي ١٧٣ه   | كتب ابراجيم بن طبيمان خراساني                          | ur   |
| متوفي ١٧٠ ه  | كتب اسرائيل بن يونس ميتي                               | _#   |
| متونی ۱۸۴ه   | كتب ابراجيم بن معند                                    | _6'  |
| متوفى اهامه  | كتاب ابن اسحاق مرني                                    | _5   |
| متوفى ١٧٠هـ  | كتاب د كالع بن مع بعرى                                 | _4   |
| متوفى ١٥١ه   | كتأب سعيد بن ابي عرديه بصري                            | -4   |
| متونی ۱۲۷ه   | كتاب ممادين سلمه بصرى                                  | _^   |
| متوفى الاامد | كتاب سفيان تورى كوفي                                   | _9   |
| حوتی ۱۵۸م    | ستآب عبدالرحم <sup>ا</sup> ن بن عمر دامام اوزا می شامی | _[+  |
| متوفى ١٨٣ه   | كماب مثم بن بشيرواسطي                                  | الي  |
| متوفى ١٥٣ه   | كتاب عمر بن داشد يمني                                  | _11  |
| متوفی ۱۸۸ھ   | كتاب جربرين عبدالحميد                                  | _11" |
| متوفى الماه  | كتاب عبدالله بن مبارك خراساني                          | _16" |
| متوفى االاھ  | مصنف عبدالرزاق بن بهام صنعانی                          | ۵اب  |
| متونی ۵ کاره | مصنف ليث بن سعد                                        | _I4  |

| _14  | مصنف سفيان بن عيينه               | متوفی ۱۹۸ھ   |
|------|-----------------------------------|--------------|
| μíA  | مصنف المعيل بن عياش               | متوفی الااه  |
| _19  | معنف شعبه بن حجاج                 | متونی ۱۲۰ اه |
| _14  | موطاامام ما لک عد فی              | متوني 9 ڪاھ  |
| _rı  | موطامحرين عبدالرحن بن الي ذئب     | متونی ۱۵۸ مه |
|      | مندامام شافعي                     | متونی ۲۰۸ھ   |
|      | مستدا بودا وُ دطباع               | متوفى ١٩٠٧ ١ |
| _110 | مندابو بكرعبداللدين زبيرقرشي حيدي | متوفى ٢١٩ هـ |
| _10  | موطاامام ما لک                    | متوفی ۱۸۹ مه |
| _r4  | كتاب الزبدعيدالله بن مبارك        | متوفی ۱۱۸    |
| _112 | كتاب الجيز المام فمر              | متونی ۱۸۹ه   |
| _fA  | كمآب المشجد امام محمر             | متوني ١٨٩ه   |
|      |                                   |              |

### قرن ثالث كيعض تصانيف

الجامع المتح محربن المعيل بخارى متوفى اهامه المعج مسلم بن الحجاج تشيرى متوفى ٢٧١ هه متوتي ١٤٥٥ ه السنن ابوداؤر السنن نساكي متوفى سومسوحه السنن ائن ماجه متوفى ١٤٧٣ ه متوفی ۱۷۰ م الجامع ترندي معنف الوبكر بن اليشيب متوفی ۲۳۵ھ متوفى ٢٣٩ه مصنف عثان بن اني شيبركوفي مندكبير فتي بن خلد قرطبي متوفى ٢٤٢ه مندكبيرحس بن سغيان متوفى ١٣٠٩ھ

متوفى٢٩٢ه متونى اهام متوفى ١٨٢ه متونی ۲۳۱ه متوفی ۲۰۵ھ متوفى ١٨٢ 🗻 متوفى ١٢٧٣ه متوفى ايزو متونی ۲۳۳ه متوفى ١١٣ه متوفى ٢٧٧٩ هد متونی ۷۰۳ه متونی ۲۸۷ه متوفی ۲۲۸ مه متوفي ٢١٩ ه متوفى ٢٧٧ه متونی ۱۳۱۰ متونى ٤٠٠٠ ١ متوفی ۲۹۲ھ متوتی ۲۳۸ھ متوفی ۲۹۲ پیر

مندكير يبقوب بن شيه بعرى مستدكبير محدبن المعيل بخاري منداني اسحاق ابراجيم عسكرى مشدامام احدين عنبل متدعبداللدين عبدالرحن دارمي مىندھارث بن محرفيمي مندمجرين يحيعدني مندجرين مهدى مندعل بن عربي مسندعبيدا للدين موى مسندعيدالله بن حبيدي منداني يعلى موسكى منداحمه بنعروشياني مندمسدد بن مسرجه منداني بكرهيدي كمى منداحمر بن حازم تهذيب الآفارهدين جريطري منتكى ابن جارود مبتدالا يزاد منداسحاق بن را موبيه مندمعلل ايوبكريزار

|              | قرن رائع کی تصانیف                     |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> "Y+ | ومعجم الصغير سهرن بن احمرطبراني        |
| 1""1+        | المعجم الاوسط سمران بن احمرطبراني      |
| 1"4+         | المعجم الكبير سمران بن احمرطبراني      |
| FOF          | مستح ابن حبان ابوحاتم محمر بن حباني    |
| rre          | منتج ابن تزيمه محدين اسحاق             |
| 202          | للحيح أمتعى سعيدين عثمان اسكن          |
| P**P*1       | شرح مشكل الآثارا يوجعفرا حمدين طحاوي   |
| 144          | شرح معانی الآثارا بوجعفراحمه بن طحاوی  |
| P"(1"+       | المنتكى كاسم بن اصبح اعرى              |
| [**• †*      | مندابن جميع محربن احمه                 |
| ۳۳۵          | مندخوارزي                              |
| ۳۳۵          | مسندشاش ابوسعيد تنقيم بن كليب          |
| rar          | مسندصغارا حمربن عبيدصغار               |
| 101          | مند شغری ابواسحات و علج                |
| Pullu        | مستدجحه بن اسحاق                       |
| PAG          | مستدابين لعردازي                       |
| ۵۲۳          | مسندا بوعلى حسين بن جمريا سرحبسي       |
| ۳۸۵          | مسندابن شابين ابوحفص عمراحمه بن بغدادي |
| MAD          | سنن ابوالحسن على وارقطني               |
| 1"1"/\       | سنن ايوبكراحمه بن سليمان الحجار        |
| MAG          | سنن ابن شابین                          |
| rar          | سنن صفار                               |
| MAV          | سنن ابن لال ابو بكراحمه بن على         |
|              |                                        |

| r'iA           | سنن لا لكائي ابوالقاسم هية الله بن حسن            |
|----------------|---------------------------------------------------|
| MOA            | السنن الكبرى احمدين حسين بيبق                     |
| MOA            | السنن الصغرى احمد بن حسين بيهتي                   |
| MA             | منتدرك على المحجمسين الوالحس على بن عمر و دارقطني |
| r+a            | متدرك ابوعبدالله حاكم                             |
| 240            | متنغرج ابوعلى حسين بن محمه ماسرجسي                |
| 121            | منتخرج التمعيلي                                   |
| 122            | متخرج غطريني                                      |
| rza -          | متغرج ابن الي ذيل                                 |
| PTY            | منتخرج اني موانه                                  |
| P"H            | متغزج ايوجعغرطرطوي                                |
| <b>H</b> alala | متخرج ابوحامه مريي                                |
| المامام        | منتخرج ابن اخرم                                   |
| rra            | متغرج برقاني                                      |
| 17179          | منتغرج خلال                                       |
| lu,i           | متخرج ابوقعيم اصحاني                              |
| [F]F6          | حلبية الاولياءا يوهيم                             |
|                |                                                   |

ا نیکے علادہ مسانید دسنن اور صحاح دجوامع کا ایک عظیم ذخیرہ مرتب ہوا، جرح وتعدیل اور مشعفاء دمتر وکین پر دفتر کے دفتر کھے گئے۔

# قرن رالع کے بعد تصانیف کی نوعیت

پانچ یں صدی کے نصف تک توای اعماز سے کام ہوتا رہا اور احادیث کا وافر ذخیرہ پوری احتیاط کے ساتھ تحریری شکل میں تحفوظ کر دیا گیا۔اسکے بعد جو کام اس موضوع پر ہوئے وہ مختلف کتابوں کے مجموعوں کی شکل میں زیادہ ہوئے۔بعض نے صحاح ستہ کے مجموعے کھے اور مسی نے مسانیدوسنن کوجع کرنے کی سعی بلیغ کی۔مثلا:۔

جامع الاصول: علامه ابن اثیر ابوالسعا دات مبارک بن محد نے چھٹی صدی بیں محاح سنہ کے مجموعہ کے طور پر لکھی

جامع المسانیدوالسنن: علامه این کیر نے محاح سنداور منداحد، مندیزار، مندابویعل، مجم کیرطبرانی کے مجموعہ کی حیثیت ہے دس کتابوں کی احادیث برشتم لکھی۔

مجمع الزوا كد: من ابوالحن سيمى نے بارہ كتابوں كا مجموعة تحريريا جس ميں بھم اوسط اور بھم مغير كو بھى شامل كيا البنة محاح سند كى روايات جو باقى چوكتابوں ميں تميس اكومذ ف كرويا۔

جمع القوائد: بس محر بن مغربی نے ندکورہ بالا بارہ کتابوں کے ساتھ سنن دارمی اورمؤ طاامام مالک کی اصادیث کوجھی شامل کیا۔

مصابیخ السند: ۱۱ مام ایوجمد حسین بن مسعود فراه اف ی کی اوراس پر پیجدا منافه کے ساتھ کیے ولی الدین تبریزی کی مفکوۃ المصابیح بھی اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

اور آخر میں علامہ حافظ جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع لکسی جس میں تمام احادیث منداولد لوجع کرنے کاعزم کیا لیکن وہ تمل نہ کرسکے ، پھر بھی اتنی عظیم کتاب جس میں (۳۲۲۲۳)احادیث ہیں مشکل ہی ہے دوسری دستیاب ہوسکتی ہے۔

اس کتاب کی تبویب وتر تیب کا کام شیخ علی مثلی برهان پوری هندی (ریاست ایم۔ پی)مها جرکی نے انجام دیا اور اسکانام کنزالعمال رکھا جواس زمانہ بیس مطبوع اور دستیاب ہے۔

ھندوستان کے بیے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ علم عدیث میں انجام دیا لیکن اس وقت آپ کا قیام مکہ کرمہ میں تھا۔

آب ہی کے شاگر درشید ہیں شیخ عبدالوہاب متی جن سے اکتساب فیض کے لئے محقق علی الاطلاق سیخ عبدالحق محدث وہاوی مکہ تحرمہ پہو نچے اور چندسال استفادہ کرکے ہندوستان واپس تشریف لائے اوراہل ہندکوعلم حدیث کی دولت لازوال سے مالامال فرمایا۔ آئندہ اور اق میں ندکورہ بالا ائمہ صدیث اور ائمہ مجتبدین وفقتہا میں سے بعض کی سوائح نیز انکی جلالت شان اور علمی کارٹاموں ہے متعلق قدرے تنصیلات ملاحظ فرمائیں۔

#### 第少年少年少年少年少年 第少年少年少年少年 第少年少年少年 日少年少年少年

# حالات محدثين وفقيهاء

# امام اعظم ابوحنيفه

تام ونسب: منام ،نعمان کنیت ،ابوحنیفه والد کانام ، تابت والقاب ،امام اعظم ،امام اعظم ،امام اعظم ،امام اعظم ،امام الله مراج الامه ،رئیس النعنها و والجهند این ،سیدالا دلیا و والمحد شین سر کیے وا دا الل کائل سے منفے وسلما دنسب بول بیان کیا جاتا ہے۔

لعمان بن ثابت بن مرزبان زوطی بن ثابت بن یزدگرد بن شهر یاربن پرویز بن نوشیروال ـ

شرح تخذنصائے کے بیان کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب معنرت ابراہیم علی دینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک میونا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک میونو پچتا ہے اور یہاں آ کر مفورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے آپ کا نسب ال جاتا ہے۔

خطیب بغدادی نے سیرنا حضرت امام اعظم کے پوتے حضرت اسمعیل بن جماد سے لقل کیا ہے کہ بیں اسمعیل بن جماد بن نعمان بن مرز بان ازاولا دفرس احرار ہول ۔اللہ کی حتم ایم پر بھی غلامی نہیں آئی ۔ میر ہے وا واحضرت ابوضیفہ کی ولا دت ، ۸ مدین ہوئی ،ایکے والد حضرت ابات جموثی عمر میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالکر یم کی خدمت میں حاضر کئے گئے ،آ ہے نے ایکے اورائی اولا و کیلئے پر کت کی دعائی ۔اور ہم اللہ سے امیدر کھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی کی وعا بھارے حق ہیں کہ حضرت علی مرتضی کی وعا بھارے حق میں قبول کر لی تی ہے۔(۱)

اس روایت سے ٹابت کہ آپئی ولا دت ۸۰ ھیں ہوئی۔دوسری روایت جو معترت امام ابو یوسف سے ہاں میں عصرت امام ابو یوسف سے ہاں میں عصرے معلامہ کوثری نے ۵۰ دوکودلائل وقر اس سے ترقیح دی ہے اور کہا ہے کہ عمد میں اپنے والد کے ساتھ جج کو گئے اور وہاں معترت عبداللہ بن الحارث سے ملاقات ہوئی اور صدیمے بن ۔ ای ۵۰ دوکواین حیان نے بھی تھے بتایا ہے۔

معتد قول بين ہے كرآپ قارى النسل بيں اور غلامى كا دھبرآ کے آباء ميں كسى پر نبيل لگا، مورخوں نے فير عرب پر موالى كا استعال كيا ہے الكه عرب ميں أيك روائ بي بھى تعاكم پر دلي يا كمز ورفر دكى بااثر محض يا قبيله كى حمايت ويناه حاصل كر لينا تعالي البذا جبكہ حضرت امام اعظم كے جدامجد جب عراق آئے تو آپ نے بھى ايسانى كيا۔ امام طحادی شرح مشکل الآثار میں راوی کے حضرت عبداللہ بن ہزید کہتے ہیں، میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے جھ سے پوچھا ہم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: میں ابیا مختص ہوں کہ انلہ تعالیٰ نے جس پر اسلام کے ذریعہ احسان فر مایا ، بینی نومسلم ۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا: بوں نہ کہو، بلکہ ان قبائل میں ہے کسی سے تعلق پیدا کرلو پھر تمہاری نسبت بھی اکی طرف ہوگی ، میں خود بھی ایسانی تفار (۲)

مولی صرف غلام بی کوئیں کہا جاتا ، بلکہ ولا واسلام ، ولا وصلف ، اور ولا ولز دم کو بھی ولا و کہتے ہیں اور ان تعلق والوں کو بھی موالی کہا جاتا ہے۔امام بخاری ولا واسلام کی وجہ ہے جعلی ہیں۔امام مالک ولا و حلف کی وجہ ہے تھی ۔اور مقسم کو ولا ولڑ وم لیتنی حضرت ابن عباس کی خدمت میں ایک عرصہ تک رہنے کی وجہ ہے مولی ابن عباس کہا جاتا ہے۔ (۳)

كثيت كى وضاحت: - آكى كنيت ايوهنيفه كے سلسله بيں متحددا قوال جيں -

ا۔ چونکہ الل عرب دوات کو طنیفہ کہتے ہیں اور کوفہ کی جامع مسجد ہیں وقف کی جارسوووا تیں طلبہ کیلئے ہمیشہ وقف رہتی تھیں ۔امام اعظم کا صلفۂ درس وسیح تھا اور آ کیے ہرشا کرد کے پاس علیحہ و دوات رہتی تھی ،لہذا آ ب کوا پو صنیفہ کہا گیا۔

۲۔ صاحب ملت حنیفہ ایسی ادبیان باطلہ سے احراض کرکے حق کی طرف ہورے طور پر مائل رہنے والا۔

۳۔ مامستعمل کوآپ نے طہارت میں استعال کرنے کیلئے جائز قرار دیں دیا تو آپ کے متبعین نے ٹو ٹوس کے متبعین نے ٹوٹ کے اور کیا، چونکہ ٹوٹی کو حذیفہ کہتے ہیں لہذا آپ کا نام ابو حذیفہ پڑ گیا۔ (۴)

وجہ تسمید۔ وجہ تسمید بید بیان کی جاتی ہے کہ نعمان لفت عرب میں خون کو کہتے ہیں جس پر مدار حیات ہے۔ نیک فالی کے طور پر بیدنام رکھا گیا۔ آپ نے شریعت اسلامیہ کے وہ اصول مرتب کئے جومقبول خلائق ہوئے اور شریعت مطہرہ کی ہمہ گیری کا ذراجہ ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی قدس سرہ نے بھی آپ کی علمی شوکت وفقہی جلالت شان کود کھے کرفر مایا۔

الناس في الفقه عيال ابي حنيفة \_ فقر من سب لوك الوطيف كان إن \_ ئن ونتہ ، بھی ہے۔ نعمان کل لالہ کی ایک مسم کا نام بھی ہے۔اسکار تک سرخ ہوتا ہے اور خوشبونہا یت روح پرور ہوتی ہے ، چنانچہ آپ کے اجتماد اور استنباط سے بھی فقد اسلامی اطراف عالم میں مہک

بشارت مسمى: \_حضرت ابو ہر رہ ورضى الله تعالى عند \_ روايت ہے كہم حضور صلى الله تعالى علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے ، اس مجلس میں سور و جمعہ نازل ہوئی ، جب آپ نے اس سورة كي آيت: - آخرين منهم لما يلحقوبهم \_

یر می تو حاضرین میں ہے کسی نے یو جما ، یارسول الله آبید دوسرے حضرات کون ایل جواجهی ہم ہے جہیں ملے ؟ حضور بیر شکر خاموش رہے ، جب باربار بع جیما کیا تو حضرت سمان فارى رضى الله تعالى عند كے كا عرصے بروست اقدى ركھكر ارشاد قرمايا:

لوكان الإيمان عندالثريا لناله رحل من هؤلاء\_( ٥) ا کرا بھان ٹریا کے باس بھی ہو گا تو اسکی تو م کیراہ گسا اسکو ضرور تلاش کرلیں ہے۔ میرجدیث متحدوسندول سے مختلف الفاظ کے ساتھ مردی ہے۔ جسکامنہوم ومعنی ایک ہے۔ علامه ابن جر کی نے حافظ امام سیولی کے بعض شا کردوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارے استادا ام سيوطي يقين كرساته كبتر تقي

اس حدیث کے اولین مصداق صرف امام اعظم ابوطنیفہ ہیں۔ کیونکہ امام اعظم کے زمائے میں الل فارس سے کوئی بھی آپ کے علم وصل تک ندر ہو گئی سکا۔ (۲)

الفضل ماشهدت به الاعداء \_ك يموجب ثواب صديق صن عال بمويالي كوجمي اس امر كااعتراف كرنايرا الكيعة بي الم امام ورال واقل ست . ( 4 )

امام اعظم مجى اس صديث كے مصداق إلى-

امام بخاری کی روایت سے رہمی طاہر ہے کہ حضرت سمان فاری کیلئے یہ بشارت نہ محمى كرآيت من المايلحقوبهم اك بارے من سوال تفا اور جواب من آئندہ لوگوں كى نشائدهی کی جاری ہے،ابہذا وہ لوگ غلط جمی کا شکار میں جو بیہ کہتے ہیں کہ حدیث تو حضرت سمدن فاری کیلئے تھی اوراحتاف نے امام اعظم پر چسیاں کردی۔قار تمین غور کریں کہ بید دیا ثت

ے کتنی بعید بات ہے۔

تعلیم کے مراحل: ۔ آپ نے ابتدائی ضروری تعلیم کے بعد تجارت کا میدان اختیار کرلیا تھا۔ آپ ریشم کے کپڑے کی تجارت کرتے تنے ، حفص بن عبدالرحل بھی آپ کے شریک تجارت تنے۔ آپی تجارت عامیانہ اصول سے بالاتر تھی ۔ آپ ایک مثال تا جرکا رول ادا فرماتے ، بلکہ یوں کہا جائے کہ تجارت کی شکل ش اوگوں پر جودوکرم کا فیض جاری کرنا آپ کا مشخلہ تھا۔

ایک دن تجارت کے سلسلہ پس بازار جارہے تنے ، راستے پس امام شعمی سے ملاقات
جو کی ، بیروہ تظیم تاہی ہیں جنہوں نے پانچیو صحابہ کرام کا زمانہ پایا ،قرمایا: کہاں جاتے ہو؟ عرض
کی بازار ، چونکہ آپ نے امام اعظم کے چیر و پر ذہائت وسعادت کے آثار نمایاں دکھے کر بلایا تھا،
قرمایا: علماء کی مجلس میں نہیں جیٹے ہو ،عرض کیا نہیں ۔ قرمایا: فقلت نہ کروتم علماء کی مجلس میں
بیٹھا کرو۔ کونکہ میں تجہار ۔ بر چیر ، یہ بی علم وضل کی درخشندگی کے آثار دکھے رہا ہوں۔ (۸)
امام اعظم قرماتے ہیں:۔

امام شعق کی ملاقات اوران کے اس فربان نے میرے دل پراٹر کیااور ہازار کا جانا میں نے چھوڑ دیا۔ پہلے علم کلام کی طرف متوجہ ہوااوراس میں کمال حاصل کرنے کے بعد گراہ فرقوں مثلا جمیہ قدر بیسے بحث ومباحثہ کیااور مناظرہ شروع کیا۔ پھر خیال آیا کے سحابہ کرام سے زیادہ دین کو جانے والاکون ہوسکتا ہے ،اس کے باوجودان حضرات نے اس طریق کو نہ اپنا کر شرمی اورفقہی مسائل ہے زیادہ شخف رکھا، لہذا جھے بھی ای طرف متوجہ ہوتا جا ہے۔

کوفہ آپ کے عہد پاک میں نقتهائے عراق کا گہوارہ تھا جس طرح اس کے برخلاف
بھرہ مختلف فرقوں اور اصول اعتقاد میں بحث ومجادلہ کرنے والوں کا گڑھ تھا۔کوفہ کا بیعلی
ماحول بذات خود برااثر آفریں تھا۔خود فرماتے ہیں: میں علم وفقہ کی کان کوفہ میں سکونت پذیر تھا
اورا الی کوفہ کا جلیس دہم نشیں رہا۔ پھر فقہا م کوفہ میں ایک فقید کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ (۹)
اورا الی کوفہ کا جلیس دہم ناد حضرت تھا دین الی سلیمان ہیں جواس وفت جامع کوفہ میں مستدور س

ان فقیہ سے مراد حضرت تھا دین انی سلیمان ہیں جواس وقت جامع کوفہ میں مندوری و تدریس پر مشمکن تھے اور بیدورسگاہ با قاعدہ حضرت عیداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد پاک سے چلی آر بی تھی۔ اس مبارک شیر میں ایک ہزار پھاس محابہ کرام جن میں ستر اصحاب بدراور تین سو بیعت رضوان کے شرکاء ہتے آگر آباد ہو گئے ۔جس برج میں بیہ نجوم ہدایت اکتھے ہوں اسک ضوفشانیاں کہاں تک ہوگی اس کا انداز ہرذی فہم کرسکتا ہے۔

اس کا نتیجہ بیرتھا کہ کوفد کا ہر گھر علم کے انوار سے جگمگار ہاتھا۔ ہر ہر گھر دارالحدیث ادر دارالحدیث ادر دارالحدیث امام اعظم جس عہد جس پیدا ہوئے اس دفت کوفہ جس عدیث دفقہ کے دہ انکہ مند قدرلیس کی زینت تھے جن جس مرفض اپنی اپنی جگہ آفاب و مہتاب تھا۔ کوفہ کی بیہ خصوصیت محاح سنہ کے مصنفین کے عہد تک بھی ہاتی تھی۔ یہی دجہ ہے کہ امام بخاری کو اتنی ہار کوفہ جا نا پڑا کہ وہ اسے شارمیں کر سکے مادر محاح سنہ کے اور محاح سنہ کے اور محاح سنہ کے اور محاح سنہ کے اکثر شیوخ کوفہ کے ہیں۔

اس وفت كوفه من مندرجه ذيل مشاهرا تمه موجود تنفيه

حعرت ابراہیم بختی نقیہ حراق ،امام عامر صعبی ،سلمہ بن کہیل ،ابواسحاق سیعی ،ساک بن حرب ، محارب بن د تار ،عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ، ہشام بن عروہ بن زبیر ،سلیمان بن مہران اعمش ،حماد بن الی سلیمان فقیہ عراق ۔

سب سے بڑی خصوصیت میہ کہاس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن ابی او فی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ بی میں تھے۔

کوفہ کومرکز علم فضل بنائے جس ایک جزار پھاس صابہ کرام نے جو کیا وہ تو کیا ہی اصل فیض معزرت عبداللہ بن مسعود اور معزرت علی رضی اللہ تعالی عنها کا ہے۔ معزرت ابن مسعود کو معزرت فاروق اعظم نے کوفہ کا تاضی اور وہاں کے بیت المال کا نشختم بنایا تھا ،اس عہد میں انہوں نے کوفہ کی اور یا بہایا۔

اسرارالاتوارض ب:

کوفہ بٹل ابن مسعود کی مجلس بٹل بیک دفت جار بزار افراد حاضر ہوتے۔ایک بار حضرت علی کوفہ نش ابن مسعود کا بن مسعود ان کے استقبال کے لئے آئے تو مارامیدان آپ کے تلاقہ دے بجر کیا۔انہیں دیکھ کر حضرت علی نے خوش ہوکر فر مایا ابن مسعود! تم نے کوفہ کو ما فقہ سے بجر دیا بہراری بدولت بیشجر مرکز علم بن گیا۔
تم نے کوفہ کو علم دفقہ سے بجر دیا بہراری بدولت بیشجر مرکز علم بن گیا۔
پھر اس شہر کو باب مدینہ العلم حضرت علی نے اپنے روحانی وعرفانی فیض سے ایسا

سینیا کہ تیرہ سوسال گذرنے کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان اس سے سیراب ہورہے ہیں۔ خواہ علم حدیث ہو یاعلم فقہ۔اگر کوفہ کے راویوں کوسا قط الاعتبار کردیا جائے تو پھر صحاح ستہ محاح منذ ندرہ جائیں گی۔

امام ضعی نے قربایا: سحابہ میں چھوقاضی ہے ، ان میں تین مدینے میں ہے ۔ ہمر ، افی بن کعب ، زید۔ اور تین کو نے میں جا بین مسعود ، ایوم سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ان امام مسروق نے کہا: میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ان میں چھوٹ کے گئی ہا بن مسعود ، زید ، ابووروا ، انی بن کعب ، اسکے بعد دیکھا تو ان چھ میں چھوٹ کا علم ان دو میں بحت بادل بن کرا تھا در کو نے کا علم ان دو میں بحت بادل بن کرا تھا اورکو نے کی واد بوں پر برسا۔ ان آ قاب و ماہتا ب نے کو نے کے ذریے درے درے و چیکا یا۔ حضرت عمر نے اس شھر کو راس الاسلام ، راس العرب ، جمجہۃ العرب ، رمح اللہ اورکٹرزالا بھان کہا۔

حعرت سمان فاری نے قبۃ الاسلام کا لقب دیا۔

حضرت علی نے کنز الا بمان ، تمجمۃ الاسلام ، رنج الله ، سیف اللہ فر مایا۔ (۱۰)
امام اعظم نے امام جماد کی حلقہ تلاندہ میں شرکت اس وقت کی جب آ کی عمر ہیں سمال
سے متجاوز ہوگئ تنی اور آپ افھارہ سمال تک اکلی خدمت جس فقہ حاصل کرتے رہے ، درمیان جس آپ نے دوسرے بلاد کا سفر بھی فر مایا ، تج بیت اللہ کیلئے حرم شریف جس بھی حاضری کا موقع ملا۔ اس طرح آپ ہر جگہ علم کی تلاش جس رہے اور تقریباً چار ہزار مشائخ سے علم حدیث وفقہ حاصل کیا اور پھرا ہے استاذ معترب جماد کی مند درس پر جلوس فر مایا۔

یا کے تاریخی حقیقت ہے کہ امام حماد کا وصال ۱۲۰ ہے میں ہوا، لہذا ایکے وصال کے وقت امام عظم کی عمر جالیس سال تھی، کو یاجسم وعقل میں کا ل ہونے کے بعد آپ نے جالیس سال کی عمر میں مند درس کورونق بخشی۔ سال کی عمر میں مند درس کورونق بخشی۔

آپ کو پہلے بھی اس چیز کا خیال آیا تھا کہ میں اپنی درسگاہ علیحدہ قائم کرلوں مرجمیل کی نوبت ندآئی۔ آپکے شاگردامام زفر فرماتے ہیں۔

امام اعظم ابوصفيف نے استاد حصرت حماد سے وابستی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

میں دس سال آ کی محبت میں رہاء پھر میراجی حصول افتد ارکیلئے لیجایا تو میں نے الگ اپنا حلقہ جمانے كا اراد وكرليا۔ ايك روز من يجھلے براكلا اور جا باكر آج بيكام كري لوں بمعيد من قدم رکھا اور شیخ تماد کو و یکھا تو ان سے علیحد کی پہند نہ آئی اور ائے پاس بی آ کر بیٹھ کیا۔ای رات حضرت حمادکوا طلاع ملی که بصره میں ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیاہے، بیزا مال چھوڑ ااور حماد کے سوا کوئی دوسرا دارث نہیں ہے، آینے اپنی جگہ جھے بٹھایا ، جیسے بی وہ تشریف لے گئے کہ میرے یاس چندایے مسائل آئے جو پس نے آج تک ان سے ندستے تھے ، پس جواب ویتا جاتا اورايينے جوابات لکمتا جاتا تھا۔ جب معزرت حماد والیس تشریف لائے تو میں نے وہ مسائل پیش كة التقريباً ساتحد مماكل من مع اليس عقو آب في الغاق كياليكن بيس من مير عفلاف جواب دیے۔ میں نے اس ون برتہ پر کرلیا کہ تاحین حیات ان کا ساتھ نہ چھوڑ وزگا ، لہذا میں اس عمد برقائم رہااور تازندگی اسکے دامن سے وابست رہا۔

غرضك آب جاليس سال كي عمر ش كوف كي جامع مسجد بين استاذ كي مستدير متمكن موئے اورائے تلاقہ و کو چیش آ مدو فناوی وجوابات کا درس دینا شروع کیا۔ آپ نے بیزی سمجی ہوئی تفتکواور عفل سلیم کی مردے اشباہ وامثال برقیاس کا آغاز کیا اور اس تقبی مسلک کی داغ نیل ڈالی جس ہے آ سے چل کرحنی ند ہب کی بنیاد پڑی۔

آپ نے دراسات علی کے در بعدان اصحاب کرام کے فناوی تک رسائی حاصل کی جو اجتها دواستنباط، ذمانت وفطانت اورجودت رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔

ا بک دن آپ منصور کے در بار میں تشریف لے گئے ، وہال بیسی بن موی بھی موجود تھا۔ اس نے منصورے کہا: بیاس عہد کے سب سے بدے عالم دین ہیں متصور نے امام اعظم کو مخاطب كركي كها: \_

تعمان! آپ نے علم کہاں ہے سیکھا ،فر مایا: حصرت ابن عمر کے تلاندہ سے اور انہوں نے معترت ابن عمرے۔ نیزشا کردان علی سے انہوں نے معترت علی سے ۔اس طرح تلاغہ ہ ابن مسعود \_\_\_ بولا: آب نے بڑا قابل اعتی دیکم حاصل کیا۔ (۱۱)

شرف تا بعیت: ۔ امام اعظم قدس سر اکومتعدد محابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین سے شرف ملاقات بھی حاصل تھا ،آ کے تمام انساف پہند تذکرہ نگار اور مناقب تولیں اس بات پر متفق ہیں اور بیدوہ خصوصیت ہے جوائمہ اربعہ میں کی وحاصل نہیں۔ بلکہ بعض نے تو صحابہ کرام سے روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔

علامدا بن جريتي كى لكعتے بيں:\_

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محایہ کرام کی ایک جماعت کو پایا ۔ آپکی ولا دت ۸ مدیس ہوئی ، اس وفت کوفہ یس محابہ کرام کی ایک جماعت تھی ۔ حضرت عبداللہ بن ابی او فی کا وصال ۸۸ مدے بعد ہواہے۔

حضرت الس بن ما لک رضی انتُدتنا کی عنداس وقت بھر ہ جس موجود تنے اور ۹۵ ہے۔ وصال فر مایا۔ آپ نے انکود بکھا ہے۔ ان حضرات کے سوا دوسرے بلاد جس و بگر صحابہ کرام بھی موجود تنجے۔ جیسے

🖈 حضرت واثله بن استعم شام بسر وصال ۸۵ مه

الله حفزت مهل بن سعد مدینه شی وصال ۸۸ ه

🖈 💎 حضرت ابوانطعیل عامرین داخله مکه پیسروصال ۱۱۰ه

بیتمام محابہ کرام میں آخری ہیں جنکا دصال دوسری صدی میں ہوا۔اورامام اعظم نے ۹۳ ھے شار کا میں ہوا۔اورامام اعظم نے

امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ بیل نے خودامام اعظم کوفر ماتے سنا کہ:۔

شین ۱۳ میں اپنے والد کے ساتھ رقح کو گیا اس وقت میری عرسولہ سال کی تھی۔ بیس نے ایک بوڑھے فضل کو دیکھا کہ ان پرلوگوں کا جبوم تھا ، ش نے اپنے والد سے او چھا کہ بیہ بوڑھے فضل کون جین؟ انہوں نے فر مایا: بیرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابی جیں اورا انکا نام عبداللہ بن حارث بن جز ہے ، پھر ش نے وریافت کیا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ میرے والد نے کہا: ان کے پاس وہ حدیثیں جیں جوانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والد نے کہا: ان کے پاس وہ حدیثیں جی جوانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے من جیں۔ بھی آگے یا کہ بیس میں حدیث شریف س اول، چنا نچہ وہ جھے بھی اس کے چیا ہو گئے تا کہ بیس بھی حدیث شریف س اول، چنا نچہ اور شریل نے ان سے سنا کہ آپ کہ درہے تھے۔ اور شریل نے ان سے سنا کہ آپ کہ درہے تھے۔

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من ثفقه في دين الله كعاه

الله وهمه ورزقه من حيث لايحسبه\_( ١٢)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس في دين كي مجه حاصل كر يي اسکی فکروں کا علاج اللہ تعالیٰ کرتا ہے اوراس کواس طرح پرروزی دیتا ہے کہ سی کوشان و گمان بھی حميس ہوتا۔

علامہ کوٹری کی صراحت کے مطابق بہلاج ۸۵ھ میں سترہ سال کی عمر میں کیا ،اور ودسرا '۹۲' میں ۲۷ سال کی عمر میں۔اور متعدد صحابہ کرام سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ور مخار میں ہیں اور خلاصدا کمال میں چیمیں محابر کرام سے ملاقات ہوتا بیان کی گئے ہے۔

بہر حال اتن بات محقق ہے كەمحابدكرام سے ملاقات موكى اورآپ بلاشبدتا بعى بي اوراس شرف میں اینے معاصرین واقران مثلا امام سفیان توری ،امام اوزا کی ،امام ما لک ،اور امام لید بن سعد برآ پکونشیات حاصل ہے۔ (۱۳)

لہذا آ کی تابعیت کا جوت ہر شک وشہے بالاتر ہے۔ بلکہ آ کی تابعیت کے ساتھ میہ امر بھی مخفق ہے کہ آپ نے سحابہ کرام سے احادیث کا ساع کیا اور دوایت کیا ہے۔ توبیہ وصف بھی بلاشبرآ کی عظیم خصوصیت ہے۔ بعض محدثین ومورضین نے اس سلسلہ بیں اختلاف بھی کیا ہے کیکن منصف مزاح لوگ خاموش نہیں رہے ،لہذااحتاف کی طرح شوافع نے بھی اس حقیقت كوواضح كردياب

علامه بینی حضرت عبدالله بن ابی او فی صحابی رسول کے ترجمہ بیں لکھتے ہیں:۔

هواحد من رأه ابوحنيفة من الصحابة وروى عنه ولا يلتفت الى قول المنكر المتعصب وكان عمر ابي حنيفة حينئذ سبع سنين وهو سن التمييز هذاعلي الصحيح ان مولد ابي حنيفة سنة ثمانين وعلى قول من قال سنة سبعين يكون عمر ه حينئذ سبع عشرة سنة ويستبعدجدا ان يكون صحابي مقيما ببلدة وقي اهلها من لارأه واصحابه اخبر يحاله وهم ثقاة في انفسهم \_(١٤)

عبدالله بن ابی اونی ان محابہ ہے ہیں جنگی امام ابوصنیفہ نے زیارت کی اوران ہے روایت کی قطع نظر کرتے ہوئے مظرمتعصب کے قول سے امام اعظم کی عمراس وقت سات سال کی تھی کیونکہ سیجے ہیں ہے کہ آپ کی والا دت ۸۰ ہیں ہوئی اور بعض اقوال کی بنا پراس وقت آ کی

عمرستره سال کی تھی۔ بہر حال سات سال عربھی فہم دشعور کاس ہے اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک محانی کسی شہر میں رہے ہوں اور شہر کے رہنے والوں میں ابیا مخص ہوجس نے اس محانی کو نہ دیکھا ہو۔اس بحث میں امام اعظم کی تلاقہ ہ کی بات عی معتبر ہے کیونکہ وہ ان کے احوال سے زياده واقف إلى اورانقد بحى إلى \_

ملاعلی قاری امام کروری کے حوالہ سے لکھتے ہیں:۔

قال الكردري حماعة من المحدثين انكر واملاقاته مع الصحابة واصحابه اثبتوه بالاسانيد الصحاح الحسان وهم اعرف باحواله منهم والمثبت العدل اولي من النافي\_( ١٥)

امام کروری فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے امام اعظم کی محابہ کرام سے ملاقات کا انکار کیا ہے اورا کے شاگر دول نے اس بات کوچھے اورحسن سندول کے ساتھ ثابت کیا اور شوت روایت تنی سے بہتر ہے۔

مشہور محدث مین محدطا ہر مندی نے کرمانی کے حوالہ سے لکھا ہے:۔

واصحابه يقولون انه لقي حماعة من الصحابة وروى عنهم. (١٦) امام اعظم ك شاكرد كبتے بيل كرآب في صحابرى ايك جماعت سے ملاقات كى ب اوران سے اع حدیث بھی کیا ہے۔

امام ابومعشر عبدالكريم بن عبدالعمد طبرى شافتى نے امام اعظم كى محابد كرام سے مرويات ميں ايک مستقل رسال لکھاا وراس ميں روايات مع سند بيان فر مائيں۔ نيز انکوشس وقو ي بتایا۔امام سیوطی نے ان روایات کو موس الصحیفہ میں لقل کیا ہے جن کی تفصیل ہوں ہے۔

عن ابي يوسف عن ابي حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يقول : طلب العلم فريضة على كل مسلم\_ (١٧) ا مام سیوطی نے قر مایا میدهدیث پیاس طرق سے مجھے معلوم ہے اور سیجے ہے۔ حضرت امام ابو بوسف حضرت امام اعظم ابوحفيفه رضى الله تعالى عنهما سے روایت كرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ کو اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا علم کا طلب کرنا ہرمسلمان برفرض ہے۔

عن ابن يوسف عن ابن حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يقول: الدال على الخير كفاعلة \_(١٨) الله صلى الله على الخير كفاعلة \_(١٨)

حضرت الم ابو بوسف معفرت الم اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت الم اعظم الد تعالی علیہ ہیں کہ انہوں نے حضرت الله تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: نیک کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کے حسل ہے۔

عن ابي يوسف عن ابي حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول :ان الله يحب اغاثة اللهفان \_(١٩)

ضیا و مقدی نے مخارہ میں اسکوسی کہا۔

حضرت امام ابو بوسف حضرت امام اعظم ابوضیفه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله بین کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی عنداور انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ دسلم کوفر ماتے سنا: بینک الله تعالی مصیبت زوہ کی دست کیری کو پہندفر ماتا ہے۔

عن يحى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول : من بنى لله مسحدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الحنة \_(٢٠)

امام سیولمی فرماتے ہیں ،اس مدیث کامتن سیح بلکہ متواتر ہے۔

حضرت تنی بن قاسم حضرت امام اعظم الوحنیفدرضی الله تعالی حنم الدونی کرتے بیل کدانہوں حضرت عبدالله بین الی اوفی رضی الله تعالی عنه کوفر ماتے سنا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: جس نے الله کی رضا کیلئے سنگ خوار کے گڑھے کے برابر بھی مسجد بنا کی تواللہ تعالی اس کیلئے جنت میں کھر بنائے گا۔

حضرت أسمعيل بن عياش حضرت الم اعظم الوحنيفدوني الله تعالى عنماس روايت

كرتے ہيں كمانہوں نے حضرت واثلہ بن أسقع رضى الله تعالى عندسے روايت كى كەرسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: شک وشبہ کی چیز وں کوچھوڑ کران چیز وں کوا ختیار کروجو محکوک وشبہات سے بالاتر ہیں۔

ان تمام تغییلات کی روشی میں بدیات ثابت و حقق ہے کہ امام اعظم سحابہ کرام کی رویت وروایت دونول سے مشرف ہوئے۔ یہال اس امرکی وضاحت بھی ضروری ہے کہ امام اعظم کے بعض سوانح نگارا بنی مساف کوئی اورغیر جانب داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ہاتیں بھی لکھ کئے جیں جن سے تعصب کا اظمار اوتا ہے۔ان کے پیچے تقائق تو کیا ہوتے دیا نت سے بھی کا منہیں لیا گیا۔اس سلسلہ جس علامہ غلام رسول سعیدی کی تصنیف تذکرہ الححد ثین سے ا بك طويل ا قتباس ملاحظه مولكهت إي -

فیلی تعمانی نے امام اعظم کی محابہ کرام ہے روایت کے انکار پر کچھ عقلی وجو ہات بھی میں کے یں لکتے ہیں۔

مير انتلاد مكاس كى الك اوروجه المحدثين بن باجم المتلاف ب كه صديث سكين کیلئے کم از کم کتنی عمر شرط ہے؟ اس امر جس ارباب کوفدسب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے لیتی ہیں برس ہے کم عمر کا محف حدیث کی درسگاہ میں شامل نہیں ہوسکتا تھاءان کے نز دیک چوتکہ حدیثیں ہا کمعنی روایت کی گئی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہوور ندمطالب کو شجھے اوراس کے اداکرنے میں فلطی کا احمال ہے، عالبًا یکی قید تھی جس نے امام ابوصیفہ کوا سے بزے شرف سے محروم رکھا۔''

ال سلسله ين اولاً توجم يه يوجية بن كما الى كوفه كاية قاعده كدماع عديث كيليم ازمم بیں سال عمر در کارہے ، کوئی تھنی روایت ہے ثابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات محابہ کیلئے جب لیمنی اور بھی روایت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تواہل کوفہ کے اس قاعدہ کو بغیر کسی بھینی اور سیجے روایت کے کیے مان لیا میاء

ثانياً: \_ بيقاعده خودخلاف مديث ب كيونكه يحج بخاري مين امام بخاري في متى يسمح ساع الصغير كاباب قائم كيا ہے اس كے تحت و كرفر مايا ہے كہ محود بن رہيج رضى الله تعالى عند نے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے يا مج سال كى عمر شل كى وكى حديث كوروايت كياہے واس كے علاوہ

عالت بحدثین دنتیہ ، بھی اللہ تعالی عنہا کی عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جھ اورسات سال بھی۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی عرحضور کے وصال کے وقت تیرہ سال میں ،اور بیرحفزات آپ کے دصال سے کی سال پہلے کی منی ہوئی احادیث کی روایت كرتے منے ليل روايت حديث كيلي بيس سال عمر كى قيد نكانا طريقة محاب كے مخالف ہے اور کوفہ کے ارباب علم وضنل اور دیانت وار حضرات کے بارے میں یہ بدگمانی تہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے اتنی جلدی محاب کی روش کو چموڑ دیا ہوگا۔

ثالثاً: \_ برتفزر سليم كزارش بد ب كدابل كوفد في به قاعده كب وضع كيا واس بات كي كهيل وضاحت جیس ملتی۔اغلب اور قرین قیاس ہی ہے کہ جب علم صدیث کی تحصیل کا چرچا عام ہو کیا اور کشرت سے درس گاہیں قائم ہو کئیں اور وسیع ہانے پر آٹار وسنن کی اشاعت ہوئے لگی ،اس ونت الل كوفد في اس قيد كي ضرورت كومسوس كيا بوكاتا كه جركه ومدحديث كي روايت كرنا شروع نه کردے ، بیکی طرح مجی باور نبین کیا جاسکیا کہ حبد صحابہ میں بی کوف کے اعدر یا قاعدہ درس گا ہیں بن کئیں اوران میں داخلہ کیلئے تو انین اور عمر کا تعین بھی ہو گیا تھا۔

رابعاً: \_ اگريد مان بهي لياجائے كه ٠ ٨ ه بي ش كوف كے اعرد با قاعده درسكا بين قائم موكي تخیس اوران کے ضوابط اور قوانین بھی وضع کئے جانیکے تھے توان درس گا ہوں کے اساتذہ سے ساع مدیث کیلے ہیں برس کی قید فرض کی جاستی ہے مگریہ صغرت انس اور معفرت عبداللہ بن ابی او فی وغیرہ ان درس گا ہوں ہیں اساتذہ تو مقرر تھے بیس کدان سے ساع حدیث بھی ہیں سال کی

خامساً: بیس برس کی قیدا گر ہوتی بھی تو کوفد کی درس گا ہوں کے لئے اگر کوفد کا کوئی رہے والا بعره جا کرساع مدیث کرے توبیہ تیداس پر کیے اثر اعداز ہوگی؟ معزت انس بعرہ میں رہے تے اورا مام اعظم ان کی زندگی میں یار ہابھرہ کے اوران کی آپس میں ملاقات ہمی ثابت ہے تو كول ندامام صاحب في ان سيروايت حديث كي جوكيد

سما دسماً: \_ اگر بین سال عمر کی قید کو بالعوم بھی فرض کرلیا جائے تو بھی سیسی طور قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام جن کا وجود مسعود توا درروز گارا ورمغتنمات عصر میں سے تھا ان سے ازراه تیرک وتشرف احادیث کے ساع کیلئے بھی کوئی فخض اس انتظار میں بیٹھارے گا کہ بمری عمر میں سال کو پہنتے لے تو میں ان ہے جا کر ملاقات اور ساع حدیث کروں ۔ معفرت الس کے وصال کے وقت امام اعظم کی عمر پیمرہ برس تھی اورامام کروری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی الله تعالی عند کی زندگی میں امام اعظم ہیں ہے زائد مرتبہ بھر وتشریف لے گئے۔ پھر رہے کیے ممکن ہے کہ امام اعظم پندرہ برس تک کی عمر میں بھرہ جاتے رہے ہوں اور حضرت الس سے ل کر اوران سے ساع حدیث کرکے ندآئے ہول سراوی اور مروی عندیش معاصرت بھی تابت ہوجائے توامام مسلم کے نزو کی روایت مقبول ہوتی ہے۔ یہاں معاصرت کے بجائے ملاقات کے بیں سے زیادہ قرائن موجود ہیں چربھی قبول کرنے بیں تال کیا جارہا ہے۔

الحمد للدالعزيز! كهم في اصول روايت اورقر ائن عقليه كى روشنى بي اس امركوآ فمآب ے زیادہ روشن کردیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام سے روایت حدیث کا شرف حاصل تفااوراس سلسلے میں جننے اعتراضاف کئے جاتے ہیں ان پرمیر حاصل تفتکو کرلی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے جو کچھ لکھا وہ ہماری تحقیق ہے ہم اے منوانے کیلئے ہر گزا صرار تہیں (rr)\_2/

اسما تذه : كذشة تضيلات من آب متفرق طور يريده يك كدامام اعظم في كثير شيوخ واساتذوے علم حدیث حاصل کیا ،ان میں سے بعض کے اسام بدیں۔

عطاه بن ابي رباح ،حماد بن ابي سليمان ،سليمان بن مهران أممش ،امام عام حنى ،عكرمه مولی این عباس ،این شهاب ز بری ، نافع مولی بن عمر پیچی بن سعید انصاری ،عدی بن تابت انصاری ، ایوسغیان بصری ، بشام بن عروه بسعید بن مسروق ، علقمه بن مرجد بخکم بن عیبینه ، ابواسحاق بن سبيمي ،سلمه بن تهيل ،ابوجعفر محمد بن على ، عاصم بن ابي النجو و بعلى بن اقمر ،عطيه بن سعيد عوفى ،عبدالكريم ابواميه، زيادين علاقه \_سليمان مولى ام الموشين ميمونه، سالم بن عبدالله،

چونکہ احادیث فقہ کی بنیاد ہیں اور کتاب اللہ کے معانی ومطالب کے فہم کی بھی اساس جیں لہذاامام اعظم نے حدیث کی تحصیل میں بھی انتخاب کوشش فرمائی۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ حدیث کا درس شباب برخما با دا اسلامیه شد اس کا درس زور وشور سے جاری تھا اورکوفہ تو اس خصوص ہیں ممتاز تھا۔ کوفہ کا بیدو صف خصوصی امام بخاری کے زمانہ میں بھی اس عروج پر تھا کہ خود

امام بخاری فرماتے ہیں، میں کوفدائنی بارحصول حدیث کیلئے کیا کہ تارنبیس کرسکتا۔

امام اعظم نے حصول حدیث کا آغازیمی کوفری سے کیا۔ کوفریس کوئی ایسا محدث ندتھا جس سے آپ نے حدیث اخذ ندکی ہو۔ ابوالحاس شافعی نے فرمایا:۔

ترانوے دومشائخ بیں جوکونے میں قیام فرماتھ یا کونے تشریف لائے جن سے امام اعظم نے حدیث اخذ کی۔ان میں اکثر تابعی تھے۔بعض مشائح کی تفصیل بہے۔

ا مام عامر صعنی: - انہوں نے پانچیومحابہ کرام کا زمانہ پایا ،خود فرماتے تھے کہ ہیں سال ہوئے میرے کان میں کوئی حدیث الی نہ پڑی جسکاعلم مجھے بہلے سے نہ ہو۔ امام اعظم نے ان ے اخذ حدیث فرمائی۔

ا مام شعبہ:۔ انہیں دوہزار مدیثیں یا تھیں سفیان توری نے انہیں امیرالموشین فی الحديث كها، امام شافعي نے فرمايا: شعبه ندموتے تو عراق ميں مديث اتني عام ندموني \_امام شعبه كوامام اعظم سے ليك لكاؤ تقاء فريا يہ يتيم جس طرح جيم بديفين ہے كم آفاب روش ہاك طرح يقين سے كہنا مول كم اور ابومنيغ بمنشس بيل۔

ا مام الممش: \_ مشهور تابعی بین شعبه دسفیان توری کے استاذ بین ،حضرت الس اور عبدالله بن الى اونى سے ملاقات ہے۔ امام اعظم آپ سے حدیث راجتے تھے اس ووران انہوں نے آپ سے مناسک ج لکھوائے۔واقعہ ہوں ہے کہ امام اعمش سے کی نے پجومسائل دریافت کے۔انہوں نے امام اعظم سے بع جمار آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام اعظم نے ان سب کے تھم بیان فرمائے ۔امام احمش نے ہو تھا کبال سے یہ کہتے ہو۔فرمایا۔آب بی کی بیان کردہ احادیث ہےاوران احادیث کومع سندول کے بیان کردیا۔امام اعمش نے فر مایا۔بس بس، میں نے آپ سے جنتی حدیثیں مودن جس بیان کیں آپ نے وہ سب ایک دن جس سناڈ الیں۔ جس حمیں جا نتا تھا کہآ پ ان احادیث میں میمل کرتے ہیں۔

يامعشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرحل الحذت

اے گروہ فقہاء!تم طبیب ہواور ہم محدثین عطاراورآپ نے دونوں کو حاصل کرلیا۔

عالت تحدثین دنته ، امام اعظم کے عظیم استاذ حدیث وفقہ ہیں اور حضرت الس سے حدیث تن تعی يوے يوے الكرتا بحين سے ان كوشرف تلمذ حاصل تھا۔

سلمہ بن لہل : - تا بعی جلیل ہیں، بہت ہے محابہ کرام ہے روایت کی ۔ کثیر الروایت اور سیجے

ال**واسحاق سنبعی علی بن مربی نے کہا ایجے شیوخ حدیث کی تعداد تین سو ہے۔ان میں** ارتئیں محابہ کرام ہیں ۔عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر ،نعمان بن بشیر، زبیہ بن ارقم مرقبرست بي-

کوف کے علاوہ کم معظمداور مدین طبیب س آپ نے ایک زمانہ تک علم حدیث حاصل قرمایا: چونکہ آپ نے پھین جج کئے اس کئے ہرسال حرمین شریفین زاوهما الله شرفا ولتفلیسا میں حاضري كاموقع ملتا تفااورآب اسموقع يردنيائ اسلام الترف والمصالخ ساكتساب

كمه معظمه ص حصرت عطاء بن ابي رباح سرتاج محدثين تنفيء دوسر عصابه كرام كي محبت کا شرف حاصل تھا۔ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم جمبتد وفقیہ ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ عطاء کے ہوتے ہوئے میرے یاس کیوں آتے ہیں۔ایام تج میں اعلان عام ہوجاتا کہ عطاء کے علاوہ کوئی فتوی شہ دے۔اساطین محدثین امام اوزاعی ،امام زہری ، امام عمرو بن دینارائے شاگردینے۔امام اعظم نے اپنی خدا داد ذبائت وفطائن سے آپ کی ہارگاہ میں وہ مغبولیت حاصل کر لی تھی آ ہے کو قریب ہے قریب تر بٹھائے ۔ تقریباً ہیں سال خدمت من مج بيت الله كموقع برحاضر موترب-

حضرت عرمه کا قیام بھی مکہ مرمہ میں تھا ، بیجلیل القدر صحابہ کے تلمیذ ہیں۔حضرت علی ،حضرت ابو ہر رہے ، ابوقاً وہ ، ابن عمر اور ابن عباس کے تلمیذ خاص ہیں ۔ستر مشاہیرا تمہ تا بعین ا تے الدارومی وافل ہیں۔ امام اعظم نے ان سے بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

مه ينه طبيبه مين سليمان مولى ام المونين ميمونداورسالم بن عبدالله يها حاديث سنيل \_ الحےعلاوہ دوسرے حضرات ہے بھی اکتساب علم کیا۔

بصره کے تمام مشاہیر سے اخذ علم فرمایا ، بہشہر حضرت انس بن مالک کی وجہ سے مرکز

حدیث بن گیا تھا۔امام اعظم کی آمدور فٹ یہاں کثرت سے تھی۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آ کی ملاقات بھر وہیں بھی ہوئی اور آپ جب کوفہ تشریف لائے اس وفٹ بھی۔

غرضکہ امام اعظم کو حصول حدیث میں وہ شرف حاصل ہے جو دیگر انکہ کو تیں ،آپکے مشاکنے میں صحابہ کرام سے کیکر کیارتا بعین اور مشاہیر محد شین تک ایک عظیم بھا عت داخل ہے اور آپکے مشاکنے کی تعدا دچار ہزارتک بیان کی گئے ہے۔
''خلافہ و: ۔آپ سے علم حدیث وفقہ حاصل کرنے والے بے شار ہیں، چندمشا ہیر کے اسا و اس طرح ہیں۔

امام ایو یوسف، امام جمد بن حسن شیرانی ، امام حماد بن افی حنیفه، امام مالک، امام عبدالله

بن مبارک ، امام زفر بن بنه یل ، امام داؤد طائی ، فغیل بن حیاض ، ابراہیم بن ادہم ، بشر بن
الحارث حافی ، ایوسعید یکی بن زکر یا کوئی جمدانی ، علی بن مسیرکوئی ، حفص بن فیاث، حسن بن زناده
مسعر بن کدام ، نورح بن دراح نفی ، ابراہیم بن طیران ، اسحاق بن یوسف ازرق ، اسد بن
عمر وقامنی ، عبدالرزاق ، ابوهیم ، حزه بن حبیب الزیات ، ابو یکی حمانی ، جسی بن یوس برزی بن واؤد ،
زرایج ، وکیج بن جراح ، یکیم ، حکام بن یعلی رازی ، خارج بن مصعب ، عبدالحمید بن ابی واؤد ،
مصعب بن مقدام ، میمی بن محال ، لیک بن سعد ، ابو صعمد بن مریم ، ابوعبدالرحل مقری ، ابوعاصم دغیرہم ...
ابوعاصم دغیرہم ...

تصانیف را مام اعظم نے کلام وعقائد، نقدواصول اور آواب واخلاق پر کتابیل تصنیف فرما کر اس میدان میں اولیت حاصل کی ہے۔

امام اعظم کے سلسلہ میں ہر دور میں کے لوگ غلط جی کا شکارر ہے ہیں اور آج مجی بیہ مرض بعض لوگوں ہیں موجود ہے۔ فقہ ختی کو بالعموم حدیث ہے جی دامن اور قیاس درائے پراسکی میں جن جاتی ہوئی ہے جو سراسر خلاف واقع ہے۔ اس حقیقت کو تفصیل سے جانے کیلئے بڑے بڑے بڑے ہوئے علما وہن کے دشخات تھم ملاحظہ کریں جن ہیں امام یوسف بن عبد المعادی صبلی مامام سیوطی شافعی، علما وہن کے دشخات تھم ملاحظہ کریں جن ہیں امام یوسف بن عبد المعادی صبلی نامام جمد صالحی شافعی وغیر ہم جیسے اکا برنے اس طرح کی پھیلائی گئی فلط جن امام ابن جمرکی شافعی مامام جمد صالحی شافعی وغیر ہم جیسے اکا برنے اس طرح کی پھیلائی گئی فلط جن کے ازالہ کیلئے کی جن تھی امام عظم کو بحض الی خصوصیات حاصل کے ازالہ کیلئے کی جن تھی مام کی سے محد بیٹ جس امام اعظم کو بحض الی خصوصیات حاصل

ہیں جن میں کوئی دوسرامحدث شریک جیں۔

امام اعظم کی مرویات کے مجموعے چارتم کے شارکتے مجے بیں جیسا کہ بیٹے محمد ابین نے وضاحت سے "مسانیدالامام الی حنیفہ" بیں لکھا ہے۔

كمآب الآثار مندامام الوحنيفه راربعينات روحدانيات \_

منقد مین میں تصنیف وتالیف کا طریقہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسپنے لاکق وقائل فخر تلافہ ہ کواملا کرائے ، یا خود تلافہ ہ درس میں خاص چیزیں منبط تحریر میں لے آتے ،اسکے بعد رادی کی حیثیت سے ان تمام معلومات کوجمع کر کے روایت کرتے اور شیخ کی طرف منسوب فرمائے شے۔

کیاب الآ ٹار۔اہام اعظم نے علم صدیدہ وآ ٹار پر شمل کیاب الآ ٹار۔ ایو نہی تصنیف قرمائی،
آپ نے اپنے مقرر کروہ اصول وشرا تط کے مطابق جالیس ہزار احادیث کے ذخیرہ ہے اس مجموعہ کا احتقاب کرکے اطا کرایا۔ قدرے تصیل گذر چی ہے۔ کیاب بیس مرفوع ہموتون ،
اور مقطوع سب طرح کی احادیث ایل ۔ کیاب الآ ٹار کے رادی آ کچے متحدد تلا فدہ ایل جنگی طرف منسوب ہوکر علیحدہ علیمہ نام ہے معروف جیں اور مردیات کی تحداد بیل مجمی حذف واضافہ ہے۔

عام طورے چند کے مشہور ہیں:۔

ا - كمّاب الأثار بروايت امام ابو يوسف \_

٢ - كماب الأثار بروايت امام محمه

سو\_ کتاب الآثار بروایت امام تماوین امام اعظم\_

همه كماب الآثار بروايت حفص بن غياث.

۵۔ کتاب الآثار بروایت امام زفر (بیشن زفر کے نام ہے بھی معروف ہوگی)

٧ - كمّاب الأثار بروايت الم حسن بن زياد

ان میں بھی زیادہ شہرت امام محد کے تسخہ کو حاصل ہوئی۔

امام عبدالله بن مبارك قرمات ين:

روى الآثار عن نبل ثقات \_غزارالعلم مشيعة حصيفة\_

امام اعظم نے الآثار ، کو تقد اور معزز لوگوں سے روایت کیا ہے جو وسیع العلم اورعدہ مشاکخ نتے۔

#### علامها بن جرعسقلاني لکھتے ہیں۔

والموجود من حديث ابي حنيفة مفرداانما هوكتاب الآثار التي رواه محمد بن الحسن \_

اوراس وفت امام اعظم کی احادیث ش ہے کتاب الآثار موجود ہے جے امام محمد بن حسن نے روایت کیا ہے۔اس میں مرفوع احادیث ۱۲۲ میں۔

امام ابو بوسف کانسخه زیاده روایات پرمشمل ہے ، امام عبد القادر حنی نے امام ابو بوسف کے صاحبز اوے بوسف کے ترجمہ میں کھاہے:۔

روى كتا ب الآثار عن ابي حنيفة وهو محلد ضخم ـ

ہوسف بن ابو ہوسف نے اپنے والد کے واسطہ سے امام اعظم ابو حفیفہ سے کما ب الآثار کوروایت کیا ہے جوا کی حضیم جلد ہے ، اس میں ایک ہزارستر (۵۰۰) احادیث ہیں۔

مسندا مام الوحنيف :- بيان بام اعظم كى طرف منسوب به اكل حقيقت بيب كه آپ نے جن شيوخ كى مرويات كو الله على مد ثين نے ہر ہر شيخ كى مرويات كو عليمه كلاء كركے مسانيد كومرت كيا - وومر الفاظ ميں يول كها جاسكتا ہے كہ آپ نے قدوين فقہ اور درس كے وقت تلاقدہ كومسائل شرعيه بيان فرماتے ہوئے جو دلائل بصورت روايت بيان فرمائے مون تين نے جو دلائل بصورت روايت بيان فرمائے حد ثين نے جو دلائل بصورت روايت بيان فرمائے حد ثين نے جو دلائل بصورت روايت بيان مرمائے مائدہ يا جان مائے مائدہ يا جان مائے علائے مائے حد ثين نے جو کرکے مند كانام ديديا ۔ان مسانيداور مجموعوں كى تعداد حسب ذيل ہے۔

| مرتب | متدالامام                    | _1                                                                   |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| مرتب | مندالامام                    | -1                                                                   |
| مرتب | مندالامام                    | _#                                                                   |
| مرب  | مبتدالامام                   | _1"                                                                  |
| مرتب | متدالامام                    | ۵۔                                                                   |
| مرتب | مندالامام                    | _4                                                                   |
|      | مرتب<br>مرتب<br>مرتب<br>مرتب | مندالاهام مرتب<br>مندالاهام مرتب<br>مندالاهام مرتب<br>مندالاهام مرتب |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | _   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | al. 160 Percent | ~   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جاسع الإحاد     | - 7 |
| The same of the sa |                 | -   |

rea

حالات محدثين وقعباء

| حافظ الوالحسين محمر بن مظهر بن موي                         | مرتب | مندالامام   | -4   |
|------------------------------------------------------------|------|-------------|------|
| حافظ الوقعيم احمد بن عبدالله الاصغباني                     | مرتب | مستدالا مام | _A   |
| الشيخ الثقة ابو بمرجمه بن عبدالباخي الانعماري              | مرتب | متدالامام   | _9   |
| حافظ الواحمة عبداللدين عدى الجرجاني                        | مرتب | متعالامام   | [+   |
| حافظ عمر بن حسن الاشناني                                   | مرتب | مندالامام   | _#   |
| حاقظ الوبكراحمه بن مجمه بن خالدا لكلاعي                    | مرتب | مستدالامام  | _11  |
| حافظ الوعبدالأحسين بن مجربن خسر والبحي                     | مرت  | متدالامام   | _11" |
| حافظ ابوالقاسم عبداللد بن محمد السعدي                      | مرتب | مندالامام   | _10" |
| حافظ عبدالله بن خلد بن حفص البغد اوي                       | مرتب | مندالامام   | ۵اب  |
| حافظ ابوالحن على بن عمر بن احمد الدارقطني                  | مرتب | مندالامام   | _14  |
| حافظ الوحفص عمرين احمدالمعروف بإبن شابين                   | مرتب | مندالامام   | _14  |
| حافظ الوالخيرش الدين محمه بن عبدالرحن السخاوي              | مرتب | متدالامام   | LIA  |
| حافظ فتح الحرمين يسي المغر في الماكل                       | 71   | مندالامام   | _14  |
| حافظ ابوالفعتل مجمدين طاهرالقيسر اني                       | مرتب | مندالامام   | _14  |
| حافظا بوالعمال احمد البمد انى المعروف بابن عقده            | مرتب | مندالامام   | _11  |
| وافظا الويكر فحد بن ابراتيم الاصفهاني المعروف بابن المعربي | مرتب | متدالامام   | LPF  |
| حافظ ابوالمعيل عبدالثدين محدالانعباري أطعي                 | مرتب | مبتدالامام  | _11" |
| حافظ ابوالحس عمر بن حسن الاشناني                           | مرتب | مندالامام   | -111 |
| حافظ الواثقاتهم على بن حسن المعروف بإبن                    | مرتب | مستدالامام  | _10  |
| عسا كرالدشتى -                                             |      |             |      |
|                                                            | -    |             |      |

ان علاوہ کچے مسانید وہ بھی ہیں جنکو مندرجہ بالا مسانید میں ہے کسی میں مرقم کردیا کیا ہے۔مثلا ابن عقدہ کی مندیس ان چار معزات کی مسانید کا تذکرہ ہے اور بیا یک ہزار ہے زیادہ احادیث پرمشمل ہے۔ ا۔ حمزہ بن حبیب انتھی الکونی

- ۲۔ محمد بن مسروق الکندی الکونی
- - ۱۳ حسین بن علی

پھر ہے کہ جائے مسانیدامام اعظم جس کوعلامہ ابوالمؤید جھے بن محود بن جھے الخوارزمی نے ابواب فقد کی ترتیب پر مرتب کیا تھا اس میں کتاب الآثار کے تسنے بھی شامل ہیں اگر انکوعلیحدہ شار کیا جائے تو پھر اس عنوان سند کے تحت آئے والی مسانید کی تعداد اکتیس ہوگی جبکہ جائے المسانید میں صرف چھر ومسانید ہیں اور انکی بھی تنخیص کی گئے ہے کر راسناد کوحذف کر دیاہے یہ مجموعہ جائے لیس ابواب پر مشتل ہے اورکل روایات کی تعداد ۱ اے۔

مرفوع روایات ۱۹۱۹ غیر مرفوع ۱۹۳

پائی یا جے واسطول والی روایات بہت کم اور تا در بیں ، عام روایات کا تعلق رہا عیات ، علا ثیات ، ثنائیات اور وحدانیات سے ہے۔

علامہ خوارزی نے اس مجموعہ مند کے لکھنے کی وجہ یوں بیان کی ہے، کہ میں نے ملک شام بیں بعض جا ہلوں ہے۔ کہ میں نے ملک شام بیل بعض جا ہلوں سے سنا کہ حضرت امام اعظم کی روایت حدیث کم تنی ۔ ایک جا ہل نے تو خود یہا گئے کہا کہ امام شافتی کی مند بھی ہے اور امام احمہ کی مند بھی ہے، اور امام مالک نے تو خود مؤطا تکھی۔ کہا کہ امام ابو حذیفہ کا بچر بھی ہیں۔

یہ سینظر میری حمیت و بٹی نے جھکو مجبور کیا کہ بیل آپکی ۱۵ مسانید وآٹارے ایک مند مرتب کروں ،لہذاالواب فتہیہ پر بیس نے اسکومرتب کر کے پیش کیا ہے۔(۲۳)

کتاب الآثار، جامع السانیداورو مگر مسانید کی تعداد کے اجمالی تعارف کے بعد بیہ بات اب جیز خفا بیل نبیں رہ جاتی کہ امام اعظم کی محفوظ مردیات کتنی ہوگی ،امام مالک اورامام شافعی کی مردیات سے اگر زیادہ تسلیم نبیس کی جاسکیس تو کم بھی نبیس ، بلکہ مجموعی تعداد کے شافعی کی مردیات سے اگر زیادہ تسلیم نبیس کی جاسکیس تو کم بھی نبیس ، بلکہ مجموعی تعداد کے غالب ہونے میں کوئی فنک وشر نبیس ہونا جائے۔

امام اعظم کی مسانید کی کثرت سے کوئی اس مفالطه کا شکار ند ہو کہ پھراس میں رطب

ویابس سبطرح کی روایات ہوتی۔ ہم نے عرض کیا کداول تو مرویات میں امام اعظم قدس سرہ اورحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كرورميان واسط بهت كم موت بي اورجوواسط ترکور ہوتے ہیں انکی حیثیت وعلوشان کا انداز واس سے سیجیے کہ:۔

امام عبدالوماب شعرائي ميزان الشريعة الكبرى من فرماتے ميں۔

وقد من الله على بمطالعة مسانيد الامام ابي حنيفة الثلاثة فرأيته لايروي حديثا الاعن اخبار التابعين العدول الثقات الذين هم من خيرالقرون بشهادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالاسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصري واضرابهم رضي الله تعالى عنهم احمعين إبينه وبين رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخيار ليس فيهم كذاب ولامنهم بكذب \_(٢٤)

الله تعالى نے جمع براحسان فرمایا كه بس نے امام اعظم كى مسانيد ثلاثة كومطالعة كيا۔ بيس نے ان میں ویکھا کہ امام اعظم نقداور صادق تا ہجین کے سواکس سے روایت جیس کرتے جن کے حق میں حضور مسلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے خیرالقرون ہونے کی شہادت دی، جیسے اسود،علقمہ عطاه بقكرمه بمجابد بمحول اورحسن يصرى وغيرهم لبهذاامام اعظم اورحضور مسلى الله تعالى عليه وسلم کے درمیان تمام راوی عدول ، ثقداورمشہوراخیار میں سے بیں جنگی طرف کذب کی نسبت بھی خہیں کی جاعتی اور نہ دو کغراب ہیں۔

**ار بعبیتات: ۔امام اعظم کی مرویات ہے متعلق بعض معترات نے اربعین بھی تحریر فر مائی ہیں** 11/20

الاربعين من روايات نعمان سيدالمحتهدين \_ (مولانا محماور ليس محرامي) ( نیخ حسن محمد بن شاه محمه مبندی ) الاربمين

وحدانيات: ١١١م اعظم كي وه روايات جن من حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم تك صرف ایک وسطہ ہوان روایات کو بھی ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی تی ہے ،اس سلسلہ میں بعض تغییلات حسب ذیل میں:۔

جزء مارواه ابوحنيفة عن الصحابة\_

جامع الومعشر عبدالكريم بن عبدالعمد شاقعي-

امام سیوطی نے اس رسالہ کو کمیش الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ بیں شامل کردیا ہے، چنداحادیث قار کین ملاحظہ فرما تھے۔

٢\_ الاختصار والترجيح للمذهب الصحيح\_

ا مام ابن جوزی کے بوتے یوسف نے اس کتاب میں بیض روایات نقل فر مائی ہیں۔ ووسرے ائمہ نے بھی اس سلسلہ میں روایات جمع کی ہیں۔مثلا:۔

الوحام محمد بن بارون معرى

۲۔ ابو برعبدالرحمٰن بن محدسرحی

سو\_ ابوالحسين على بن احد بن عسى تهنظى

ان تنزول حضرات کے اجزاء وحدانیات کوابوعبداللہ محمد دمشتی حنفی المعروف بابن طولون

م٩٥٣، في الحي سند الكاب القيم ست الاوسطوس روايت كيا-

نیز علامها بن حجر عسقلانی نے اپنی سندے الحجم المقہر س میں

علامة خوارزى نے جامع المسانيد كے مقدمه ي

ابوعبدالله ميرى نے فضائل الى منيفدوا خباره من روايت كيا ہے۔

البت بعض حضرات نے ان وحدانیات پر تقید بھی کی ہے، تواسکے لئے ملاعلی قاری ،امام

عینی اورا مام سیوطی کی تصریحات ملاحظہ سیجئے ،ان تمام حضرات نے حقیقت واضح کردی ہے۔

ا ہام اعظم کی فن حدیث میں عظمت وجلالت شان ان تمام تفصیلات سے قاہر وہاہر ہے لیکن بعض لوگوں کو اب بھی ہی ہے کہ جب استے عظیم محدث تنے تو روایات اب بھی اس حیثیت کی نہیں ، محدث اعظم وا کبر ہوئے کا تقاضہ تو ہے قا کہ لاکھوں احاد ہے آپ کو یا دہونا چاہیئے مخیس جیسا کہ دوسر سے محدثین کے ہارہ میں منقول ہے ۔ تو اس سلسلہ میں علامہ قلام رسول سعیدی کی محققانہ بحث طاحة کمریں جس سے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ لکھتے ہیں:۔

یونکہ بعض الل اموایہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف سترہ حدیثیں یا تھیں۔اس لئے ہم ذرا تفصیل سے بیہ ہتلا تا جا ہے ہیں کہ امام اعظم کے پاس احادیث کا وافر ذخیرہ تھا۔حصرت ملاعلی قاری امام محد بن ساعہ کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ ان الامام ذكر في تصانيفه يضع وسيعين الف حديث وانتحب الآثار من اربعين الف حديث ـ

امام ابوحنیفہ نے اپنی تصانیف میں ستر بزار سے زائدا حادیث بیان کی بیں اور جالیس ہزارا حادیث ہے کیا ب الآثار کا احتجاب کیا ہے۔

اورصدرالائمام موفق بن احرتر رفر ماتے ہیں:

وانتخب ابوحيفة الاثار من اربعين الف حديث \_

امام ابوحنیغہ نے کتاب الا ٹار کا انتخاب جالیس ہزار صدیثوں ہے کیا ہے۔ ان حوالوں سے امام اعظم کا جوعلم حدیث میں تبحر طاہر مور ہاہے وہ بھاج بیال جیس ہے۔ ممكن ہے كوئى مخص كمدوے كدستر ہزاراحاد يث كو بيان كرنا اور كماب الآثار كا جاليس ہزار حدیثوں سے انتخاب کرتا چندال کمال کی بات نیس ہے۔ امام بخاری کوایک لا کھا حادیث میجداوردولا کھا حادیث غیر میجد یا دخیس اورانہوں نے سیح بخاری کا انتخاب جیرلا کھ حدیثوں سے کیا تھا اس فن حدیث میں امام بخاری کے مقابلہ میں امام انظم کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اسکے جواب میں گزارش ہے کہا جا دیث کی کثریت اور قلت در حقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور كثرت سے عبارت بے ۔ايك متن حديث اگر سو مختف طرق اور سندول سے روايت كيا جائے تو محدثین کی اصطلاح میں ان کوسوا حادیث قرار دیا جائے گا حالانکہ ان تمام حدیثوں کا متن واحد ہوگا ۔مكرين حديث انكار حديث كے سلسلے بن بيدليل بھي پيش كرتے ہيں كہ تمام کتب صدیث کی روایات کوا گرجمع کیا جائے تو بہ تعداد کروڑ وں کے لگ بھگ ہوگی اور حضور کی بوری رسالت کی زندگی کی شب دروز پرانگونتیم کیاجائے تو احادیث حضور کی حیات میار کہ ہے بزه جائیں گی۔ پس اس صورت میں احادیث کی صحت کیونکر قابل تسلیم ہوگی ۔ان لوگوں کو میہ معلوم نبیں کرروایات کی میر کثرت وراصل اسانید کی کثرت ہے ورندهس احادیث کی تعداد جار ہزار جارسوے زیادہ جیس ہے۔

چنانچه علامه امريماني لکھتے ہيں:

ان حملة الاحاديث المسندة عن البيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعني الصحيحة بلاتكرار اربعة الاف واربع مائة \_ بلاشبدوه تمام منداحا ديث ميحدجو بلانحرار حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سدمروي بين ان کی تعداد جار ہزار جا رسو ہے۔'

امام اعظم رضی الله تعالی عند کی ولا دت • ۸ ه ہے اور امام بخاری ۱۹۳ ھ بس پیرا ہوئے اوران کے درمیان ایک سوچودہ سال کا طویل عرصہ ہے اور طاہر ہے اس عرصہ میں بکثرت احادیث شائع ہو چکی تھیں اور ایک ایک حدیث کوسیروں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع کردیا تھا۔امام اعظم کے زمانہ میں راو بول کا اتنا شیوع اور عموم تھا تہیں ،اس کئے امام اعظم اورامام بخاری کے درمیان جوروایت کی تعداد کا فرق ہے وہ دراصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے، تقس روایت نہیں ہے ورندا کرنفس احادیث کالحاظ کیا جائے تو امام اعظم کی مرویات امام بخارى سے كيل زيادہ إلى۔

اس زماند میں احادیث نبویہ جس قدراسانید کے ساتھ الب کتی تغیب امام اعظم نے ان تمام طرق واسانید کے ساتھ ان احادیث کو حاصل کرلیا تھا اور حدیث واثر کمی سیجے سند کے ماتحدموجود نه بتے کرامام اعظم کاعلم انہیں شامل تھا۔ وہ اپنے زمانے کے تمام محدثین پرادراک حدیث میں فائق اور غالب تھے۔ چنانجیرا ماعظم کے معاصرا ورمشہور محدث امام مسعر بن کدام

طلبت مع ابي حنيفة الحديث فعلبت واعدَّ نا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه المقه فمعاء منه ماترون\_

یں نے امام ابوحنیغہ کے ساتھ حدیث کی تحصیل کی لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے اور ز ہر میں مشغول ہوئے او وہ اس میں سب سے بڑھ کر تھے اور فقد میں ان کا مقام او تم جانے ہی

نیز محدث بشرین موی این استادامام عبدالرحمن مقری سے روایت کرتے ہیں:۔ وكان اداحدث عن ابي حنيفة قال حدثنا شاهسشاه \_

امام مقری جب امام ابوحنیفہ ہے روایت کرتے تو کہتے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث

ان حوالوں سے طام رجو کیا کہ امام اعظم اپنے معاصرین محدثین کے درمیان فن حدیث

میں تمام پر فائق اور عالب تنے ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی کوئی حدیث ان کی نگاہ ہے اوتجمل ندهی ، بهی وجہ ہے کدان کے تلافدہ انہیں صدیث میں حاکم اور شہنشاہ تسلیم کرتے تھے ۔اصطلاح حدیث بیں حاکم اس مخض کو کہتے ہیں جوحضور کی تمام مردیات پرمتناً دسنداً دسترس ركمتا ہو، مراتب محدثین میں بیسب سے او نیا مرتبہ ہے اور امام اعظم اس منصب پریشیا فائز ہے۔ کیونکہ جو مخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بھی ناوا تف ہووہ حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستورنبیس بناسکتا\_

ا مام اعظم کے محدثانہ مقام پرا کیک شبہ کا از الہ: ۔ گزشتہ طور میں ہم بیان کر پکے جیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بلا تھرارا حادیث مردیہ کی تغداد چار ہزار چارسو ہے اور امام حسن بن زیادے میان کے مطابق امام اعظم نے جواحادیث بلائکرار میان فرمائی ہیں اکلی تعداد جار ہزار ہے۔ اس امام اعظم کے بارے میں حاکمیت اور حدیث میں ہمدوانی کا دعوی کیے سے ہوگا؟اس کا جواب ہے ہے کہ جار ہزارا حادیث کے بیان کرنے سے بدلازم نیس آتا کہ ہاتی چارسوعد بیٹوں کا امام اعظم کوعلم بھی نہ ہو کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت میں بیان کی تغی ہے ملم کی تیں۔

خیال رہے امام اعظم نے نعبی تصنیفات میں ان احادیث کا بیان کیا ہے جن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کیلے عمل کا ا یک راسته متعین فرمایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن ہے تعبیر کیاجا تا ہے لیکن حدیث کامنہوم سنت سے عام ہے کیونکہ احادیث کے مفہوم ہیں ووروایات بھی شامل ہیں جن ہی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے حلیہ مبارکہ آپ کی قبی واردات ،خصوصیات ،گذشته امتوں کے تضعی اور مستنقبل کی چین کوئیاں موجود ہیں اور فاہر ہے کہاس حم کی احادیث سنت کے قبیل سے نہیں ہیں اور نہ بی بیاحکام ومسائل کیلئے ماخذ کی حیثیت رحمتی ہیں۔

پس امام اعظم نے جن چار ہزارا حادیث کومسائل کے تحت بیان فرمایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن حارسوا حادیث کوامام اعظم نے بیان نہیں قرمایا وہ ان روایات برمحمول ہیں جواحكام معتقاق بيں بيں ليكن يهاں بيان كانى ہے علم كى تبيل۔ قن حدیث میں امام اعظم کا فیضان: ۔ امام اعظم علم حدیث میں جس عقیم مہارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ پر فائز تھے اس کالازی نتیجہ بیرتھا کہ تشنگان علم حدیث کا انبوہ کثیر آپ کے حلقہ دُرس میں ساع حدیث کیلئے حاضر ہوتا۔

حافظ ابن عبد البرامام وكيع كرز جي بس لكيت بين .

و کان یحفظ حدیثہ کلہ و کان قد سمع من ابی حنیفۃ کثیرا ،۔ وکیج بن جراح کوامام اعظم کی سب حدیثیں یادنجیں اور انہوں نے امام اعظم سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا تھا۔

امام کی بن ایراجیم ، امام اعظم الوصنیفہ کے شاگر داورامام بخاری کے استاذیتے اور امام بخاری نے اپنی سیح میں بائیس الا ٹیاست صرف امام کی بن ایراجیم کی سندے روایت کی ہیں۔ امام صدرالائر موفق بن احرکی ان کے بارے میں کیستے ہیں:۔

ولزم اباحنيقة رحمه الله وسمع منه الحديث \_

انہوں نے اپنے او پر ساع حدیث کیلئے ابوطنیفہ کے درس کولا زم کرلیا تھا۔

اس معلوم ہوا کہ امام بخاری کوائی سے میں عالی سند کے ساتھ طلا ٹیات ورج کرنے کا جو شرف عاصل ہوا ہے وہ وراصل امام اعظم کے تلافہ و کا صدقہ ہاور بیصرف ایک کی بن ابراہیم کر بات جیس میں ہوا ہے وہ وراصل امام اعظم کے تلافہ و کا صدقہ ہاں حوالوں سے بیآ تی ہے کہ بات جیس ہے ۔ امام بخاری کی اسمانید میں اکثر شیوخ حنی جیس ان حوالوں سے بیآ تی ہے حدیث زیادہ وروش ہوگیا کہ امام اعظم عدیث میں مرجع خلائق سے ، انکہ فن نے آپ سے حدیث کا ساع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح ستہ کی محارت قائم ہے ان میں سے اکثر حضرات کا ساع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح ستہ کی محارت قائم ہے ان میں سے اکثر حضرات آپ کے علم حدیث میں بالواسط یا بلا واسط بڑا کرد ہیں۔

فقیہ عمر شارح بخاری علیہ رحمۃ الباری تقلیل روایت کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
ہمیں بہتلیم ہے کہ جس شان کے محدث تنے اس کے کھا قاسے روایت کم ہے۔ گریہ
ایساالزام ہے کہ امام بخاری جیسے محدث پر بھی عائد ہے۔ انہیں چولا کھا حادیث یا دھیں جن میں
ایسا لاکھنے یا دھیں۔ گر بخاری میں کئی احادیث ہیں۔ فور سیجے ایک لاکھنے احادیث میں سے
ایک لاکھنے یا دھیں۔ گر بخاری میں کئی احادیث ہیں۔ فور سیجے ایک لاکھنے احادیث میں سے
مرف و حالی ہزار سے بچھزیادہ ہیں۔ کیا یہ قلیل روایت نہیں ہے؟۔
گر محد شین کی کوشش صرف احادیث جن کرنا اور پھیلانا تھا۔ گر حصرت امام اعظم کا

منعب ان سب سے بہت بلنداور بہت اہم اور بہت مشکل تفاروہ امت مسلمہ کی آسانی کیلئے قرآن وحدیث واقوال محابہ سے متح مسائل اعتقاد بیروعملیہ کا استنباط اورائکوجمع کرنا تھا۔مسائل کا استنباط کتنا مشکل ہے۔اس جس معروفیت اور پھرعوام وخواص کو ان کے حوادث پر احکام بتانے کی مشخولیت نے اتناموقع نددیا کہ ووا پی شان کے لائق بکٹر ت روایت کرتے۔

ایک وجہ قلت روایت کی ہے جمائے نے روایت مدیث کیلئے نہایت خت اصول وضع کئے تنے ،اور استدلال واستنباط مسائل میں مزید احتیاط سے کام لیتے ،نتیجہ کے طور پر روایت کم قرمائی۔

چندامول بيرين:

ا۔ ساعت بے کیکرروایت تک حدیث راوی کے ذہن می محفوظ رہے۔

۲۔ سمحابہ دفقتها متا بعین کے سوائسی کی روایت پاکھنی مقبول نہیں۔

سور صحابہ سے ایک جماعت اتعمّاء نے روایت کیا ہو۔

۳۔ عمومی احکام میں وہروایت چند صحابہ سے آئی ہو۔

۵۔ اسلام کے کسی مسلم اصول کے مخالف نہ ہو۔

٧- قرآن پرزیادت یا تخصیص کرنے والی خبروا حد غیر مقبول ہے۔

4۔ مراحت قرآن کے خالف خبر دا صدیمی فیر مقبول ہے۔

۸۔ سنت مشہورہ کے خلاف خبر داحد بھی غیر مقبول ہے۔

۱۰۔ ایک دانعہ کے دوراوی ہوں ،ایک کی طرف سے امرزا کدمنقول ہواور دوسرانٹی بلا دلیل کرے تو لینی مقبول نہیں۔

اا۔ صدیث میں علم کے مقابل صدیث میں علم خاص مقبول نیں۔

١٢۔ صحابه کی ایک جماحت کے مل کے خلاف خبر واحد تولی یاعملی مغبول نہیں۔

۱۳۔ سمسی واقعہ کے مشاہرہ کے یارے میں متعارض روایات میں قریب سے مشاہرہ کرنے والے کی روایت مقبول ہوگی۔ والے کی روایت مقبول ہوگی۔

۱۲۰۔ قلت دسالکا اور کٹرت تفقہ کے اعتبار سے راویوں کی متعارض روایات میں کثرت

تقعه كوتر في موكى \_

۵۱۔ حدود و کفارات میں خبر واحد غیر متبول ۔

۱۲ جس حدیث بی بعض اسلاف برطعن جوده میمی مقبول نبیس ـ

دامنے رہے کہ احادیث کو تفوظ کرنا مہلی منزل ہے، پھرانگوروا بت کرنا اوراشا عت دوسرا درجہ۔ اور آخری منزل ان احادیث ہے مسائل اعتقادیہ وعملیہ کا استنباط ہے۔ اس منزل میں آکر غایت احقیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام اعظم نے گئی روایات محفوظ کی تھیں آپ پڑھ بچکے کہ اس وقت کی تمام مرویات آپ کے پٹی نظر تھیں۔ پھر ان سب کوروایت نہ کرنے کی وجہ استنباط وانتخراج مسائل میں مشغولی تھی جیسا کہ گذر گیا۔

اب آخری منزل جوخاص احتیاط کی تھی اسکے سبب تمام روایات محا نف میں قبت نہ ہو تھیں کہان کی ضرورت ہی جیس تھی۔ جومعمول بہاتھیں ان کواملا کرایا اورانییں ہے تدوین فقہ مدیریں ا

ميل كام ليار

فقد فقی میں بظاہر جو گفتیل روایت نظر آئی ہے اس کی ایک وجداور بھی ہے، وہ یہ کدامام اعظم نے جو مسائل شرعیہ بیان فرمائے اکھولوگ ہر جگہ مخض امام اعظم کا قول بھے ہیں حالا تکداییا ہر گرنہیں ۔ بلکہ کثیر مقامات پر ایسا ہے کہ احادیث بصورت مسائل ذکر کی گئی ہیں۔ امام اعظم نے احادیث وا حادیث وا حادیث وا حادیث وا حادیث میں سے بظاہر یہ بھا جاتا ہے کہ ریہ کہنے والے کا خوداینا قول ہے حالا تکدوہ کی روایت سے حاصل شدہ تھم ہوتا ہے جی کہ بعض اوقات بعید دروایت کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔

امام اعظم کا پیطر ایندخودا پنانہیں تھا بلکہ ان بعض اکا برصحابہ کا تھا جوروایت حدیث میں عایت احتیاط ہے کام لینے تھے، وہ ہر چکہ صریح طور پر صفور کی طرف نسبت کرنے ہے احتراز کرتے ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی صراحة نسبت کرنے ہیں ان کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی صراحة نسبت کرنے ہیں ان کی نظر حضور کے اس فر مان کی طرف رہتی تھی کہ:۔

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار\_

جس نے جمعہ پرعدا جموث با عرصااس نے اپنا شعکانہ جہتم میں بنایا۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے شعوری یا غیر شعوری طور پر اختساب میں کوتا ہی ہوجائے عالت بحدثین دنتبہ ، منتب کے مزاوار کھیم میں۔امیر المومنین حضرت عمر فارق اعظم اور حضرت این مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنهما اس سلسلہ میں سرفہرست رہے ہیں جن کے واقعات آپ نے ابتداء مضمون میں ملاحظ قرمائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تغاتى عنه كے شاكر دحضرت عمرو بن ميمون بيان کرتے ہیں کدیش ہرجعرات کی شام بلا تاغہ حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوتا کیکن میں نے بھی آپ کی زبان سے سالفا ظائیں سے کے حضور نے ریفر مایا۔

ا کیک شام ان کی زبان ہے بیالفاظ نکلے کہ حضورا قدس مسکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہتے ہیں! بیالفاظ کہتے ہی وہ جنگ گئے میں نے ان کی طرف دیکھا تو کھڑے ہے،ان کی قیص کے بٹن کھلے ہوئے تنے ،آ تکھول سے پیل اشک روال تھا اور کردن کی رکیس پھولی ہو کی تحسير بيآب كي عايت احتياط كامظامره تعاب

اس وجدے آپ کے تلاقہ ہیں بھی بیطر یقدرائج رہا کیا کثر احادیث بعمورت مسائل بہان فرماتے اور وفت ضرورت بی حضور کی طرف نسبت کرتے ہتے ، کوفد ہیں ملیم محدثین وفقہاء بالواسط باباه واسطرآب كے تلاقروش شار موتے إلى جبياك آب يود يكي ام اعظم كاسلسلد سندحدیث وفقہ بھی آپ تک پہو پچتا ہے لہذا جواحیاط پہلے سے چلی آر بی تھی اسکوا مام اعظم نے بھی اپنایا ہے اور بعض لوگوں نے ریمجھ لیا کہ اہام ابوحنیفہ احادیث سے کم اور اپنی رائے سے زیادہ کام کیتے اور فتوی دیے ہیں۔

كلمات الثنا: ١١م اعظم ك جلالت شان اورعلى وعملى كمالات كوآيكے معاصر بين واقران \_ محدثين وفقها و،مشاركخ وصوفياء، تلانده واساتذه سب خصليم كيااور بيك زبان بشار حضرات نے آئی برتری دفشیلت کا اعتراف کیا ہے۔حدیث دفقہ دولوں میں آئی علوشان کی گواہی ویے میں بڑے بڑوں نے بھی کمجی کوئی ججکے محسوں نہیں گی ، چند حضرات کے تاثرات ملاحظہ

امام عبدالله بن مبارك قرمات مين:\_

ا کی مجلس میں بردوں کو چھوٹا دیکھتا ،انکی مجلس میں اپنے آپ کو جھٹنا کم روتبہ دیکھتا کسی کی مجلس میں نہ دیکھتا واکراسکا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میں بیٹن کے کہ میں افراط سے کام لے رہاہوں

تؤمين ابو حنيفه يركسي كومقدم بين كرتاب

نيزفرمايا:\_

امام اعظم کی نسبت تم لوگ کیے کہتے ہو کہ وہ حدیث نہیں جانتے تھے، ابوطنیفہ کی رائے مت کہو حدیث کی خان میں ہوتے تو تا بعین بھی الح حقاج مت کہو حدیث کی تغییر کہو۔ اگر ابوطنیفہ تا بعین کے ذبانہ میں ہوتے تو تا بعین بھی الح حقاج ہوتے ۔ آپ علم حاصل کرنے میں بہت خت تھے دی کہتے تھے جو حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تابت ہے، احادیث نائخ ومضوح کے بہت ماہر تھے۔ آپ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔

اگراللہ تعالیٰ نے امام اعظم اور سفیان آوری کے ذراید میری دیکیری نہ کی ہوتی تو میں عام آدمیوں میں سے ہوتا۔ علی میں ان میں ویکھا کہ ہردن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا۔ میں ان میں ویکھا کہ ہردن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا۔ سفیان بن حیینہ نے کہا: ایو طبیغہ اپنے زمانے کے سب سے بوے عالم ہیں ،میری آنکھوں نے ان کا مثل نہیں ویکھا۔

کی بن ابراہیم استاذ امام بخاری فرماتے ہیں۔امام ابوحنیغدایے زمانے کے اعلم علماء ہنے۔

امام ما لک ہے امام شافعی نے متعدد محدثین کا حال ہو جھا ،اخیر بیں امام ابو حنیفہ کو دریافت کیا تو فرمایا: سبحان اللہ!وہ بجیب ستی کے ما لک تھے، بیں نے اٹکامش نہیں دیکھا۔

سعید بن عروبہ نے کہا: ہم نے جومتفرق طور پر مختف مقامات سے حاصل کیا وہ سب آپ میں مجتمع تھا۔

خلف بن ابوب نے کہا: اللہ عزوجل کی طرف ہے علم حضور کو ملاء اور حضور نے محابہ کوء محابہ نے تابعین کواور تابعین سے امام اعظم اور آپ کے امحاب کو، جن بیای ہے خواہ اس پر کوئی راضی ہویا ناراض۔

امرائیل بن یونس نے کہا۔ اس زمانے میں لوگ جن جن چیزوں کے حماج ہیں امام ابوحنیفدان سب کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے پوتے حضرت قاسم فرماتے: امام ابوطنیفہ کی مجلس سے زیادہ فیض رسماں اور کوئی مجلس نہیں۔ حفص بن غیاث نے کہا: امام ابوطنیفہ جیسا ان احادیث کا عالم میں نے نہ دیکھا جواحکام ٹیں سیجے اور مفید ہوں۔

مسعر بن کدام کہتے تھے: مجھے صرف دوآ دمیوں پر دفتک آتا ہے، ابوطنیفہ پران کی فقد کی وجہ سے، اور حسن بن صالح پران کے ذہر کی وجہ سے۔

ابوعلقمہ نے کہا: میں نے اپنے شیوخ سے ٹی ہوئی عدیثوں کوامام ابوعنیفہ پر پیش کیا توانہوں نے ہرایک کا ضروری حال بیان کیا ،اب جمعے افسوس ہے کہ کل حدیثیں کیوں نہیں سنادیں۔

ا مام ایو یوسف فرماتے: بیس نے ابوصنیفہ سے بیٹ ہوکر حدیث کے معانی اور فقتی نکات جائے والا کوئی مخص نہیں دیکھا۔ جس مسئلہ بیس غور وخوض کرتا تو امام اعظم کا نظریدا خروی نجات سے زیادہ قریب تھا۔ بیس آپ کیلئے اپنے والد سے پہلے دعا ما نکما ہوں۔

الوبكر بن عياش كہتے ہيں: امام سفيان امام اعظم كيلئے كھڑے ہوتے تو بيس نے تعظيم كى وجہ ہوتے تو بيس نے تعظيم كى وجہ ہوت من الرجس ان كے فلم كے لئے خدافعتا تو التي سن وسال كى وجہ سے افعتاء اكر اس وجہ سے بيس تو اكل وجہ سے افعتاء اكر اس وجہ سے بيس تو اكل وجہ سے افعتاء اور اس كے لئے بھى بيس تو تعوی كى وجہ سے افعتاء اور اس كے لئے بھى بيس تو تعوی كى وجہ سے افعتا۔

امام شافعی فرماتے: تمام لوگ فقہ بیں امام ابوطیفہ کے تاج بیں ،امام ابوطیفہ ان لوگوں بیں سے تھے جن کوفقہ بیں موافقت حق عطا کی گئی۔

ا مام بحتی بن معین نے کہا: جب لوگ امام اعظم کے مرتبہ کونہ پاسکے تو حسد کرنے ملکے۔ امام شعبہ نے وصال امام اعظم پر فر مایا: الل کوفہ سے علم کے نور کی روشن بچھ تی ،اب اہل کوفہ ان کامٹل ندد کیوسکیں گے۔

داؤد طائی نے کہا: ہروہ علم جوامام ابو حنیفہ کے علم سے نبیس وہ اس علم والے کے لئے آفت ہے۔

ابن جرتئ نے وصال امام اعظم پر فرمایا: کیساعظیم علم ہاتھ چلا گیا۔ یزید بن ہارون فرماتے ہیں: امام ابوطنیفہ تقی، پر ہیز گار، زاہد، عالم، زبان کے سیچاور اپنے زمانہ کے سب سے بوے حافظ تھے، ہیں نے انکے معاصرین پائے سب کویہ بی کہتے سنا:

ابوطنيفه سے بڑا فقية تبين ديكھا۔

فنیل بن عیاض نے فرمایا: ابوطنیندا یک فقید مخص تصاور فقد میں معروف، اکی رات عہادت میں گذرتی ، ہات کم کرتے ، ہال جب مسئلہ حلال وحزام کا آتا تو حق بیان فرماتے ، میں حدیث ہوتی تو اس کی پیردی کرتے ، ہال جب مسئلہ حلال وحزام کا آتا تو حق بیان فرماتے ، میں حدیث ہوتی تو اس کی پیردی کرتے خواہ محابہ وتا بھین سے ہوور نہ تیاس کرتے اور اچھا تیاس کرتے۔

ابن شرمہ نے کہا: عورتی عاجز ہوگئیں کہ نعمان کا حق جنیں۔ عبدالرزاق بن ہمام کہتے ہیں: ابو حنیفہ سے زیادہ طم والا کہمی کسی کونییں دیکھا۔ امام زفر نے فرمایا: امام ابو حنیفہ جب تکلم فرماتے تو ہم رہے بھتے کہ فرشندان کو تکھین

ملی بن ہاشم نے کہا: ابوطنیفہ علم کا خزانہ تھے، جومسائل بیزوں پرمشکل ہوتے آپ برآسان ہوتے۔

امام ابودا دُونے قرمایا: اللہ تقائی رحم فرمائے ما نک پر دوامام نتے ،اللہ تقائی رحم فرمائے ابومنیغہ پر دوامام نتے۔

منحی بن سعید قطان نے کہا: امام ابوطنیغہ کی رائے سے بہتر کسی کی رائے تہیں ، خارجہ بن مصعب نے کہا: فقہا ویس ابوطنیغہ شل بھل کے پاٹ کے تور ہیں، یا ایک ماہر مراف کے مانٹہ ہیں جوسونے کو پر کھتا ہے۔

عبدالله بن مبارک فراتے ہیں: ہیں نے حسن بن عمارہ کودیکھا کہ وہ امام ابو حقیفہ کی رکاب پکڑے ہوئے کہ در ہے تھے: حم بخدا! ہیں نے فقہ ہیں تم ہے اچھا بولنے والا مبر کرنے والا اور تم سے بڑھکر حاضر جواب نہیں دیکھا، بیٹک تہمارے دور ہیں جس نے فقہ ہیں اب کشائی کی تم اسکے بلا قبل وقال آقا ہو جولوگ آپ برطعن کرتے ہیں وہ حسد کی بنا پر کرتے ہیں۔ ابو مطبح نے بیان کیا کہ میں ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ پاس مقاتل بن حیان ، جماد بن سلمہ ، امام جعفر صادق اور دوسرے علماء آتے اور انہوں نے امام ابو حقیفہ سے کہا: ہم کو بیہ بات مہو تی ہے کہ آپ دین ہیں کھرت سے قباس کرتے ہیں۔ اسکی وجہ سے ہم کو آپ کی عاقب کا اندیشہ ہے، کونکہ ابتداء جس نے قباس کیا ہے وہ البیس ہے۔ امام وجہ سے ہم کو آپ کی عاقب کا اندیشہ ہے، کونکہ ابتداء جس نے قباس کیا ہے وہ البیس ہے۔ امام

ابوطنیفہ نے ان حضرات ہے بحث کی اور یہ بحث مجھ سے زوال تک جاری رہی اور دودن جھہ کا تھا۔

حضرت امام نے اپنائہ ہب بیان کیا کہ اولا کتاب اللہ پھل کرتا ہوں چرسنت پر ، اور پھر حضرات سحابہ کے فیصلوں پر ، اور جس پر ان حضرات کا اتفاق ہوتا ہے اسکومقدم رکھتا ہوں اور اسکے بعد قیاس کرتا ہوں ۔ یہ شکر حضرات علاء کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے حضرت امام کے سراور کھنٹوں کو بوسہ دیا اور کہا: آپ علاء کے سروار جیں اور ہم نے جو پھے برائیاں کی جیں اپنی لاطلمی کی وجہ سے کی جی ۔ آپ اسکومعاف کر دیں ۔ آپ نے فر مایا: اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی مغفرت فر مایا: اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی مغفرت فر مائے۔ آبیں۔

امام عبدالله بن مبارک قرماتے ہیں: شی امام اوزاعی ہے۔ کی ملک شام آیا اور ہیروت شی امام عبدالله بن مبارک قرماتے ہیں: شی امام اوزاعی ہے جو کوف میں لکلا ہے اورائک کی ہے۔ کہا ہے قراسانی! یہ برقتی کون ہے جو کوف میں لکلا ہے اورائک کنیت ابوطنیفہ ہے، میں اپنی قیام گاہ پرآیا اور امام ابوطنیفہ کی کتابوں میں معروف ہوا، چندمسائل اخذ کرکے میرو نبچا، میرے ہاتھ میں تحریر و کھے کر بوچھا کیا ہے، میں نے چش کیا جو ہے کر پر دھ کر بوجھا کیا ہے، میں نے چش کیا جو ہے کر پر دھ کر بوجھا کیا ہے، میں نے چش کیا جو ہے کہا ایک شیخ ہیں جن سے عراق میں میری ملاقات ہوئی۔ فرمایا: یہ مشائح میں زیادہ وائشمند ہیں۔ ان سے علم میں اضافہ کرو، میں نے ان سے کہا: یہ بوئی۔ فرمایا: یہ مشائح میں زیادہ وائشمند ہیں۔ ان سے علم میں اضافہ کرو، میں نے ان سے کہا: یہ بی وہ ابوطنیفہ بی جن سے آپ نے جھے دوکا تھا۔

امام اعظم سے اسکے بعد مکہ مرمہ میں ملاقات ہوئی ، مسائل میں گفتگو ہوئی ، جب ان سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی توامام اوزاعی قرباتے تنے ،اب مجھے اسکے کثرت علم وتقلندی پردشک ہوتا ہے۔ میں اسکے متعلق ملی پرتھا، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

مدیند منورہ میں حضرت امام باقر سے ملاقات ہوئی ،ایک صاحب نے تعارف کرایا ، فرمایا: اچھا آپ وہی ہیں جوقیاس کر کے میرے جد کریم کی احاد بٹ رد کرتے ہیں۔عرض کیا: معاذ اللہ ،کون رد کرسکتا ہے ۔حضورا گراجازت دیں تو مجھ عرض کردں ۔اجازت کے بعد عرض کما:۔

> حضورمردضعیف ہے یا حورت؟ ارشادفر مایا: حورت۔ عرض کیا:۔

ورافت من مردكا حصد زياده بياعورت كا؟

فرمایا:۔مردکا۔

عرض کیا:۔

من قیاس سے عم كرتا تو مورت كوم دكا دونا حصددے كاعم ديا۔

عروض كيا:

تمازافنل ہے یاروزہ؟

قرمایا: پیماز به

عرض کیا:۔

قیاس میرجابتا ہے کہ حاکمت پر فماز کی تضابدرجدُ اولی ہونی جاہیے ،اگر قیاس سے تھم کرتا تو یے تھم دیتا کہ حاکمت فیماز کی تضا کرے۔

-: 400 21:

منی کی تایا کی شدیدتر ہے یا پیشاب کی؟

فرمایا:۔ پیشاب کی۔

عرض کیا:۔

قیاس کرتا تو پیشاب کے بعد مسل کا تھم بدرجہ اولی ویتا۔

اس پرامام ہاقر انٹا خوش ہوئے کہ اٹھکر پیشانی چوم لی ۔اسکے بعد ایک مدت تک حضرت امام ہاقر کی خدمت میں رہکر فقہ وحدیث کی تعلیم حاصل کی۔

امام جعفرصاوق نے فرمایا: بیابوطنیفہ ہیں اورا پے شیر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ بیائمہ وقت اوراساطین ملت توامام اعظم کے علم ون اور فضل و کمال پر کھلے دل سے شہادت ڈیش کرتے ہیں اور آج کے کچھٹام نہاد جمتدین وقت نہایت بے غیرتی کا ثبوت دیے ہوئے کہتے پھرتے اور کتابوں میں لکھتے ہیں۔

امام ابوصنیقه کا حشر عابدین می توجوسک ہے لیکن علاء وائمه میں نیس موگا۔نعو ذبالله

من ذلك \_

#### محيرالعقو ل فنأوى

امام وکیج بیان کرتے ہیں کہ ایک ولیمہ کی دعوت ہیں امام ابوطنیقہ ،امام سفیان توری ،
امام مستر بن کدام ، مالک بن مغول ، جعفر بن زیاد ، احمد اور حسن بن صالح کا اجتماع ہوا۔ کوفہ کے
اشراف اور موالی کا اجتماع تھا۔ صاحب خانہ نے اپنے دو بیٹوں کی شادی ایک فض کی دو بیٹیوں
سے کی تھی ۔ بیٹون گھرایا ہوا آیا اور اس نے کہا۔ ہم ایک بدی مصیبت ہیں گرفار ہو گئے ہیں
اور اس نے بیان کیا گھر بی خلطی سے ایک کی بیوی دو مرے کے پاس پہنچادی گئی اور دونوں نے
ایس کی بیوی سے شب باشی کرئی ہے۔

مفیان توری نے کہا کوئی بات جیس۔

اورآپ نے کہا میرے نزدیک دونوں افراد پرشب ہائی کرنے کی وجہ مہرواجب ہاور ہرجورت اپنے زوج کے پاس جلی جائے ( یعنی جس سے اس کا نکاح ہوا ہے ) لوگوں نے سفیان کی ہات تی اور پہند کی ایام ابعنبذرہ اس جی بیٹے ہرہے۔ مسعر بن کدام نے ان سے کہا تم کیا کہتے ہو۔ سفیان گوری نے کہا وہ اس بات کے علاوہ کیا کہیں گے ۔ ابوضیفہ نے کہا ۔ دونوں لڑکوں کو بلاؤ، چنانچے وہ دونوں آئے ۔ حضرت امام نے ان جس سے ہرایک سے دونوں کے بازیم کو وہورت پہند ہے جس کے ساتھتم نے شب ہائی کی ہے۔ "ان دونوں نے ہاں جس جو ایک ہاں جو اب دیا۔ آپ نے ہرایک سے کہا اس جو رت کا نام کیا ہے جو تہا دے ہوائی کے پاس جی جو اب دیا۔ آپ نے ہرایک سے کہا اس جو رت کا نام کیا ہے جو تہا دے ہوائی کے پاس میں جو دونوں نے لیا گا ہے۔ دونوں نے لڑکی کا اور اس کے باپ کا نام بتایا۔

آپ نے ان ہے کہا۔اب تم اس کوطلاق دو۔ چنانچہ دولوں نے طلاق دی اور آپ انے خطبہ پڑھ کر ہرا یک کا تکاح اس مورت ہے کر دیا جواس کے پاس رہی ہے۔اور آپ نے دولوں کے دالدے کہا۔ووت ولیمہ کی تجدید کرو۔

ابوحنینه کا فتوی من کرسب متحیر ہوئے اور مسعر نے اٹھ کرابو حنیفہ کا منہ چو ما اور کہا تم لوگ مجھ کوابو حنیفہ کی محبت پر ملامت کرتے ہو۔

جواب امام سفیان کا بھی درست تھا لیکن کیا ضروری تھا کہ دولوں شوہروں کی غیرت اس بات کو گوارہ کر لیتی کہ جس ہے دوسرے نے شب باشی کی ہے کہ وہ اب اس پہلے کے

ماتحدے۔

امام وکیج بی بیان کرتے ہیں: ہم امام ایو حذید کے پاس تھے کہ ایک مورت آئی اوراس نے کہا کہ میرے ہمائی کی وفات ہوئی ہے اس نے چوسود بنار چھوڑے اوراب جھے کو ورشیس ایک ویتار ملاہے۔ ایو حذیفہ نے کہا کہ میراث کی تقسیم کس نے کی ہے۔ اس نے کہا واؤ وطائی نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کی ہے۔ کیا تہمارے بھائی نے دولا کیاں چھوڑی ہیں؟ مورت نے ہاں ہی جواری ہے وارکیاں چھوڑی ہیں؟ مورت نے ہاں ہی جواری ہے اور بیا ویا۔ آپ نے پوچھا اور بیوگی ہے؟ مورت نے ہاں ہی جواری ویا۔ آپ نے پوچھا اور بیاں چھوڑی ہے؟ مورت نے ہاں ہی جواب ویا۔ آپ نے پوچھا اور بیوگی ہے؟ مورت نے ہاں ہی جواب ویا۔ آپ نے کہا لاکھوں کا دونہائی مصد ہے گئی چھوڑے ہیں؟ مورت نے ہاں ہی جواب ویا۔ آپ نے کہا لاکھوں کا دونہائی حصد ہے گئی چار سود بنا راور چھٹا حصد ماں کا ہے گئی ایک سود بنا راور چھٹا حصد ماں کا ہے گئی ایک سود بنا راور چھٹا حصد ماں کا ہے گئی ایک سود بنا راور جھٹا حصد ماں کا ہے گئی ایک سود بنا راور کے گئیں دینار۔ اس سے ہارہ بھائیوں کے چیس دینار بینی ہر بھائی کو دود بنا راور تم بہن ہو تہا راا کے دینارہ وا۔

ام ابو بوسف بیان فر ماتے ہیں: امام ابوضیفہ ہے کی فض نے کہا ہیں نے تہم کھائی ہے کہا ہی نے کہا ہیں نے تہم کھائی ہے کہا ہی بوری ہے کہا ہی ہے کہا ہی بوری ہے کہا ہی کہ جو مال ہے ہوا ہے وہ سب صدقہ ہوگا اگر وہ جھے ہے بات کرلے جب تک کہ ہی اس سے بات نہ کرلوں ۔ ابوضیفہ نے اس فض سے کہا ۔ کیا تم نے بیمسلا کی ہے جہا ہے؟ اس فضی نے کہا ۔ ہی تم نے ہو کہا ہے کہ تم دونوں میں ہے کہا ۔ ہی تا ہو انہوں نے کہا ہے کہ تم دونوں میں ہے کہا ۔ ہی تا ابوضیفہ نے اس فض سے کہا: جا کہ میں سے جو جی وہائی ابوضیفہ نے اس فض سے کہا: جا کہ میں سے جو جی وہائی ابوضیفہ نے اس فض سے کہا: جا کہ میں سے جو جی وہائی ابوضیفہ نے اس فی کہا ۔ ہو انہوں نے ابوضیفہ کا جواب اپنی بیوی ہے بیات کر وہ تم دونوں جا نے نہ ہو جو نے گا۔ ابوضیفہ کی بات تن کر سفیان اوری سے کہا جواب سفیان اوری سے بیان کیا ، وہ جم خطا کر ابوضیفہ کے باس آ سے اورانہوں نے ابوضیفہ سے فصہ سفیان اوری سے بیان کیا ، وہ جم خطا کر ابوضیفہ کے باس آ سے اورانہوں نے ابوضیفہ سے خصہ کرنے والے ہے کہا کہا کہا گیا بات ہے ،اب ابوعہداللہ اور ہر آ پ نے سوال کرنے والے ہے کہا کہا ہا ہا ہو جو اللہ کرنے والے ہے کہا کہا ہا ہا ہے کہا کہا ہا ہے ہا ہا کہا کہا ہا ہو کہا ہے ابوعہداللہ اور ہرا ہے کہا کہا ہا ہے کہا کہا ہے ہا ہے کہا کہا ہے ہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا کہا ہے کہا

ہوگئ اب وہ جا کر بیوی ہے بات کرلے تا کہ اس کی حتم بوری ہوجائے اور دونوں میں ہے کوئی مجى حانث نيس ب

بيان كرسفيان أورى نے كها: انه ليكشف لك من العلم عن شئ كلنا عنه عافل حقیقت امر بیہ ہے کہتم پرعلم کے وہ وقائق واضح ہوتے ہیں کہم سب اس سے عافل ہیں۔ امام لیٹ بن سعد کہتے تھے: کہ میں ابوصنیفہ کا ذکر سنا کرتا تھااور میری تمنااورخوا ہش تھی كدان كود يكمول الفاق سے ميں كمه ميں تعالمي نے ديكھا كدايك فخص برلوك توتے بڑتے ہیں اورا کیک خص ان کو یا ہا حنیفہ کہہ کر صدا کر دیا تھا۔لہذا میں نے دیکھا کہ پیخص ابوحنیفہ ہیں۔ آواز وینے والے نے ان سے کہا میں دولتند ہول میراایک بیٹا ہے۔ میں اس کی شادی كرتا مول ، روپيرخرچ كرتا مول ، وه اس كوطلاق دے ديتا ہے ، ش اس كى شادى پركافى روپىيد خرج كرتا بول اوربيسب ضائع بوتاب،كيا ميرے واسطےكوئى حيله ب ابوطنيفه نے كها تم ا پنے بیٹے کواس بازار لے جاؤ جہاں لونڈی غلام فروعت ہوتے ہیں۔ وہاں اس کی پہند کی اونڈی خربدلو، وہ تمہاری ملکیت میں رہے ،اس کا نکاح اسے بیٹے سے کروو،اگروہ طلاق وے گا با تدی تباری رے گ۔

يكه كرليف بن سط في كها فوائله مااعجبني سرعة حوابه الله كالتم بآب کے جواب پر جھ کوا تا تعجب نہ ہوا چھنا کہ ان کے جواب دینے کی سرعت ہے ہوا۔ لینی ہو جھنے کی دریمی که جواب تیارتغا۔

ا ما م ابو یوسف بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ ایک فض سے اسکی بیوی کا جھکڑا ہوا۔ شو ہر سے حم كما بينا كرجب تك اونيس بول كى من بحي بين بولول كا يوى كول يحصر الى الى الى مجمی برابر کی شم کھائی جب تک تونہیں یو لے گا ہیں ہمی نہیں بولوں گی۔ جب همہ شنڈا ہوا تو اب وولوں پریشان۔ شوہر معفرت سغیان توری کے پاس کیا کداس کاحل کیا ہے، قرمایا کہ بیوی سے ہات کرود ہتم ہے کرے اور حتم کا کفارہ دیدو۔ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤتم اس سے بار کرواوروہ تم ہے بات کرے، کفارہ کی ضرورت نہیں۔ جب سفیان توری کو بیمطوم مواتو بہت خفا ہوئے۔امام اعظم کے پاس جاکر یہاں تک کہددیا کہم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو۔امام صاحب نے اسے بلوایا اوراس سے دوبارہ پوراوا قعہ بیان کرنے کو کہا۔ جب وہ بیان کرچکا تو امام صاحب نے حضرت سفیان تو ری ہے کہا۔ جب شوہر کے جسم کے بعد عورت نے شو ہر کوئا طب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف ہے ہو گئے گی ابتداء ہوگئی۔اب مم کہاں ربی۔اس پر حضرت سفیان توری نے کہا۔واقعی عین موقع پرآپ کی فہم وہاں تک میرو رکھ جاتی ہے جہاں ہم لوگوں کا خیال نہیں جاتا۔

ا ما م اعظم برِمظالم اوروصال: \_ بنواميه كة خرى تحرال مردان الحمار في يدين عمرو بن هبیر ه کوعراق کا دالی بنادیا تھا جمراق میں جب بنومروان کے خلاف فتنہا تھا تو ابن معیر ہ نے علماء کوجمع کر کے مختلف کا موں پرمتعین کیا۔این الی کیلی ،این شبر مداور داؤوین الی مند بھی اس میں شامل تھے۔

امام اعظم کے باس قاصد بھیج کرآپ کو بلوایا اور این همیر دیے آپ برعبدہ قضا پیش كرتے ہوئے يہال تك كها كريكومت كى مهرب، آيج تكم كے بغير سلطنت ميں كوئى كام نبيل موگا و بیت المال پرمارا افتیار آپ کا و به کار ایم کار ایس بیر مبد تبول کریں ، آپ نے اٹکار کیا ۔ ابن صیر و نے حتم کھائی کہ بیر عہدہ آپ کو تبول کرنا ہوگا ورنہ بخت سزا دی جائے گی ۔ آپ نے بھی تھم کھائی کہ ہرگز قبول جیس کرونگا ۔ بیاستکر بولا آپ میرے مقابلہ میں تھم کھاتے ہیں ۔لہذاآ ہے کے سریر کوڑوں کی یو جمارشروع کردی گئی۔جیس کوڑے مارے گئے اور دس دن تک كوژ كلوائ جات رب -امام اصقم نے قرمایا : اے ابن صمير و ايا در كھوكل بروز قيامت خدا کومنہ دکھا تا ہے۔تم کوکل اللہ کے حضور کھڑ ابونا ہوگا اور میرے مقابلہ بیں تہیں نہایت ذکیل کیاجائے گا ، بہ شکرا بن میر ونے کوڑے تورکوا دیتے لیکن قید خانہ میں جمیع دیا۔

رات کوخواب میں ابن حمیرہ نے دیکھا کہ حضوراقدس صلی اللہ تع لی علیہ وسلم قرمارہے ہیں ۔اے ابن هميره! ميري امت كے لوگوں كو بغير كى جرم كے سزائيں ديتا اورستاتا ہے،خداہے ڈراورانجام کی فکر کر۔

بدخواب و مجو كرنهايت بي عين موا اورميح المحكرة ب كوقيد خانے سے رہا كرديا۔اس طرح آ کی منم بورہوگئی۔ بیر پہلی اہتلاء وآ زمائش تھی۔

بعد کے واقعات شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علید الرحمه کی زبانی طاحظه كرين خلافت بنوامیہ کے فاتمہ کے بعد سفاح پر منصور نے اپنی حکومت جمانے اور لوگوں کے دلوں بیں اپنی بیبت بٹھانے کیلئے وہ وہ مظالم کئے جوتاری کے کونی اوران بیں کس سے کم جہیں ۔منصور نے خصوصیت کے ساتھ ساوات پر جومظالم ڈھائے ہیں وہ سلاطین عباسیہ کی پیشانی کا بہت بڑا بدنما واغ ہیں۔ای خونو ارنے حضرت مجھ بن ایرا ہیم دیباج کود بوار بی زندہ چنشانی کا بہت بڑا بدنما واغ ہیں۔ای خونو ارنے حضرت مجھ اس ایرا ہیم دیباج کود بوار بی زندہ خونو اربا مقالوموں میں سے حضرت مجھ اس ذکیہ نے مدید طیبہ میں خروج کیا۔ایڈا وان کے ساتھ بہت تحویر کوگ تھے۔بعد میں بہت بزگ فوج تیار کرئی۔ خورج کیا۔ایڈا وان کے ساتھ بہت کو واٹ کی دیدیا۔انس ذکیہ بہت ہوگ فوج تیار کرئی۔ حضرت اہم مالک نے ہمی ان کی جمایت کا فتوی دیدیا۔انس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر والوں طاق ورشے گر اللہ عواتو ۱۳۵0 ہو ہیں وادم والی دیتے ہوئے۔

ا کے بعد ان کے بھائی اہراہیم نے خلافت کادعوی کیا۔ ہر طرف سے انکی جماعت
ہوئی۔ خاص کونے بیل لگ ہمگ لا کوآ دی ا کے جمنڈے کے بیچے جمع ہو گئے۔ ہوئے ہوئے ان کاساتھ دیا جن کہ دھرت امام اعظم نے بھی انکی جماعت کی بعض مجبور ہوں
کی وجہ سے جنگ بیل نثر یک نہ ہو سکے جس کا ان کو مرتے دم تک افسوس رہا۔ گر مالی امداد کی۔
لیکن نو دیئ تقذیر کون بدلے۔ ابراہیم کو بھی منصور کے مقابلے میں گئست ہوئی اور ابراہیم بھی فہید ہوگئے۔

ایراہیم سے فارغ ہوکر منصور نے ان لوگوں کی طرف توجہ کی جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ۱۳۹ میں بغداد کو دارالسلطنت بنانے کے بعد منصور نے حضرت امام اعظم کو بغداد بلوایا۔ منصورانیں شہید کرنا چاہتا تھا۔ گر جواڈ تل کیلئے بہانہ کی تلاش تھی۔ اے معلوم تھا کہ حضرت امام میری حکومت کے کسی عہدے کو تبول نہ کریں گے۔ اس نے حضرت امام کی خدمت میں عہدہ قضا چیش کیا۔ امام صاحب نے یہ کہہ کرا نکار فر مادیا کہ بیس اس کے لاکن نہیں۔ منصور نے جمعوثا ہوں تو ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں جا ہوں تو ٹابت کہ میں عہدہ تضا کے لائن نہیں۔ اس لئے کہ جموٹے کو قاضی بنانا خضا کے لائن نہیں۔ اس لئے کہ جموٹے کو قاضی بنانا جا کر نہیں۔ اس لئے کہ جموٹے کو قاضی بنانا جا کر نہیں۔ اس لئے کہ جموٹے کو قاضی بنانا کہ ہرگر نہیں۔ اس رہی نہ مانا اور تم کھا کر کہا تم کو قبول کرنا پڑے گا۔ امام صاحب نے بھی تم کھائی کہ ہرگر نہیں تبول کردں گا۔ دی نے ضعے سے کہا ابوضیقہ تم امیرالموشین کے مقابلے میں تم

کھاتے ہو۔امام صاحب نے قرمایا۔ ہاں بیاس لئے کدامیرالمومنین کوشم کا کفارہ اداکرنا بد نسبت میرے زیادہ آسمان ہے۔اس پر منعور نے جزیز ہوکر حضرت امام کو قید خانے میں بھیج ویا۔اس مدت میں منصور حضرت امام کو بلاکر اکثر علمی عدا کرات کرتا رہتا تھا ہمنصور نے حضرت امام كوقيدتو كرديا محروه ان كي طرف سيمطن بركز ندتفا بغداد چونكددارالسلطنت تفا \_اس کے تمام

ونیائے اسلام کےعلاء ، فقہا ہ ، امراء ، تجار جوام ،خواص بغداد آتے تھے۔حضرت امام کا غلغلہ بوری و نیا میں گھر مگر پہنچ چکا تھا۔قیدنے انکی عظمت اور اٹر کو بجائے کم کرنے اور زیادہ بڑھادیا۔جیل خانے عی ہی لوگ جاتے اوران سے قیش حاصل کرتے ۔حضرت اہام محمہ اخیرونت تک قیدخانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ منعور نے جب دیکھا کہ یوں کا منہیں بتا تو خفیہ زہر دلوا دیا۔ جب حضرت امام کوز ہر کا ارجمسوں مواتو خالق بے نیاز کی ہارگاہ میں مجدہ کیا مجدے بی کی حالت میں روح پر داز کر گئے۔ ع

جتنی موقضا ایک بی تجدے میں ادا ہو۔

جیمیز و مذفین \_وسال کی خبر بکل کی طرح پورے بغداد میں تھیل کی \_جوسنتا ہما **گا** ہوا چلا آتا۔قامنی بغداد عمارہ بن حسن نے حسل دیا۔ حسل دینے جاتے اور بیہ کہتے جاتے تھے واللہ! تم سب سے بڑے فقید، سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زام تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تحمیں تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا ہے کہ دو تہارے مرجے کو پہنچ عمیں عسل سے فارخ ہوتے ہوتے جم غفیرا کٹھا ہو کیا۔ پہلی بارنماز جنازہ میں پچاس ہزار کا بجمع شریک تعا۔اس ير بھي آئے والوں كا تانا بندها مواتھا۔ جد بارتماز جنازه موكى ۔اخير ميس حضرت امام كے ما جزادے، معرت جماد نے نماز جناز ویڑھائی۔عسر کے قریب وٹن کی نوبت آئی۔

حضرت امام نے وصیت کی تھی کہ انہیں خیز ران کے قرستان میں وُن کیا جائے۔اس لئے کہ بیرجگہ خصب کردہ نہیں تھی۔ای کے مطابق اس کے مشرقی صے میں مدفون ہوئے۔ دفن کے بعد بھی ہیں دن تک لوگ حضرت امام کی نماز جناز و پڑھتے رہے۔ایسے تبول عام کی مثال میں کرنے سے دنیاعا جزے۔

اس وفتت وہ ائمہ محدثین وفقہاءموجود تنے جن میں بعض حضرات امام کے استاذ بھی

تھے ،سب کوحضرت امام کے وصال کا بے انداز مقم ہوا۔ مکدمعظمہ میں ابن جریج تھے۔انہوں نے وصال کی خبر سکر، اٹاللہ پڑھااور کہا۔ بہت بڑا عالم چلا گیا۔ بھرہ کے امام اور خود حصرت امام كے استاذامام شعبہ نے بہت افسوس كياا ورفر مايا كوف ميں اند حيرا ہو كيا۔امير المونين في الحديث حضرت عبدالله بن مبارك وصال كي خبر سكر بغدادها ضربوئ \_ جب امام كے عزار يريبو شجے \_ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ابوصیغہ!اللہ عزوجل تم پر رحت برسائے۔ابراہیم کئے تواپنا جائشین چھوڑ کئے ۔ حماد نے وصال کیا توخیہیں اپنا جائشین چھوڑا ہم گئے تو پوری دنیا میں مسى كواينا جالشين نبيس جيموژا\_

حضرت امام كاحزار يرانواراس وقت الماكرةج تك مرجع عوام وخواص بـ حعرت امام شافعی نے فرمایا:۔

میں حضرت امام ابوحنیفہ کے توسل ہے برکت حاصل کرتا ہوں۔روزاندان کے مزار کی زیارت کو جاتا ہوں۔ جب کوئی حاجت پیش آتی ہے ان کے مزار کے پاس دورکعت تماز پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو مراد بوری ہونے ہیں در نہیں گئتی ۔جبیبا کہ شخ ابن جرکی رحمۃ اللہ علیہ فرمات

يں۔

اعلم انه لم يزل العلماء وذوالحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده قي قضاء حوالحهم ويرون نحج ذلك منهم الامام الشافعي رحمة الله عليه انتهى ـ

لینی جان لے کہ علماء واصحاب حاجات امام صاحب کی قبر کی زیارت کرتے رہے اور قضاء حاجات کیلئے آپ کو دسیلہ پکڑتے رہے اور ان حاجوں کا پورا ہونا دیکھتے رہے ہیں۔ان علاوض عدامام شافعي رحمة الشعلية بحي بين-

سلطان الب ارسلان سلحوتی نے 80% میں حرار پاک پرایک عالیشان قبہ ہوایا اورائے قریب بی ایک درسہ بھی بنوایا ۔ یہ بغداد کا پہلا مدرسہ تھا ۔ نہایت شاعدار لاجواب عمارت بنوائی۔اس کےافتتاح کے موقع پر بغداد کے تمام علماء وعما کدکو مدعو کیا۔ بید مدرمہ "مشہد ابوطنیفہ' کے نام سے مشہور ہے۔ مت تک قائم رہا۔اس مدرسہ سے متعلق ایک مسافر خانہ بھی تھا،جس میں قیام کرنے والوں کوعلاوہ اور مہولتوں کے کھانا بھی ملتا تھا۔ بغداد کامشہور دارالعلوم نظامیہ اس کے بعد قائم ہوا۔حضرت امام کا وصال تو ہے سال کی عمر پش شعبان کی دوسری تاریخ

حال مت محدثين وفعيه ء

کوه ۵۱ دهش بیوار

# امام المسلمين ابوحنيفه

از: حضرت المام عبدالله بن مبارك رضى الله تعالى عنه

لقد زان البلادو من عليها امام المسلمين ابوحتيقه ☆ كا يات الزبور على صحيعه با حكام وآثار و فقه ☆ ولاقي المغربين ولا بكوقه ☆ فما في المشرقين له تظير وصام تهاره لله خيفه 立 يبيت مشمرا سهر الليالي وما زانت حوارحه عفيفه ☆ وصان لسانه عن كل افك ومرضاة الاله له وظيمه يعفعن المحارم والملاهي 欽 رأيت العاتبين له سفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفه 公 له في الارض آثار شريفه 公 و كيف يحل ان يوذي فقيه صحيح النقل في حكم لطيعه ☆ وقد قال بن ادريس مقالا على فقه الامام ابي حنيفه بان الناس في فقه عيال 众 فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه ☆

- جلا امام المسلمین ابوحنیفه رمنی الله تعالی عند نے شهروں اور شهریوں کوزینت بخشی،
- احکام قرآن، آثار مدیث اور فقہ ہے، جیے محیفہ ش زیور کی آیات نے۔ ایک کوفہ بلکہ شرق ومغرب میں ان کی نظیر ہیں گئی، لیمی روئے زیمن میں ان
  - جئے کوفہ بلکہ مشرق ومغرب میں ان کی تقیر بیس متی ، میٹی روئے زمین میں ان جبیبا کوئی ہیں ۔
  - اپ عبادت کے لئے مستحد ہو کر بیداری میں راتیں بسر کرتے اور خوف

خداکی وجہ ہے دن کوروز ہر کھتے ،۔

انہوں نے اپنی زبان ہر بہتان طرازی ہے محفوظ رکھی ،اورائے اعضا ہر گناہ سے یاک دہے۔

ہے۔ آپ لبو واحب اور حرام کا مول سے بچے رہے ، رضائی البی کا حصول آپ کا ووظیفہ تھا۔

امام اعظم کے تکتہ چیس بے وقوف، مخالف حق اور کمز ورولائل والے ہیں۔

السے فقیہ کوئسی مجی وجہ سے تکلیف دینا کیوکر جائز ہے،جسکے علمی فیوش تمام

ونیاش تھلے ہوئے ہیں۔ - ایک مجمع میں میں اور مکات

🖈 🔻 حالانكه يحيح روايت من لطيف محكمول كي همن من امام شافعي في مايا: كه

الم ریت کے دروں کے برابراس مخض پراللہ تعالیٰ کی اعتب ہو جوایام ابوطیقہ کے دروں کے برابراس مخض پراللہ تعالیٰ کی اعتب ہو جوایام ابوطیقہ کے قبل کومر دورقر اردئے۔

ترجمه: موادناعبدالكيم صاحب شرف قادرى بركاتي

#### 第少年少年少年少年少年 年少年少年少年少年 年少年少年少年少年 年少年少年少年

# م خدومراجع ما خدومراجع

|          | d .                                                        |      |
|----------|------------------------------------------------------------|------|
| PPY/IF   | تارىخ بغداد كخطيب _                                        | اب   |
| 00/c     | مشكل الآثارللطحاوي _                                       | _!'  |
|          | مقدمداين صلاح                                              | ٣    |
| 4.       | موانح إمام اعظم ابوحنيفه مولانا ابوائسن زيد فاروقي -       | -17  |
| ZYZ/Y    | الجامع الحيح للبخاري _ تقيير سورة الجمعة                   | _۵   |
| f/A      | تذكرة المحدثين مولاناغلام رسول سعيدي                       | - 4  |
| rrr      | الثحاف العبلاء                                             | _4   |
| 69/1     | منا قب امام اعظم                                           | _^   |
| וו/אייי  | تاريخ بغداد للخليب                                         | -4   |
| нΑ       | نزمة القاري-شارح بخاري مفتى محمرشريف الحق صاحب امجدي       | _(+  |
| <b> </b> | تاريخ بغداللخطيب                                           | _#   |
| ro/i     | كتاب بيان العلم                                            | _11" |
| ľľ       | الخيرات الحسان لأبن حجركي                                  | Liff |
| 441/1    | الخيرات الحسان لأبن جركي<br>عمدة القارى شرح البخارى للعيني | -10" |
| tAb      | شرح متدالامام للقاري                                       | _14  |
| ۸+       | المغنىللعراق                                               |      |
| 41"      | سوانح بے بہائے امام اعظم ابوطنیفہ                          | -14  |
| 41"      |                                                            | LIA  |
| 414      |                                                            | 19   |
| 44       |                                                            | _1*• |
| ar       |                                                            | LII  |
| ZA\$ZY   | تذكرة الحجد ثين مولا تاغلام رسول سعيدي                     | _    |
| PPA.     | سوائح بے بہائے اہام اعظم ابوحنیفہ                          |      |
| I/AY     | ميزان الشريحة الكبرى                                       | _PP  |
|          |                                                            |      |

# اصحاب امام اعظم ابوحنیفه قدست اسرار بم امام حمادین نعمان

حضرت امام جماد بن امام اعظم رضی الله تعالی عنه بلند پاید فقید، تقوی و پر جیزگاری، فضل و کمال علم و دانش اور جود عاش این والد ما جد کانکس جمیل بتھے۔ حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه نے آپ کی تعلیم و تربیت نہایت اجتمام سے فرمائی ، شہور ہے کہ الحمد کے تتم پر آپ کے معلم کوایک ہزاد درہم عنایت فرمائے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد حضرت امام جمادر ضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث وفقہ کی تعمیل والد ماجد سے کی ، اوراس میں کمال مہارت پیدا کی۔ جب امام اعظم نے اپنے اس لائق اور ہونہار لخت جگر کوعلوم وفنون میں کامل پایا تو مسندا فقاء پر حشمت من ہونے کی اجازت مرحت فرمائی۔ آپ نے نہ صرف فتو کی لو لیمی کے اہم فراینے کو پیٹری خوش اسلوبی سے مرانجام دیا بلکہ تدوین کتب فقہ میں آپ نے نمایاں کرواراوا کیا ، اور حضرت امام ایو پوسف، حضرت امام محمد ، حضرت امام دفر، حضرت امام زفر، حضرت امام حسن بن زیادو فیروار شد تلانے والم اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طبقہ میں شار ہوئے۔

قاضی صاحب نے بہت اصرار کیا کہ ابھی اپنے پاس دہنے دیجئے، آپ اہین مشہور بیں اور بہتر طریقے سے اس کی حقاظت کر سکتے ہیں، گرآپ نے قاضی سے احتذار کرتے ہوئے تمام مال واسباب کی فیرست بیش کر دی اور ساتھ عی فوری عمل درآ کہ کے لئے کہ دیا تا کہ ان کے والد ماجد بری الذہ ہوں، کہتے ہیں کہ جب تک وہ امانتیں قاضی نے کسی اور کے اہتمام بین ہیں دیں، آپ نظر نیس آئے۔

حضرت امام حماد نے اپنی عمرتعلیم وتعلم میں صرف فرمائی ،آپ سے آپ کے بینے

المعیل نے تقفہ کیا جن ہے عمرو بن ذرء مالک بن مغول ، ابن الی ذئب، اور قاسم بن معین وغيره جليل القدرفقها ومحدثين فيض ياب موئة \_حصرت امام اساعيل بن حماد بن امام اعظم سلے بغداد بعدہ بعر واور پھررقہ کے قاضی مقرر ہوئے۔احکام قضا، وقا کع ونوازل میں ماہر باہر اور عارف بصير منے محمد بن عبداللہ انصاري كہتے ہيں كد معزرت عمر رضى اللہ تعالى عند كے زمانے سے آج تک کوئی قاضی اسمعیل بن جماد سے اعلم بیس موار آپ برعبد خلیفہ مامون الرشيد ٢١٢ ه من جواني كے عالم من فوت موئے ،اى فرزىدار جمند كے نام سے حضرت امام حماد نے ابواسمعیل کنیت پائی۔حضرت امام حماد حضرت قاسم بن معین کی وفات کے بعد کوفید كة قاضى مقرر موئة ماه ذى القعد و ٢ ك احرض انتال فرمايا - قطب و نيا ٢ ك احرآب كى تاريخ وفات ہے،آپ نے عمر، اساعیل ابوحبان وعثان جاررصا جزادے چھوڑے جوعلم و قعنل میں يكاندروز كارتهي تعانيف من مندالامام الاعظم آپ كى يادكار بـــــ(١)

### ا مالولوسه

نام ونسب: - نام، يعقوب-كتيت، ابو بوسف-اورلقب قامني القعناة ---ولا دے ۱۱۳ مرا ۱۳۷ معنوم ومعارف کے شیرکوف میں ہوئی۔

ابتدائی تعلیم کے بعد آپہ نے فقہ کو پہند کیا ، پہلے معزرت عبد الرحمٰن بن ابی یعلی کی شاگر دی اعتبار کی ، پھر حصرت امام اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں آئے اور مستفل طور مراجيس سے وابستہ ہو محت

والدين نهايت غريب سفے جوآ كي تعليم كوجاري نيس ركھنا جا ہے سفے، جب حضرت امام اعظم کوحالات کاعلم ہوا تو انہوں نے نہ صرف آپ کے تعکمی مصارف بلکہ تمام کھروالوں كے اخراجات كى كفالت اپنے ذمه لے لى حضرت امام ابو يوسف قرمايا كرتے تھے، جھے امام اعظم ہے اپنی ضرور بات بیان کرنے کی مجھی حاجت نہیں ہو گی۔وقتا فو قتا خود بی اتنار و پید سیجتے رہے تنے کہ میں فکرمعاش سے بالکل آزاد ہو سمیا۔

توت حافظها ورعلم وتضل: -آپ ذبانت كے برد خارجے، آكى دبانت وفطانت بوے بدے فضلائے روز گار کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ ملاجيون صاحب تورالا توار قرمات ميں: ـ

امام ابو بوسف کوئیں ہزار موضوع احادیث یا تھیں، پھر سیجے احادیث کے ہارے میں مجھے کیا گمان ہے۔

حاظا بن عبدالبركيمة بن:\_

آب محدثین کے باس حاضر ہوتے توایک ایک جلسہ میں پچاس بچاس اور ساتھ ساتھ مديش من كرياد كرياية تقه

ا مام يحي ابن معين ،امام احمر بن منبل ،اور يفخ على بن المدحى فرماتے ہيں:\_ امام اعظم الوحنيفه كي شاكر دول بين آپ كا جم سرنه تفا\_ طلحہ این محمد کہتے ہیں:۔

وہ اپنے زمانہ کے سب سے بدی نقید تھے، کوئی ان سے بدھ کرنہ تھا۔ دا در بن رشد کا قول ہے:۔

امام ابوطنیفہ نے صرف رین ایک ٹا کرد پیدا کیا ہوتا تو اسکے فخرے کے کافی تھا۔ ا مام ابو يوسف كونه صرف نقذ حديث يرعبور حاصل تعا بلكة تغيير، مغازى، تاريخ عرب، نعت ، اوب، اورعلم کلام وغیره علوم وفنون جس بھی کامل دستگاه رکھتے ہتے۔ یہ بی وہ فیطری ڈیا ثت تھی جس نے چندسال ہیں آپ کوسارے ہم عصروں ہیں متناز کر دیا تھااورعلا ووقت آ کیے تبحر علمی اور جلالت فقہی کے قائل نتھ۔ خود امام اعظم آپ کی بڑے قدر ومنزلت فر ماتے اور فر مایا كرتے تنے كه ميرے شاكردول بين سب سے زيادہ جس نے علم حاصل كيا وہ ابو يوسف

قاصى القصاة: ١٩٢١ه/ ٨٣٥م من آب جب بغداد تشريف لائة وظيفه محدالمهدى بن منصور نے آ چکو بصرہ کا قاضی مقرر کردیا۔

ہادی بن معدی بن منصور کے زمانہ بیل بھی آپ اس عہدہ پر فائز رہے۔ جب بارون الرشيد في ١٩١١ه/ ٨٠٨ ومن عنان حكومت سنعالي تواس في آب كوتمام سلطنت عباسيه كا قاضى القعناة (چيف جسٹس)مقرر كرديا۔

موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق یہ حبدہ محص عدالت عالیہ کے حاکم اعلی کا نہ تھا

بلکہ اس کے ساتھ وزیر قالون کے قرائض بھی اس میں شامل تنے۔ اور سلطنت کے تمام داخلی و خار جی معاملات میں قانونی رہنمائی کرنا ہمی آپ کا کام تھا۔ مملکت اسلامیہ میں بدیہلاموقع تھا کہ کہ بیمنعب قائم ہوا۔اس سے پہلے کوئی مخص خلافت راشدہ اموی یا عباس سلطنوں میں اس عهده برفائزنه موار بلكه زمانه ما بعد من مجمى بجزقاضي واؤد كاوركمي كويه عهده تفويض شه

عما دت ورباطمت: ۔ آپ عبدہ تضااورعلی مشاغل کے باوجود عبادت ورباضت میں بھی بلند مقام رکھتے تھے، آپ خود فر مایا کرتے تھے کہ میں امام اعظم کی خدمت میں انتیس سال ر ہااور میری میچ کی نماز با جماعت فوت نبیس ہو کی۔

بشير بن وليدكابيان ہے كد:

امام ابو بوسف کے زہرو ورع اور عمیادت وتعوی کا بدعالم تھا کہ زمانہ قضاء ووزارت یں بھی دوسور گفتیں ٹوافل ادا کرتے۔

"للا فده: \_ آب ك شاكردول يل محد بن حسن شيباني، شفيق بن ابراميم بلخي ، امام احمد بن منبل، بشربن الوليد كندى، محمد بن ساعه معلى بن منصور، بشر بن خياث، على بن جعده، يحيى بن معين، احمد بن منع ، وغيره محدثين كبار وفعتها كرام آفآب و ما متاب كي طمرح درخشال وتابال نظر

وصال: \_ ٥رريج الاول ١٨٧ه جعرات كروز ظهر كرونت بغداد شريف من علم و عرفان کا بیآ فآب غروب ہو گیا۔ مزارشریف احاطهٔ حضرت امام موی کاظم کے شالی گوشہ میں زیارت گادخاص وعام ہے۔(۲)

امام زفر

ثام وتسب: - نام، زفر ـ اور والد كانام بذيل هي، عربي النسل بين ـ كوفدا پ كاوطن تعاـ والد ماجدا صغبان كرينے والے تھے۔آپ كى ولادت والديش بمقام كوف ہوئى۔ تعلیم ونزیبیت: ابندائی تعلیم کے بعد صدیث کی تعیل بیں مشغول ہوئے، پھر طبیعت کا میلان فقہ کی طرف ہواا درفقہ کی عظیم درسگاہ جامع کوفہ بیں امام اعظم کی خدمت بیں حاضر ہو مجے اور آخر عمر تک بیری مشغلہ رہا۔

فقد میں صاحبین لینی ایام ابو بوسف اورامام تھرکے ہم پلد قر اردیئے گئے ہیں اورامام اعظم کے ان در اسحاب میں ہیں جنہوں نے فقد کی تدوین میں امام اعظم کی معاونت کی۔
اعظم کے ان در اسحاب میں جنہوں نے فقد کی تدوین میں امام اعظم کی معاونت کی۔
آپ امام اعظم کے محبوب ترین خلاقہ و میں تھے۔ یہ آ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا ان امام اعظم نے پڑھایا۔ آپ پر امام اعظم کو بہت اعتماد تھا۔

حسن بن زياد كہتے ہيں:\_

امام زفرمجلس امام اعظم الوصنيف بيسب - آح بيضة تف-

امام زفر اورامام واود طائی ایک ساتھ امام ابو صنیفہ کی خدمت میں حدیث وفقہ کا درس لیتے ، دولوں میں بھائی جارہ تھا، پُٹرامام واؤد طائی علمی مشغلہ سے تصوف کی راہ پرگامزن ہو سے جبکہ امام زفر علم وحمادت دولوں کے جامع ہے۔

ز مارور باطنت: ۔ حدیث دفقہ میں امات کا درجہ رکھنے کے ساتھ ماتھ زہد دنقوی اور عہادت دریاضت میں بھی بے مثال نئے ، زہد دورع بن کے پیش نظر آپ نے عہد ہ قضا کو قبول نہ کیا جبکہ دومرتبہ آپ کواس کام کے لئے مجبور کیا گیا ، آپ نے اٹکار کیا اور دطن چھوڑ کررو پوش ہو گئے ۔ حکومت دفت نے انتقاباً آپ کا گھر جلا دیا ، چنانچہ آپ کو اپنا مکان دومرتبہ تقمیر کرنا

وصال: -آپ اصل کوفد کے باشدے تھے، تمریحائی کی میراث کے سلسلہ میں بھرہ چلے کے مال است کے سلسلہ میں بھرہ چلے کئے ، اہل بھرہ نے بعد اصرار یہاں ہی اقامت کا مشورہ دیا اور آپ اکل درخواست پر مہیں مقیم ہو گئے۔

آپ نے ۸ کا دوخلیفہ محمد المحمد کی کے عہد میں میمیں وفات پائی اور میمیں مدنون موئے۔(۳)

# امام عبداللدين مبارك

تام و نسب: - نام، عبدالله - دالد كانام مبارك - كنيت، ابو عبدالرطن ب - حظلی شميم بي، آيكه دالدتركي انسل شعر، اور قبيله نبو حظله جوائل بهدان سے تعلق ركمتا تفاا سكة آزادكرده غلام، آپ كي دالده خوارز مرحيس -

والدمحترم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیااوراس میدان میں خوب شمرت حاصل کی۔

ولا دت وتعلیم: \_آپ کی ولادت ۱۱۸ ه مروض ہوئی ، والدین نے اپنے اس ہونہار قرزند کی پڑے اجتمام سے تعلیم وتربیت کی \_

سب سے پہلے حضرت امام اعظم الوطنیفد قدس سرد کے حالقہ درس میں شامل ہوئے اور فقہ میں عبور حاصل کیا۔۔

اس کے بعد طلب علم حدیث میں دوروراز متابات کی سیر کی اور بے شارائمہ حدیث سے اکتماب علم کیا۔ آپ کے ذوق علمی میں بیرواقعہ مشہور ہے۔

علم وضل: ۔ایک مرجہ بزرگوں کی ایک جماعت کی مقام پراکھی ہوئی، کمی نے کہا: آؤ حضرت عبداللہ بن مبارک کے کمالات تارکریں، انہوں نے جواب دیا: بے شارخو ہوں کے مالک تنے۔

علم فقه، حدیث، اوب نحو، میں بدطولی رکھتے تھے۔ زید وشجاعت میں لا جواب تھے، نعت گوشاعر اور ادیب تھے۔ شب بیداری، عبادت، حج، جہاد، اور شہمواری میں اپنی نظیر آپ تھے۔ لا بعنی بالوں سے اپناوفت ضا کئے نہیں کرتے تھے، نہایت منصف مزاج اور رحم دل تھے۔ امام سفیان توری فرماتے ہیں:۔

بیس کننی بی کوشش کروں کہ سال بجر بیں ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک کی طرح گزاروں تونہیں گزارسکیا۔

شعيب ين حرب كبتے ہيں:۔

ایک سال یا تین دن مجی پورے سال بی حضرت عبداللہ کی طرح نہیں گزارسکتا۔ بیز قرباتے ہیں:۔

ابن مبارک جس سے بھی ملے اس سے افضل بی ٹابت ہوئے۔

ا مام سفیان بن عیبینہ قرماتے ہیں:۔

محاب كرام كوبلا شبقنل محابيت حاصل تعاورند ووسرت خصائل مس آب كامقام

نهايت بلندي

سلام بن الي مطبع كيت بن :\_

مشرق میں ان جبیا پھر کوئی نظرنہ آیا۔

امام ابن معين فرمات جين: \_

آپ احادیث محاح کے حاظ تھے، ہیں ہزاریا اکیس ہزار حدیث کی کتابوں ہے آپ احادیث روایت قرماتے ہیں۔

المعيل بن مياش كبتے ہيں:۔

ابن مبارک جیماروئے زمین پرکوئی دومرائیس، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہرخو بی کے جامع تنے، فقراء پر جب خرج فرماتے توایک سال میں ایک لا کھ درہم تک خرج کردیتے ہے۔ منتھ۔

ایک مرتبہ نج کے لئے تشریف لئے جارہے تنے، قافلہ والوں کا ایک پرند مرکبا، ایک
بہتی کے کوڑا خانہ میں لوگوں نے اسے پھینک دیا پھرقا فلدتو آگے بڑھ گیا۔آپ کچود ریسے
ہے، دیکھا کہ ایک لڑکی اس مردار پرندکوا ٹھا کر لے گئی اور تیز قدم چل کرایک مکان میں داخل
ہوئی۔آپ اس کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، حال معلوم ہواا ورمردار پرندکولانے کا سبب

یو چھا، اس کڑی نے کہا: میں اور میرا بھائی یہاں رہتے ہیں، ہمارے یاس کچھے نہیں فقط ستر ہوشی کے لئے یہ تہبند ہے، اوراب ہماری خوراک مرف بیری رو گئی ہے کہ ان محوروں سے جو چیز بھی ال جائے۔ ہمارے لئے ان حالات میں بیمردار بفقر مضرورت حلال ہے، ہمارے والعد بالدار بنے ،ان پر ظلم ہواا در قل کر دیئے گئے اور سارا مال کالم لے گئے۔

امام ابن مبارک مین کرنهایت متاثر موئے،اپنے خازن سے فرمایا: فی الحال زاوراہ يس كياباتى رباہے،اس نے عرض كيا: ايك بزار دينار۔ آپ نے قرمايا: بيس وينار لے لوك اینے وطن مروتک پیو مینے کے لئے کانی ہیں اور باتی ۹۸۰ دیناراس مظلومہ کو دو۔اس سال ہمیں جج کے مقابلہ میں بیاعانت واعداد بہتر ہے اور وہیں سے واپس وطن تشریف کے

جب جج كاموهم آتا تو اينے ساتھيوں ہے كہتے: تم ميں امسال كون مج كوجانا جا بتا ہے، جوارادہ رکھتا ہووہ اپنازادراہ میرے یاس لاکر جمع کرلے تاکیش راستہ میں اس پرخری کرتا چلول،لہذاسب سے دراہم ودنا نیر کی تھیلیاں جنع کرتے ، برخیلی پراسکانام کھنے اورا یک مندوق من ركعة جات-

مجرسب كوساته ليكر فكلتے اورائے زادراہ كى نسبت زيادہ خرچ كرتے ہوئے اكو ساتھ لیجاتے، جب ج بیت اللہ سے فارغ ہوتے تو ہو جھتے: تمہارے کمر والوں نے پچھے پہاں کے تنما نف کی فرما بیش کی ہے،جسکوجیسی خواہش ہوتی انکو کی اور مینی تنما نف دلواتے، پار مدین منوره حاضري وية اوروبال بمي ايبابي كرتے۔

جب تمام تجاج كرام واليس موتے تو اكلوا كے كمر واليس فرماتے اورخودايے كمريبو في کر سب کی دعوت کرتے ، جب دعوت ہے فارغ ہوتے تو وہ صندوق منگاتے اور سب کوا کل تغیلیاں واپس فر ماتے، مید لوگ محروں کواس حال میں واپس ہوتے کہسب کی زبانوں پر ہدمیہ تفكر موتا اور بميشه آب كهدح خوال رجي

آب کی نوازشات کامیالم ہوتا، طرح طرح کے لذیذ کھانے اور حلوے ساتھ رہیجے کیکن خود تیز دھوپ اور شدید گری میں روزہ دار ہوتے اور لوگوں کو مکلاتے یلاتے ساتھ ليجاتے تھے۔ خلوص نیت پر بہت زور دیتے تھے، آپ کے خامہ ومحاس سے کہا بیں مجری پڑی ہیں۔
الاا دیش آپ جہاد کے لئے روانہ ہوئے، فتح وکا مرانی کے بعد والیس آرہے تھے کہ
قصبہ سوس میں آکر علیل ہو گئے اور چندایام کی علائت کے بعد وصال ہوگیا۔
وریائے قرات کے کنارے ایک گاؤں '' ہیت'' میں مدنون ہوئے، آپ کا مزارمرجح

انام ہے۔

اسما تقرہ: آپ کاسا تذہ کی فیرست نہا ہے طویل ہے ،ان میں سے چندمشا ہیریہ ہیں۔
امام اعظم الوحنیفہ سلیمان عمی ، حید القویل ، بی بن سعید انصاری ، سعد بن سعید
انصاری ، ابراہیم بن علیہ ، خالد بن دیتار ، عاصم الاحول ، ابن عون ، عیسی بن طہمان ، ہشام بن عردہ ، سلیمان اعمش ، سفیان گوری ، شعبہ بن الحجاج ، اوزاعی ، ابن جرتے ، امام مالک ، لید بن سعید ، بن الحجاج ، اوزاعی ، ابن جرتے ، امام مالک ، لید بن میمون ، سعد ، حیوہ بن شرتے ، خالد بن سعید اموی ، سعید بن عروب ، سعید بن افی الیب ، عمرو بن میمون ، معمر بن راشد ، وغیر ہم ۔

ملا فده: مفیان توری معمرین راشد، ابواسحاق فزاری، جعفرین سلیمان مهمی ،، بقید بن ولید، دا کو بن عبد الرحمٰن عطار، سفیان بن عیدند، ابوالاحوص، فضیل بن عیاض معتمر بن سلیمان، ولید بن مسلم، ابو بکر بن عیاش مسلم بن ابراجیم، ابواسامه، هیم بن حماد، ابن مهدی، قطان، اسحاتی طالقانی، احمد بن محد مردویه، تطان، اسحاتی طالقانی، احمد بن محد مردویه، اسمتیل بن ابیان وراق، بشرین محرسختیانی، حبان بن موی، تیم بن موی، سعید بن سلیمان، سلیمان، سلیمان مروزی و سایمان، اسلمه بن سلیمان مروزی و سایمان،

#### ※の単の単の単の単の単 単の単の単の単の単の単 単の単の単の単の単

## امام محمد

نام ونسب \_نام ، محر \_ کنیت ، ابوعبدالله \_والد کانام ،حسن ہے اور سلسله نسب ہوں ہے۔ ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد شیبانی \_شیبانی آ کے قبیلہ کی طرف منسوب ہے \_بعض محققین کے نزد یک بے نسبت ولائی ہے کہ آ کے والد بنوشیبان کے غلام شے۔

آ کیے والد کا اصل مسکن جزیرہ شام تھا، دمشق کے قریب حرسا کے دہنے والے تھے، بعد میں ترک دملن کر کے شہر واسط آ گئے تھے۔

ولا درت و تعلیم: آ کی دلادت ۱۳۱۱ هش بمقام شرداسطه (عراق) پس بوئی پرآ کیے والد

في كوف كوا بنامسكن بنايا اورآ كي تعليم وتربيت كا آغاز يهال على موا-

چودہ سال کی جرش امام اعظم کی خدمت بیں حاضر ہوئے جلس بیں آکرامام اعظم کے بارے بیں سوال کیا ،ایام ابو یو سف نے آپی رہن آئی گی ہے نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ ایک نابانغ اورکا حشاء کی فماز پڑھ کر سوجائے ادراسی رات جرسے پہلے دہ بانغ ہوجائے تو دو قماز دہرائے گا۔امام جھنے آئی دفت اٹھ کرایک گوشہی فماز پڑھی ۔امام اعظم نے بدو کھ کر بے ساختہ فر مایا انشاء اللہ بیاڑکا رجل رشید قابت ہوگا۔اس واقعہ کے بعد امام جھرگاہے گاہ امام اعظم کی مجلس بیں حاضر ہوتے دہے ،کم من تھے اور بے حد خواجسورت ، جب با قاعد ہ تکہ ذکی درخواست کی تو امام اعظم نے فرمایا : بیس نے کہا تھا کہ قرآن جید حفظ کرو گرآنا۔

مرکے پھرآ ناعرض کیا: جس نے قرآن کریم حفظ کرایا ہے ۔امام اعظم نے ان کے والد سے کہا اس موقع مربیا شعار کیے ۔ان کے والد سے کہا اس موقع مربیا شعار کیے ۔ ان کریم حفظ کرایا ہے ۔امام اعظم نے ان کے والد سے کہا اس موقع مربیا شعار کیے ۔۔

اس موقع مربیا شعار کیے :۔

حلقوا راسہ لیکسوہ قبحا ہم غیرۃ مسھم علیہ و شحا کان فی و حمیہ صباح ولیل ہم نزعوا لیلہ و ابقوہ صبحا لوگوں نے ان کا سرموثد دیا تا کہ ان کی څویصور تی کم ہو، ان کے چرہ مس صبح بھی تھی اوررات بھی،رات کوانہوں نے ہٹادیا میج تو پھر بھی یاتی رعی۔

آپ مسلسل جارسال خدمت میں رہے، پھرام ابو بوسف ہے جنیل کی۔ا کے علاوہ مسعر بن کدام ،اوزا کی ،سغیان توری اورامام ما لک وغیرہ سے علم حدیث ہیں خوب استفادہ کیا اور کمال حاصل کیا۔

خود فرماتے تھے: مجھے آبائی ترکہ ہے تمیں ہزار درہم یادینار ملے تھے جن میں سے آ د مع من نے لغت وشعر کی تحصیل میں خرج کرڈا لے اور نصف فقہ وحدیث کیلئے۔

**اسما تنزی آپ نے طلب علم میں کوف کے علاوہ مدینتہ مکہ، بصرہ ، واسط شام ،خراسان اور بمامہ** وغیرہ کے سیکڑوں مشائخ سے علم حاصل کیا، چندمشاہیر کے نام بدیں۔

امام اعظم ابوصنیفه امام ابو بوست امام زفر بسفیان توری بمسعر بن کدام اما لک بن مغول بحسن بن عماره ،امام ما لك ،ابراجيم منحاك بن عثان بسفيان بن ميبية ،طلحه بن عمرو ،شعبه ين الحجاج ، ابوالعوام ، امام اوزاعي عبد الله بان مبارك. ، زمد بن صالح ،

مثلا فده: \_آ کیے الانده کی تعدادنہاے وسیج ہے۔ چند یہ ایل -

ابوحفص كبير احد بن حفص مجلى استاذ امام بخارى موى بن تصير رازىء بشام بن عبيداللدرازي والوسليمان جوزجاني وابوعبيدالقاسم بن سلام بحمد بن ساعد معلى بن منصور ومحمد بن مقاتل رازی، چیخ این جربر بیخیی بن محین ،ابوز کریا بیخی بن صالح ، حاتلی تعصی ،

بدامام بخاری کے شیورخ شام سے ہیں میسی بن ابان مشداد بن محیم ،امام شافعی جنکو آپ نے اپناتمام علمی سرمایہ سونپ دیا تھا جوا بک اونٹ کا بوجھ تھا۔

ابوعبید کہتے ہیں: میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ امام محد نے انکو پھاس اشرفیاں دیں اوراس سے پہلے پچاس رویے دے چکے تھے۔

ائن ساعد كابيان ب: امام محمد في امام شافعي كيليّ كل بارات اسحاب سے ايك ايك لا كوروي جمع كرك ويري

امام حرنی فرماتے تھے:امام شافعی سے منقول ہے کدایک دفعہ میں عراق میں قرضد کی وجهے محبول ہو گیا ، امام محمد کومعلوم ہوا تو مجھے جھٹر الیا۔ یہ بی وجد تقی کدامام شافعی امام محمد کی نہایت تعظیم ولو قیر کرتے اور واسم الفاظ میں احمانات کاا تلہارکرتے تھے فرماتے۔

> فقدکے بارے میں مجھ برزیادہ احسان محمد بن حسن کا ہے۔ حافظ سمعانی نے امام شافعی کا بیقول تفل کیا۔

الله تعالیٰ نے دو مخصوں کے ذریعہ میری معاونت فرمائی ۔ سفیان بن محیدینہ کے ذریعہ حدیث میں اورامام محرکے ذریعہ فقد میں۔

علامدكروري في امام شافعي كابيةول تقل كياكه:

علم اوراسباب دنیوی کے اعتبار سے مجھ پرکسی کامبھی انتابز ااحسان بیں جس قدرامام

آ کیے دوسرے عظیم شاگر داسد بن الغرات ہیں جصوصی اوقات میں آپ نے اکی تعلیم وتربیت کی ۔ ساری ساری رات انکوننها لیکر بیٹھتے ، پڑھاتے اور مالی امداد بھی کرتے تھے ، جب یر دلکد کر فاصل ہو سے تو امام محد کی روایت سے امام اعظم کے مسائل واور ابن قاسم کی روایت ے اہام مالک کے مسائل پر مشتل ۱۰ کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیاجس کا نام اسد بدر کھا۔علماء معرنے اس مجموعہ کی نقل لیما جا ہی اور قاضی مصرکے ذریعیہ سفارش کی ،آپ نے اسکی اجازت د بدی اور چڑے کے تین سوکلڑوں پر اسکی نقل کرائی گئی جوابن القاسم کے پاس رہی۔ بعد کے مدونه شخول کی اصل بھی ریبی اسد ریہ ہے۔

ا مام محمد کے پاس مال کی اتنی فراوانی تھی کہ تین سوھیم مال کی محمرانی کیلئے مقرر متھے۔ کیکن آ ہے اپنا تمام مال ومتاع حتاج طلبہ پرخرج کردیا یہاں تک کہ آ کے پاس لباس بھی معمولی رہ حمياتمار

معمولات زندگی: \_ آپ راتول کوئیں سوتے تھے، کتابوں کے ڈچر کے رہے۔ جب ا یک فن کی کتابوں سے طبیعت ممبراتی تو دومر نے نکامطالعہ شروع کردیتے تھے، جب را توں کو جا منے اور کوئی مسئلہ ال ہوجا تا تو فر ماتے ، جملاشا ہزادوں کو بیلذت کہاں نعیب ہوسکتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے آیکے بہاں قیام کیا ، اور منتح تک تماز پڑھتا ر ہا،لیکن امام محدرات بحر پہلو پر لیٹے رہے اور مجمع ہونے پر یونمی تماز میں شریک ہو گئے۔ جھے میہ بات تحظی تو میں نے عرض کیا ،آپ نے فرمایا: کیا آپ سے محدرہے ہیں کدھی سو کیا تھا، نیس میں نے كتاب الله على تقريبا ايك بزار مسائل كا استغباط كيا ہے۔ تو آپ نے رات بجرائے لئے كام کیااور میں نے بوری امت کیلئے۔

محمہ بن مسلمہ کا بیان ہے، کہ آپ نے عمو آرات کے تین صے کردیئے تھے ،ایک مونے كيليخ ، ايك درس كيليخ اورايك عبادت كيليخ -

مسكى نے آپ سے كيا: آپ موتے كيول تيس جن فرمايا: بيس كس طرح موجاؤل جَبُهُ مسلمانوں کی آتھ میں ہم او گوں پر بھروسہ کر کے سوئی ہوتی ہیں۔

فضل وکمال ۔ امام ثنافتی فرماتے ہیں: اگر میں کہنا جا ہوں کے قرآن مجید محمد بن حسن کی لغت یراتراہے تو میں یہ بات امام محرکی فصاحت کی بنیاد پر کھ سکتا ہوں۔ نیز یہودونصاری امام محرکی كتا يوں كا مطالعه كرليس توا يمان لے أكم كيں۔قرماتے ہيں: ميں نے جس مخص ہے بھی كوئی مسئلہ یو جھا تواس کی تیوری پریل آ کے مگر ادام محر ہے جب بھی کوئی مسئلہ یو جھا تو آپ نے نہایت خنده پیشانی ہے وہ مسئلہ مجھایا۔

امام احمد بن عنبل ہے کسی نے یو جہا۔

سيمسائل وقيقة آب في كهال سي يكيمية فرمايا: امام محركي كما يول س ابن التم في التحيى بن صالح سے كيا ،تم امام ما لك اورامام محد دولوں كى خدمت ميں رہے ہو، بنا دُان دولوں میں کون زیادہ فقیدتھا، تو آپ نے بلائر دوجواب دیا، امام محمد۔

ريع بن سليمان كيت بير \_

میں نے محربن حسن سے زیادہ کوئی صاحب عثل نہیں و یکھا۔

جراًت واستنقلال المام محرب حد غيورا ورستنقل مزاج ننے ، افتدار وفت كى آكھوں ميں آ تکسیں ڈال کر گفتگو کرتے اور اظہار حق کے راہتے میں کوئی چیز ان کیلئے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ ا بک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کی آ مدیر سب لوگ کھڑے ہو گئے تحدین حسن بیٹھے دے۔ پہلے دیر بعد خلیفہ کے نغیب نے محمد بن حسن کو بلایا ان کے شاگر داوراحیاب سب پریشان ہو گئے کہ نہ جائے شاہی عمّاب سے س طرح خلاصی ہوگی۔جب آپ خلیفہ کے سامنے پہنچے تواس نے بوجیما کہ

فلال موقع برتم كمرب كيون نبيس موئے فرمايا كه جس طبقه ميں خليفه نے مجھے قائم كيا ہے ميں نے اس سے لکنا پندئیں کیا۔ آپ کی تعظیم کیلئے قیام کرے الل علم سے طبقہ سے لکل کراہل خدمت کے طبقہ میں داخل ہوتا مجھے مناسب نہیں تھا۔ پھر کہا: آپ کے این عم بعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا: جو محص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ آ دمی اس کی تعظیم کیلئے کھڑے رہیں وہ ا پنامقام جہنم میں بنائے۔حضور کی مراداس ہے گروہ علماء ہے اس جولوگ حق خدمت اوراعزاز شاہی کے خیال سے کھڑے رہے انہوں نے دشمن کیلئے دیبت کا سامان مہیا کیا اور جو بیٹے رہے انہوں نے سنت اور شریعت پر عمل کیا جوآب بی کے خاعدان سے لی عی ہے اورجس برعمل کرنا آپ کی عزت اور کرا مت ہے۔ ہارون رشید نے س کر کہا تج کہتے ہو۔

عبده قضاء: \_امام ابويوسف كوفقة حنى كى تروت اوراشاعت كاب مدشوق تعاوه حاج تے كه ملك كا آئين فقد حفى كے مطابق موراس لئے انہوں نے بارون رشيد كى درخواست برقاضى القعناه (چیف جسٹس) کا عہدہ قبول کر لیا تھا، بچہ عرصہ بعد ہارون رشید نے شام کے علاقہ کیلئے امام محر کا بحیثیت قاضی تقرر کیا امام محد کوهم جوالو وہ امام ابو بوسف کے پاس سے اور اعتذار کیا اوردر خواست کی کہ جھے اس آزمائش سے بچاہے ،امام ابو بوسف نے مسلک حنی کی اشاعت کے پیش نظران سے انفاق نیس کیا۔وہ ان کو کھی برکی کے پاس لے مستحی نے ان کو ہارون رشیدے یا س بھیج دیا۔اس طرح مجبور موکران کومبدہ قضاء قبول کرنا پڑا۔

حق کوئی و بے یا کی۔امام محمداہے احباب اور ارکان دولت کے اصرار کی بناء پرممدہ تضاء ير منتكن موئے ۔ جناعرمہ قاضى رہے بالگ نصلے كرتے رہے ليكن قدرت كوان كى آزمائش مقعودتنی ۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ تی بن عبداللہ تامی ایک مخص کوخلیفہ پہلے امان دے چکا تھا۔ بعد میں کسی وجہ سے خلیفہ اس پر خضب ناک ہوا اور اس کونل کرنا جایا۔ اپنے اس قدموم تعل پر فليفه قضاة كاتائد جابتا نفاتا كاسكفل كوشرى جواز كالتحفظ حاصل موجائ وظيفه في تمام قاضوں کودربار میں طلب کیاسب نے خلیفہ کے حسب منشاء تعض امان کی اجازیت دیدی لیکن امام محرنے اس سے اختلاف کیا اور بر ملا فرمایا بھی کو جوامان دی جا چک ہے وہ سی ہے اوراس امان کوتو ڑنے اور بھی کےخون کی ایاحت پر کوئی شرمی دلیل نہیں ہے لہذا اس کوٹل کرتا کسی طرح

جائز نہیں ہے۔ انگی حق کوئی ہے مزاح شاہی برہم ہو گیا لیکن جن کی نظر میں منظا الوہیت ہوتا ہے وہ کئی اور مزاح کی پرواہ نہیں کرتے ، جو دلوں بیں اس قبار حقیقی کا خوف رکھتے ہیں وہ تلوق کی ناراضتی کو بھی خاطر بیں نہیں لاتے ۔ امام محمد اپنے اس فیصلہ کے ردمل کو قبول کرنے کیلئے تیار شخے ۔ چنا نچراس اظہار حق کی پاواش میں نہ صرف یہ کہ آپ کو عہد و قضا و سے ہٹایا گیا اور افرا و سے ردکا گیا بلکہ کچری صد کیلئے آپ کو قبد میں کھی جوں کیا گیا۔

عبدة قضاء ير بحالى: امام مر يعبده تضاء سيسكدوش مون كي يحدم مدبعد بارون رشیدی بیوی ام جعفر کوکسی جائیداد کے وقف کرنے کا خیال آیااس نے امام محدسے وقف نام تحریر كرنے كى درخواست كى آپ نے قرمايا جھے افرا و سے روك ديا كيا ہے اس لئے معذور ہول۔ امام جعفرنے اس سلسلہ میں ہارون رشید ہے تفکیو کی جس کے بعداس نے نہ صرف آپ کوا فرآء كى أجازت دى بلكه المهائل اعزاز واكرام كساته آپ كوقاضى القصناة كاحمده تيش كرديا .. تصانیف ۔ امام محرکی تمام زع کی علمی مشاغل جی گذری۔ ائر حنفید میں انہوں نے سب سے زیادہ کیا ہیں تصنیف کیس مولا تا عبدالی تکعنوی اور مولا تا تغیر محملی نے لکھاہے کہ انہوں نے توسوننالوے كتابيل نكسى بين اوراكران كى عمروفاكرتى تؤوه بزاركا عدد يوراكردية \_ بعض محققين کا یہ بھی خیال ہے کسی موضوع پر جو کتاب تھی جاتی ہے اس میں متعدد مسائل کومختلف عنوا تات پر تقسيم كردياجا تاہے، جيسے كماب الطهارة ، كماب الصلوة ، كماب الصوم وغيره يس جن لوكوں نے 999 کا عدد لکھاہے وہ ان کی تصانیف کے تمام عنوالوں کے مجموعہ کے اعتبار سے لکھا ہے، بہرحال ان کی تعمانیف کی جوتفصیل دستیاب ہو تکی وہ اس ملرح ہے۔ مؤطاامام محمد مديث ش بيام محرى سب بيلى تعنيف ب-اس كاب ش انهول نے زیادہ تر امام مالک سے تن ہوئی روایات کوجھ کیا ہے۔ بستان الحکد ثین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مؤطا کے سولہ نننے ذکر کئے ہیں لیکن آج دنیا پس صرف دو نسخ مشہور ہیں۔ ا بک امام محمد کی روایت کا مجموعہ جس کومؤ طاامام محمد کہتے ہیں اور دومرائنتی بن سیحی مصموری کانسخہ جو مؤطا آمام ما لک کے نام ہے مشہور ہے۔ لیکن مؤطا امام محمر بمؤطا امام مالک ہے چندوجوہ پر

فوقیت رکھتی ہے۔ اولاً میرکہ امام محمد سجی بن سمجی سے علم حدیث میں زیادہ بصیرت اور فقہ میں ان سے بڑھ

کرمہارت دکتے تھے۔

قانیا: مؤطا کی روایت بی بن سی سے متعدد جگد فعطیاں واقع ہو کیں۔ چنا نچہ خود ماکل محدث فیخ محد عبدالہاتی زراقاتی نے ایکے بارے بی لکھا ہے۔ فلیل الحدیث له او هام ، اکلواکٹر وہم لائل ہوتے تنے اور صدیث بی وہ بہت کم معرفت رکھتے تنے اور امام محمد کے بارے بی وہ بہت کم معرفت رکھتے تنے اور امام محمد کے بارے بی جیسے فض کو بھی اعتراف کرنا پڑا ہو کان من بعدور العلم والفقه قویا فی ماروی عن مالك امام محمد کے سمندر تنے اور امام مالک سے روایت کرنے بی وہ بہت قوی تنے۔

الله الماني المحيى بن محيى كوامام ما لك سے بورى مؤطا كے ساع كا موقع ندل سكا \_كونك جس سال وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سال امام مالک کا وصال ہوگیا۔اس وجہ سے وه موطالهام ما لک میں احادیث من مالك "كميغه بروايت كرتے ہیں۔ برخلاف امام محر کے کہ وہ تین سال سے زیادہ حرمدامام مالک کی خدمت بیں رہے اور موطا کی تمام روایات كاانبول في المم ما لك سے يراه راست الح كيا ہے ،اى وجدے وہ" اعبرنا مالك" ك میغہ کے ساتھ موطا میں احادیث روایت کرتے ہیں۔اس کتاب میں امام محمر ترجمۃ الباب کے بعدسب سے مہلے امام مالک کی روایت کا ذکر کرتے ہیں۔اور اگر مسلک حنی اس روایت کے مطابق ہوتواس کے بعد" به ناعد و فرماتے میں اور اگر اس روایت کا ظاہر مسلک حنفی کے خلاف ہوتو اس کی توجیہ ذکر کرے مسلک حنی کی تائید میں احادیث اور آثار وارد کرتے ہیں اور بسا اوقات دوسرے ائر فتوی کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ چونکداس کتاب میں امام محمہ نے امام ما لک کے علاوہ دوسرے مشائح کی روایات بھی ذکر کی ہیں۔ای لئے بیے کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہونے کے بجائے امام محرکی طرف منسوب ہوگئی۔موطاامام محر بیل کل ایک ہزار ا یک سوای احادیث بیں جن میں ایک ہزار یا کچے احادیث امام مالک سے مروی ہیں اور ایک سو " کھتر دوسرے شیوخ سے ستر والم الوحنیفدسے اور جارا مام الو یوسف سے مروی ہیں ۔اس کتاب کی بعض احادیث کے طرق اوراسانید ہر اگر چہ جرح کی گئی ہے لیکن ان کی تائید اور تقویت دوسری اسانیدے ہوجاتی ہے۔

کیاب الآثار۔ حدیث میں بیام محرکی دوسری تصنیف ہے۔اس کتاب میں امام محرف

احادیث سے زیادہ آثار کوجمع کیا ہے۔ عالباً ای وجہ سے ایکی پرتصنیف کیاب الآثار کے نام مشہور ہوئی ۔اس کماب میں ایک سوچھ احادیث اور سات سوا تھارہ آثار ہیں ۔ان کے علاوہ اس میں انہوں نے امام اعظم کے اقوال کا بھی ڈکر کیا ہے۔

كتاب التي اس كتاب بن بحى امام محدف احاديث كوجمع كياب-امام ما لك اور بعض ووسرے علما و مدیشہ سے امام محرکوفتی اختلاف تھا۔ انہوں نے اسپے موقف کوا حادیث اور آثار کی روشی میں تابت کرنے کیلئے اس کاب کو تالیف کیا۔اس کتاب کے متعدد تلمی تسخ مدیند منورہ کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔

مدیث میں میں اگر چہ امام محد نے چند کتابیں تالیف فرمائی بیں لیکن ان کا اصل موضوع فقہ ہے ، اوراس سلسلے میں انہوں نے اہم خدمات انجام دی ہیں ۔امام محد کی فقیمی تصنیفات کی دوتشمیں کی جاتی ہیں۔ایک ظاہرالروایة اور دوسری نوادر۔ ظاہرالروایة امام محمد کی ان کو پول کو کہا جاتا ہے جن کے بار رہے بیر بواتر سے ٹابرت ہے کہ امام محمد کی تصانیف میں۔ مید چه كما بن بين مبسوط، زيادات ، جامع صغير، جامع كبير، سيرصفيراورسير كبير \_اورلوادرامام محد كي ان تصانیف کوکہا جاتا ہے جن کا امام محمد کی طرف منسوب ہونا تو اتر ہے تابت نہیں۔ مبسوط ملم نقد میں امام محمد کی سب سے هیم تصنیف ہے ، بدکتاب جید جلدوں میں تین ہزار منحات پر پھیلی ہوئی ہے۔اس میں دس ہزار ہے زیادہ مسائل ندکور ہیں۔اس کتاب کے متعدد تعنع ہیں،مشہورنسخہوں ہے جوابوسلیمان جوز جانی ہے مردی ہے۔امام شافعی نے اس کو حفظ کرلیا تفارا يك فيرسلم الل كتاب اس كويز وكرمسلمان موكيا اور كهنے لگا كه جب محمدا صغرى كتاب الى ہے تو محمد اکبری کماب کی کیاشان ہوگی۔ (کشف الفاء ن ج مص ۱۰۸۱)معراوراستنول کے کتب خانوں میں اس کے متعدد قلمی نسخے موجود ہیں۔

الجامع الكبير: \_ فقد كے موضوع يربيدامام محدى دوسرى كتاب ب ،اس ميس مسائل فتهيدكو ولائل تقلیہ سے تابت کیا ہے۔ نیز اس کتاب کی عربی بھی بے معد بلیغ ہے۔ جس طرح یہ کتاب فقہی طور پر جحت تنکیم کی جاتی ہے اس طرح اسکی عربیت بھی زبان و بیان کے اعتبار سے جحت مانی جاتی ہے۔اس کماب کی متعدد شروح لکسی گئی ہیں حاتی خلیفہ نے بچاس سے زیادہ اس کی صالت بحد تین دنتیہ ، بھی ہے۔ اس کماب کے متحد دراوی ہیں ۔اوراس کے قلمی نسخے استنبول کے کتب خانول مين موجود بين ــ

الجامع الصغير \_نقه مي امام محد كي يتيسري تصنيف ٢٠١٠ كتاب مي ٢٥١١ امسائل بين جن میں سے دو کے سوایاتی تمام مسائل کی بنیا دا حادیث اورآثار پررکھی ہے باتی دومسئلوں کو قیاس ے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کی وجہ تالیف سے کدامام ابو ہوسف نے امام محمد سے فرمائش کی كدوه امام اعظم كان مسائل كوجع كرين جوامام محدف امام ابو بوسف كى وساطت سے ساع کے ہیں۔جب بیا کتاب امام محد نے لکھ کرامام ابو پوسٹ پر پیش کی تووہ بے حد خوش ہوئے اور ہا وجود اپنی جلالت علی کے سفر وحصر میں ہرجگہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہتنے۔اس کتاب کے مسائل کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی تھم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکرامام محمد کی دوسری کتب میں جیس ہے۔ دوسری منسم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر دوسری کتب میں ہے لیکن پہ تضریح نہیں ہے کہ ا مام ابوصنیفہ کا قول ہے یانہیں ، برہائ نہ اس بارت کی تھریج کردی ہے۔ تیسری حتم میں وہ مسائل ہیں جن کا تحض اعادہ کیا ہے مگر وہ بھی تغییر عمبارت کی وجہ سے افادہ سے خالی نہیں۔عہد و تضاء كيلية اس كتاب كامطالعه ضروري خيال كياجاتا تفاراس كي تميس سے زياده شروح اللهي كئي جي ( کشف الظنون ج اص ۵۲۱) متاخرین میں ہے ایک شرح مولانا عبدالحی ملکھنوی نے لکھی ہے اوراس کے شروع میں مبسوط مقدمہ''التاقع الكبيركن بطالع الجامع الصغير'' كے نام سے تحرير كياب جس ميں اس كتاب كى تمام خصوصيات اوراس كى شروح كا ذكركيا ہے۔

السير الصغير علم نقديس امام محرك بدج في تعنيف ب-امام اعظم في البيخ علا قده كوسير ومغازی کے باب میں جو پچھا الماکرایابیاس کا مجموعہ ہے۔

السير الكبير-فقە كے موضوع پرىيام محمد كى يانچ يى تصنيف ہے۔امام اوزا كى نے سير مىغىر كا تعاقب کیا اوراس کے جواب میں امام محمہ نے سیر کبیر کوتالیف کیا ،سیر ومفازی کے موضوع پر میر ایک انتہائی مغید کتاب شار کی جاتی ہے۔اس کتاب میں جہاد وقال اورامن وسلح کے مواقع اور طرق بیان کئے ہیں۔غیرمسلم اقوام ہے مسلمانوں کے تعلقات ان کے حقوق وفرائض اور تجارتی اورعام معاملات پرسیر حاصل بحث کی ہے۔اسلام کے بین الاقوامی نقطهٔ نظر کو بیجھتے کیلئے

اس كماب كامطالعه بهت ضروري بـ

بیان کے اعتبارے بیہ کما انتہائی اہم اورادق کتاب شار جاتی ہے، توت استدلال اوردفت
بیان کے اعتبارے بیہ کماب اکلی ویکر تمام کتب بیس ممتاز ہے۔ ہارون الرشید کواس کتاب سے
اس درجہ وہی تھی کہاس نے اپنے دولوں لڑکوں ایمن اور مامون کواس کا ساع کرایا۔ اس کتاب
کی متعدد شروح لکھی جا بھی ہیں جن میں سب سے زیادہ شیرت امام مزمی کی شرح کو حاصل
ہوئی، بیشرح مح متن کے حیدرآ بادد کن سے بھی ہے۔

زیا دات - ظاہرالروایہ میں امام جمد کی ہے چھٹی تصنیف ہے جو کہ سیر صغیر سیر کمیر کے تنہ کے تھم میں ہے ۔ کیونکہ سیر اور مواضع کہ جو مسائل ان وو کتا یوں میں رو گئے تھے ان کا اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے۔اس کے قلمی لنتے استنبول کی لا بھر رہے یوں میں موجود ہیں۔

فقہ سے متعلق امام مجری ان چھ کتابوں کو ظاہرہ الروایہ کہا جاتا ہے۔امام مجرین مجر حاکم میں ہیں۔ متعلق امام مجری ان چھ کتابوں کو فاہرہ الروایہ کا متحدیث اور معلول عہارات کو حذف کر کے ایک مختصر متن تیار کیا اور اسکا تام ' الکافی فی فروع الحفیہ'' رکھا۔ایک مرتبہ الہیں خواب میں امام مجری زیارت ہوئی فرمایاتم نے میری کتابوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے فقہا موکو مذف کر دیا۔امام مجرک نیاباس کے مطول اور کر رامور کو حذف کر دیا۔امام مجرک نیابوں میں کا نے جھانے کی ہے اللہ تعالی نے جلال میں آکر فرمایا جس طرح تم نے میری کتابوں میں کا نے جھانے کی ہے اللہ تعالی تہاری بھی ایک تی کا نے جوانے کر بیا۔ چنا نچہ ایسان ہوا مرو کے لئکر نے آپ کول کر دیا بھر تہاری بھی اسک تی کا نے جوانے کر دیا بھر تہاری بھی اسک تا ہے کول کر دیا بھر تہاری بھی اسک تی کا نے جھانے کر بیا۔ چنا نچہ ایسان ہوا مرو کے لئکر نے آپ کول کر دیا بھر آپ سے جسم کے دوکھڑے کرکے در شت پرانکا دیا۔ حداثی حذیہ س کا

امام حاکم شہید کی الکائی کی متحد دعلماء نے شروح تکھیں لیکن سب سے زیادہ شہرت مس الائمہ محمد بن احمد سرحی متوفی ۱۸۳ سے کی شرح مبسوط کو حاصل ہوئی۔ یہ کماب تمیں اجزاء پرمشمنل ہے اور مصنف نے اس شرح کو قید خانے میں بغیر کسی مطالعہ کے ٹی البد یہدا طاکر ایا ہے۔ نقہ نقی میں یہ کما ب اصول کا درجہ رکھتی ہے اور جا ایہ وغیرہ میں جب مطلقا مبسوط کا لفظ آتا ہے تو اس سے مرادیہ ی مبسوط سرحی ہوتی ہے۔

ويكر كتب - ظاہر الرواية كے علاوہ امام محرنے فقد كے موضوع پر متعدد كتب تصنيف فرمائی

روایت ہے کہ بعد وصال کی نے خواب میں وکچے کر یو چھا کہ آپ کا نزع کے وقت کیا حال تفا۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت مکا تب کے مسائل میں سے ایک مسئلہ پرخور کر رہا تھا جھے کوروح تکلنے کی چھوجر دیں ہوگی۔

خطیب بغدادی نے اہام محد کے قد کرہ کے اخیر میں مجموبیتا تی ایک بہت ہوئے ہزرگ
جن کا شارابدال میں کیا جاتا ہے، ہے ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے محد بن
حسن کوان کے وصال کے بعد خواب میں ویکھا تو ہو چھاا ہے ابوع بداللہ! آپ کا کیا حال ہے؟
کہا اللہ نے جھے سے فرمایا اگر حمہیں عذاب و سے کا اراوہ ہوتا تو میں حمہیں ہے کم شرعطا کرتا، میں
نے ہو چھاا ورا ہو ہوسف کا کیا حال ہے فرمایا جھے ہے بلندورجہ میں ہیں۔ ہو چھاا ورا ہو حنیفہ؟ کہا وہ
ہم سے بہت زیادہ بلندورجوں پر قائز ہیں۔ (۵)

## امام داؤد طائى

نام ونسب: رنام، داؤد کنیت، ابوسفیان روالد کانام نصیر ہے۔ طائی کوئی ہیں اور فقید زاہد کے لقب سے مشہور ہیں۔

تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعد سیدنالهام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور بیں سال تک اکساب علم میں مشغول رہے۔ارشد تلاندہ میں شار ہوتے ہتھے۔

عباوت ورباضت: مدین دفقہ حاصل کرنے کے بعد تارک الدنیا ہو گئے تھے ، اہل تصوف میں سیدالسادات اور بے شکے مالی سے تصوف میں سیدالسادات اور بے شک صوفی مانے گئے جیں۔ حضرت حبیب بن سلیم راحی سے بیعت ہوئے ، پوری زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بے سروسامانی کے عالم میں گزاری ، زہدد قناعت کا بیعالم تھا کہ درافت میں جیس دینار لیے شکے جنکو جیس سال میں خرج کیا۔

عطابن مسلم كتي بين: -

ہم جب آپ کے مکان پرآپ سے ملاقات کے لئے گئے تواتھے یہاں بچھانے کے لئے ایک چٹائی، تکمیہ کے لئے ایک اینٹ، ایک تھیلا جس میں خٹک روٹی کے چند کلاے اور وضو کے لئے ایک لوٹا تھا۔

اسماً مكذه: ــامام اعظم الوحنيفه، عبدالملك بن عمير، المعيل بن خالد، حميدالطويل، معد بن سعيد انعماري، ابن الي ليلي ، امام أعمش \_

" تلا مده: معبدالله بن ادريس، مغيان بن عيية، ابن عليه، مصعب بن مقدام، اسحاق بن منعور سلولي، امام وكيعي، ابولعيم، وغير جم، \_

وصال: ایک دن ایک سالے فض نے خواب دیکھا کہ آپ دوڑ رہے ہیں۔ ہو جھا کیا ہات ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا: ابھی ابھی قید خانہ ہے چھٹارا یا کر آر ہا ہوں، وہ صالح فض بیدار ہوا تواہے ہت چلا کہ حضرت امام داؤد طائی وصال فرما تھے ہیں۔

ابونعیم نے آپ کا سندو مال ۱۲۰ ہجری بیان کیا ہے۔لیکن ابن نمیرنے کہا کہ آپ کا وصال ۱۲۵ ہے میں ہوا۔ عالت تر ثین دنتبء بالاعادیث بالاعادی بالاعادیث بالاعادی

## فضيل بنءعياض

نام ونسب: ۔نام بضیل ۔والد کا نام عیاض ۔ کنیت ابوعلی ہے۔ میمی بر بوعی خراسانی ہیں۔ تعلیم وتربیت: ابتدائی تعلیم کے بعد کھے وصد ہونی کر رااور پھر جوانی کے عالم میں امام اعظم ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کرتعلیم یائی۔ دیگرمحدثین سے علم حدیث حاصل کیااور مندحدیث بندکر کے مکہ مرمد ہلے محے اور بیت اللہ شریف کی مجاورت اختیار فرمائی۔

واقتعدتوبد: فضل بن موی آ کی نوجوانی کا داقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ ایمورداور سرخس کے درمیان راستہ میں ڈا کہ زنی کرتے تھے،جس ہےلوگوں میں نہا ہے خوف وہراس كاماعول ييداموكما تعار

سمی لڑکی پرای دوران عاشق ہو گئے ،رات کود بوار پر پڑھ کرائے کھر جس داخل ہونا جاہتے تھے کہ کسی طرف ہے حلاوت قرآن کی آوازآئی ،اتفاق ہے اس وقت کوئی مخص اس آيت کي تلاوت کررواتها۔

الم يأن للذين آمنوا ان تنحشع قلوبهم لدكر الله \_ کیا ابھی ایمان والول کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہا تکے ول خشیت رہانی اور ذکرالہی

> بيآ عد سفت عي اتر آئے اور بارگاه خداوند قدون من عرض كيا: ـ یا ربا قدان۔

> > ا برب! اب ده دفت آگیا۔

رات ایک ویرانه پس گزار دی ، و ہال آ ہے ایک قافلہ کے لوگوں کی فتلو سنی ، کوئی کہہ ر ہاتھا، ابھی یہاں سے کوئ کرنا جاہیے، دوسرا بولا بنین مبح تک بینیں تشہرو، اس علاقہ میں فضيل ڈاکو پھرتا ہے۔

خود وا قعہ بیان کر کے فرماتے تھے، ہیں نے دل ہیں کہا لوگ جمعے سے استے خوف ز دہ

میں اور میں را تو ل کومعاصی میں جنلار بتا ہوں ۔ فوراً تا ئب ہوااوروا لیس آیا۔

اسکے بعد شب بیداری، گریہ وزاری آپ کامحبوب مشغلہ بن گیا۔ بدن پردو کپڑوں کے علاوہ سامان و نیانہیں رکھتے تھے، آپ کے فعنائل ومناقب سے یہ بھی ہے کہ اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ تقنہ صدوتی صالح اور جمت تھے، محد ثین آپ کی جلالت شان پر متفق ہیں۔

اسماً مذه: \_اماماعظم الوحنيفه امام عمش ، منعور ،عبيدالله بن عمر ، بشام بن حسان ، يحكي بن سعيد انساري ،محمد بن اسحاق ، ليث بن اني سليم ، امام جعفر بن محمد صادق ، اسمعيل بن خالد ، سفيان بن عيدنه بيان بن بشر ، وغير ہم \_

• تلا قده: رامام سغیان توری ، بیاستاذ بهی بین رسغیان بن عیبینه عبدالله بین مبارک متحیی بن سعید قطان ، عبدالرزاق ،حسین بن علی انجعنی ، وغیر جم ۔

فضائل: عبدالله بن مبارك فرمات جين-

آپ لوگول میں سب سے زیادہ پر ہیزگار تھے۔ میرے نزدیک آپ سے زیادہ نسلیت والااب روے زمین برکوئی دوسرائیس۔

عبیداللہ بن عمر توار مری نے کہا:۔

جن مشائخ كويس نے ويكھا آپ كوسب سے افضل يايا۔

خليفه مارون رشيد كهت إن

ا مام ما لک ہے زیاد خشیت الی والاء اور فغیل بن میاض ہے زیادہ تقوی والا ہیں نے علما و میں نہیں دیکھا۔

وصال: \_ ١٨٧ ه ين آپ نے كد كرمه ين وصال قرمايا ، امام عادل (١٨٧) مادة تاريخ ہے۔ (٤)

## ابراجيم بن ادبهم

نام ونسب: بنام ،ابراجيم والدكانام ،ادجم ادروادا كانام معوري

تعلم وتربیت: ابتدائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی - ساتھ ہی دوسرے محدثین وفقہا و کی خدمت بیں بھی حاضر رہے اور پھر مند درس و تدریس کوزینت بخشی -

فيخ المشاكخ حفرت داتا تينج بخش جوري فريات بين :\_

آپاپ نوانہ کے نگانہ عارف باللہ اور سیدا قران گزرے ہیں ،آپ کی بیعت معرت معرعلی میزا وعلیہ الصلو ۃ والتسلیم ہے تھی۔

آخر عمر میں درس و تذریس سے کنارہ کش ہو کر ہمدتن عباوت میں معروف ہو گئے۔ شجے۔ آپ کے دست بن پرست پر ہزاروں فیرمسلم زمرۂ اسلام میں داخل ہوئے اور سینکڑوں گنا ہگار مسلمان آپ کے ہاتھ پرتائب ہو کر مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ آپ نہا ہت صابرو شاکراور متی ہی تھے۔

وصال: \_آپ مجاہدین اسلام \_کے ساتھ لفتکر جی شامل ہو کر جہاد کے لئے بلاد روم میں تشریف لے گئے اور یہاں ہی ۱۹۲ ھیں وصال فرمایا۔

اساً تذه: \_امام اعظم الوحنيغه بحي بن سعيد انصاري ، سعيد بن مرز بان ، مقاتل بن حبان ، وغمر ہم \_

" تلا فده: \_امام سفیان توری، ابراجیم بن بشار، بقیدین ولید، شفیق بلخی، اوزاعی، وغیره \_ محدثین آپ کوثفته و مامون کہتے ہیں \_(۸)

## بشربن الحارث

نام ونسب: ـنام، بشركنیت ابونفر، والدكانام، حادث ـ اور دا دا كانام عبدالرحل بن عطابن ملال مروزی بے ـزامدوعارف بالله عضاورحافی لقب سے مشہور ہوئے۔

تعلیم و تربیت: اصل وطن آپ کامرو ہے، ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابوطنیندی
بارگاہ میں زانوئے تمذکیا، پھر دوسرے محدثین وفقہاء سے اکتماب علم کرنے کے بعد زہدو
تصوف کی طرف مائل ہوئے، مجاہدات و ریاضات میں بلندشان کے حامل تھے۔ اعمال و

اخلاص میں حظاتام رکھتے تھے۔

حضرت فغیل بن عیاض کے خاص محبت یافتہ تھے، اپنے ماموں علی بن خشرم سے مرید تھے، ادرعلم اصول وفروغ میں کیکا و بے مثال تھے۔علوم وفنون کی تخصیل کے بعد مشقل بغداد میں سکونت افقیار کرلی تھی۔

ا مها منزه: به امام اعظم ابوحنیفه جهادین زید، ابراهیم بن سعد، فعنیل بن حیاض امام ما لک، ابو کربن عیاش، عبد الرحن بن مهدی وغیر جم،

" تلا غده: \_ امام احمد بن حنبل ، ابراجيم ترني ، ابراجيم بن بانی ، محمد بن حاتم ، ابوحيثمه وغير جم \_ وصال: \_ ۲۲۷ هه كو بغداد چس وصال بوار (۹)

# شفيق بلخي

نام ونسب: ـنام شفق ـکنیت، ابویل، والد کانام، ابراهیم ہے۔ از دی بخی ہیں۔ اسا مذہ: ـ امام اعظم ابوطنیغه کی بارگاہ میں حدیث وفقه کی تعلیم حاصل کی اور امام ابو یوسف و امام زفر کی محبت حاصل رہی۔

حضرت اسرائیل بن ہوٹس اور عباد بن کثیر ہے بھی علم حدیث حاصل کیا۔ا کے علاوہ خودآپ نے اپنے اساتذہ کی تعداد (۱۷۰۰) نتائی ہے۔

المائدہ: ۔ حضرت حاتم اسم، محد بن ابان کمنی اور ابن مردویہ آ کے مشہور تلائدہ میں ہے ہیں رہا تھ است اور این مردویہ آ کے مشہور تلائدہ میں تدم رکھا او آ کے رہا تا میں تدم رکھا او آ کے باس تین سوگاؤں کی زمینداری تنی ، لہذا سب نقراء میں تقلیم کردیئے حتی کی بونت وصال کفن کیلئے بھی کچھ نہ تھا۔ ایک مدت تک حضرت ابراہیم بن ادہم کی محبت میں رہ اور طریقت کاعلم حاصل کیا۔

وصال: \_ خلان، ترکتان جهاد کے لئے تشریف لے گئے اور ۱۹۴ میں یہاں شہادت پائی۔ مجم اہل دنیا ۱۹۴۳ کی تاریخ وفات ہے۔ (۱۰)

### اسدين غمرو

تام ونسب: - نام ،اسد-اوروالد کانام- عمروب آپ امام اعظم ابوطنید کے ان جالیس تلاندہ میں سے میں جو کتب وقواعد فقد کی قدوین میں مشخول رہے ، امام ابولوسف، امام محدامام زفراورامام داود طائی وغیرہم کی طرح اکا برمیں شار ہوتے ہیں۔

تنمیں سال تک امام اعظم کے لئے کتابت کی فدمت انجام دیتے رہے۔ عہدہ قضا: امام ابو بوسف کے دصال کے بعد ہارون الرشید نے بغداد اور واسلا کا قاضی مقرر کیا اور پی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کردیا۔

می کھے مدت کے بعد آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جی کے لئے کہ کرمہ روانہ ہوئے ،
اکھوں سے معذور ہوجانے کی وجہ سے عہدہ فضا چھوڑ دیا تھا۔
الکھوں اسے معذور ہوجانے کی وجہ سے عہدہ فضا چھوڑ دیا تھا۔
اللا فدہ: ۔ اہام احمد بن طنبل ، محمد بن بکار، اور احمد بن منبی آپ کے مشہور الا فدہ جس ہیں۔
190 ھیا ۱۸۸ھ جس وصال ہوا۔ (۱۱)

# وكيع بن الجراح

تام ونسب: \_ نام، وكيع \_ كنيت، ابوسفيان \_ والدكانام، جراح بن لليح ہے \_ كوفى اور حافظ حديث بيں \_

تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعدام اعظم کی بارگاہ میں حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اور اعلی مقام حاصل کیا۔

دوسرے محدثین وفقہا ہ سے مجمی اکساب علم کیاء آئے شیوخ واسا تذہ کی فہرست نہایت طویل ہے۔

چندمشاميرييسين:

اسما منذه: \_ آ کے والد جراح بن بلیج ، استعمل بن ابی خالد، عکرمه بن عمار، ہشام بن عروہ، سلیمان بن اعمش ، جربر بن حازم ، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، معروف بن خر بوذ ، ابن مون، عیسی بن طبان مصعب بن سلیم مسعر بن حبیب، بدرین عثمان ، ابن جرت مام اوزای ، امام مالک، اسامه بن زیدلینی ، سفیان توری شعبه ، ابن انی لیلی ، حماد بن سلمه، وغیر جم به مثلا مده: \_ تلانده کی تعداد بھی بہت ہے، چند میہ بین : \_

ا مام شافعی، امام احمد بن منبل، ابن انی شیبه، ابوصیمه جمیدی، قعنبی، علی بن خشرم، مسدد، محمد بن ملام، یحی بن محمی نمیشا پوری، محمد بن صباح دولانی، وغیر ہم۔

علم وفضل : معدثین آپی جلالت علمی پر متفق ہیں ، امام احمد بن عنبل کا ایک مرتبدامام دوری ہے کی حدیث کر او ہو رہاتھا ، امام احمد نے ہو چھا؟ آپ یہ حدیث کس سے روایت کرتا ہوں کرتے ہیں ، ہولے : شبابہ ہے ، فرمایا : شن بیہ حدیث اس امام عالی شان سے روایت کرتا ہوں کرتے ہیں ، ہولے : شبابہ ہے ، فرمایا : شن بیہ حدیث اس امام وکھے ہے۔ آپ اپنے دور ہیں امام اسلمین ہے۔ آپ اپنے دور ہیں امام اسلمین ہے۔ تکی بن معین کہتے ہیں :۔

میں نے وکیج سے افضل کی اکونہ ویکھا۔

نوح بن مبيب كت بين: ـ

میں نے توری معمراورامام مالک کو ویکھا ہے لیکن امام دکیج کی طرح میں نے کمی کونہ

-11

و پر منحکی بن اکتم نے کہا:۔ شن نے امام دکیج کوسٹر و حصر میں دیکھاء آپ ہیشہ روز ہ دار رہجے اور رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔

وصال: ۔ آپ نے مصال کی عمریا کرے واحد میں وصال فرمایا ۔ کعبۂ اہل دین مادہ تاریخ وصال ہے۔ (۱۲)

## يحيى بن سعيد قطان

نام ونسب: ـ نام، پیچی کنیت، ابوسعید ـ والد کانام، سعید بن فروخ ہے ۔ جمی بعری ہیں اور قطان ہے مشہور ہیں ۔ لعلیم و تربیت: ابندائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابوعنیفه کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ، اور تدوین فقہ کی مجلس میں رکن رکین کی حیثیت کے حامل رہے، نفذر جال حدیث میں خوب تام کمایا اور مشہور نقادان رجال کے استاد ہوئے۔

آپ کے درس حدیث کا وقت عصر ہے مغرب تک تھا، ٹماز عصر کے بعد منارہ میجد ہے۔ کہ رسی ہے درس حدیث کا درس میں مغرب تک تھا، ٹماز عصر کے بعد منارہ میجد ہے۔ کئی رسی میں معین ،اورعمرو بن خلیہ لگا کر بیٹے جاتے اور سامنے امام احمد بن خلب ، علی بن مدینی ، بختی بن معین ،اورعمرو بن خالد جیسے اثر فن کھڑ ہے ہوکر درس حدیث لیتے ، مغرب تک ندوہ کس سے بیٹھنے کو کہتے اور ند کس کی جرائت ہوتی۔

فن رجال میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا، پھر ایکے تلاندہ نے ،اور پھرا کیے تلاندہ امام بخاری وامام مسلم وغیرہ نے قلم اٹھایا۔

ائمہ حدیث کا تول ہے کہ جسکونٹی قطان چھوڑ دینگے اسکوہم بھی چھوڑ دیں سے۔اس فضل دکمال کے باوجود ہمیشہ امام اعظم کی شاگر دی پر فخر فر ماتے۔

امام احد قرمائے جین۔

میں نے بھی بن سعید قطان کامثل نہیں دیکھا۔

علی بن مدینی قرماتے ہیں:۔

فن رجال میں محتی قطان جیسا میں نے کوئی ندد یکھا،

بندار كبته بن:\_

میں ہیں سال تک آپی خدمت میں آتا جاتارہا، میں نے بھی آپکو گناہ کرتے میں دیکھا۔۔

کثیر تحدثین آ کی مدح وستائش میں رطب اللمان بیں اور آ پکو ثقید، ثبت جمت، اور مامون کہتے ہیں۔

أسماً ملذه : رامام اعظم ابوحنینه بسلیمان تمی ، حیدالقویل ، اسمعیل بن ابی خالد، عبیرالله بن عمرو، بشام بن عروه ، بنیر بن تحکیم ، امام ما لک ، امام اوزاع ، امام شعبه ، امام سفیان توری ، عثمان بن غیاث ، فضیل بن غروان ، قروبن خالد ، وغیر ہم۔

وصال: البر (۷۸) يرس كي عمرياكر ١٩٨ه عن وصال بوا\_(١٣)

## حقص بن غياث

نام ونسب: ــ نام، حفص \_ کنیت،ابوعمر \_ والد کا نام خمیات بن طلق بن معاوه بن ما لک بن حارث بن ثعلب ہے۔ نخعی کوفی ہیں ۔

تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعدام اعظم ابوطنیفہ کے طلقہ درس میں داخل ہوئے بمتاز فضلاء اصحاب میں شار ہوتے ہیں اور تسوید فقد فی میں تمایاں رول اوا کیا۔امام اعظم سے مسانیدامام میں بکثر ت احادیث روایت کرتے ہیں۔

امام اعظم نے جن اصحاب کو وجہ سرور اور دافع غم فرمایا تھا یہ بھی انہیں میں سے ایک

-01

محدثین آپ کو تقد مائے ہیں، زہدوریاضت کا بید عالم تھا کہ جس دن آپ کا وصال ہوا تو آپی ملکیت ہیں ایک درہم بھی مدتھا۔ آپ کو قد ادر بغداد کے قاضی رہے۔
وصال: ۔ آپ کی ولادت سے الدھیں ہوئی اور ۱۹۴۳ھ ہیں وصال ہوا۔
اسما تند ہ: آپ کے واواطلق بن معاویہ، امام اعظم ابوطنیفہ، اسمعیل بن ابی خالد، ابوما لک انجھی، اسمان تجی ، عاصم احول، محمی بن سعید انصاری، ہشام بن عرود، امام انمش ، امام توری، امام جعفر صادتی، ابن جریح ، وغیرہم۔

" تلا غده: \_ امام احمد بن طنبل ، اسحاق ، ابن ابی شیبه ، مسحی بن معین ، ابو تعیم ، علی بن مدین ، مسحی قطان ، وغیر جم \_ (۱۴۳)

# 東少年少年少年少年少年の東の東少年の東京東の東の東ウ東ウ東ウェウモウモウモ

# امام ما لک بین انس

نام ونسب : \_نام ، ما لک \_کنیت ، ابوعبدالله \_لقب امام دارالهر ق \_دالد کانام ، انس ہے اور سلسله نسب یوں ہے ۔ مالک بن انس بن مالک بن انس ابی عامر بن عمر دین الحارث بن غیمان بن خشیل الاسمی \_

امام ما لک کے پر داداابوعامرانس بن عمر دجلیل القدر محابی تھے،غزوہ بدر کے سواتمام مشاہد بیس شریک رہے۔ بزرگوں کا دطن یمن تھا۔ سب سے پہلے آ کے پر دادا ابوعامر بی نے مشاہد بیس شریک رہے۔ بزرگوں کا دطن یمن تھا۔ سب سے پہلے آ کے پر دادا ابوعامر بی نے مدیندالنبی بیس سکونت افتیار کی ، چونکہ یمن کے شاہی خاندان محیر کی شاخ اصبح سے تعلق رکھتے تھے اور آ کے مورث اعلی حارث اس خاندان کے جنح شے اس لئے ان کا لقب ذوا مسج تھا ، اس وجہ سے امام یا لک اسمی کہلاتے ہیں۔

ولا وت ولعلیم ۱۹۳۰ میں ولا دت ہوئی مظاف معمول فئم مادر بیں تین سال رہے۔ بعض نے دوسال بیان کیا ہے۔ جائے مولدید ہے: الرسول ہے۔

آپ نے جب آگر کھولی تو مدیند منورہ میں ابن شیاب زہری بھی بن سعید انصاری ، زید بن اسلم ،رہید اور ایوالزناد وغیرہم تا بھین اور تیج تا بھین کا آفناب علم وضل نصف النہار پرچک رہاتھا۔

آپ نے قرآن مجید کی قرائت دسند مدینہ منورہ کے امام القراء ناقع بن عبدالرحمٰن متوتی ۱۲۹ ہے۔ حاصل کی ۔ دیگر علوم کی خواہش کے جذبات غیر معمولی طور پر ود ایجت تھے ، زمانہ طالب علمی شن آپ کے پاس سر ماہیہ کچھ نہ تھا ، مکان کی حیست او ڈکراس کی کڑیوں کوفر و شت کر کے بھی کتب وغیرہ فریدی تھیں۔ اسکے بعد دولت کا دروازہ کمل گیا ، حافظ نہایت اعلی درجہ کا تھا، فریا ہے کہ جس چیز کوش نے محفوظ کرلیا اسکو پھر کھی جی میں بھولا۔

اسما تذہر آ بچاسا تذویش زیادہ ترید بینہ کے ہزرگان دین شامل ہیں ،امام زرقانی فرماتے ہیں،آپ نے لوسوے زیادہ مشائ سے علم حاصل کیا۔ چند معرات کے اسامیہ ہیں۔

زیدین اسلم ، نافع مولی ابن عمر ، صالح بن کیسان ،عبدالله بن وینار ،بخی بن معید ، مشام بن عروه ،ابوب استحستیانی ،عبدالله بن ابی بکرین حزم ،جعفرصادق بن محمد باقر ،جمید بن قیں کی بہل بن افی صالح ، ابوالز ہر کی ۔ ابوالزناد ، ابوطازم ، عامر بن عبداللہ بن العوام وغیر ہم تلافدہ ۔ تلافدہ میں ایکے مشائخ معاصرین وغیر ہم سب شامل ہیں ، اس لئے کہ آپ نے مستقل مسکن مدینہ منورہ کو بنالیا تھا، لہذا اطراف وا کناف سے لوگ یہاں آتے اور آپ سے اکتماب فیض کرتے ، مستنفیدین کی فہرست طویل ہے چند یہ ہیں۔

ابن شباب زہری بھی بن سعیدانصاری ،اور پزید بن عبداللہ بن المعاد ، بید مشامخ میں بن ۔

معاصرین بی سے امام اوزاعی وامام توری ورقا و بن عمر وشعبه بن الحجاج وابن جریجی ، ایراجیم بن طهمان ولیک بن سعد واوراین عیبیندو غیر جم \_

منتی بن سعیدالقطان «ابواسحاق فزاری عبدالرملن بن مهدی جسین بن ولید نیشا بوری امام شافعی «امام ابن مبارک «ابن وجب» ابن قاسم «خالد بن مخلد «سعید بن منصور پیخی بن ابوب معری ، تنبید بن سعید «ابومصعب زبری «امام مجد –

علم وفعل -آ کے علم وضل کی شہادت معاصر بن د تلائدہ وغیر ہم نے دی ہے۔

ايومعب زمري قرمات عين-

امام ما لک ثقیره مامون و جمعه عالم و فقیره جمت وورع جی محمی بن معین اور محمی بن سعیدالقطان نے فرمایا: \_ آب امیرالمومین فی الحدیث ہیں \_ عبدالرجمٰن بن مهدی کا قول ہے \_

روئے زمین پراہام مالک سے بوطکر حدیث نبوی کا کوئی امانت دارنیں ۔سفیان آوری امام حدیث بیں امام سنت نبیس ،اور اوزاعی امام سنت بیں امام حدیث نبیس ،اور امام مالک دوٹوں کے جامع۔

امام اعظم فرماتے ہیں:۔

ميں نے امام مالک سے زيادہ جلد اور سح جواب دسينے والا اوراجي پر كه والانبيل

ويكحا\_

امام شافعی قرماتے ہیں:۔

تابعین کے بعدامام مالک محلوق خداکی جمت تھے، اور علم تین آدمیوں میں دائر ہے۔ ما لك بن الس ،سفيان بن عيدية اليث بن سعد

امام احمد بن صنبل سے کسی نے یو جہما کہ اگر کسی کی حدیث زبانی یاد کرنا جا ہے تو کس کی كرے فرمايا: مالك ين السكي \_

> امام بخاری نے اسم الاسائید کے سلسلہ میں فرمایا:۔ ما لك عن نافع عن ابن عمر\_

بشارت عظمیٰ۔امت مسلمہ کے لئے صنوراقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی بشارت آپکی ذات گرای می

حنبورنے فرمایا:۔

يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلايحدون عالما اعلم من عالم المدينة \_

قریب ہے کہ اوائوں پر سوار موکر آئیں سے اور عالم مدینہ سے بوطکر کوئی عالم ند یا تیں ہے۔

ا مام عبد الرزاق اورامام سغیان بن عیمیند نے قرمایا: اس مدیث کے معد اق امام مالک

عشق رسول -آ کی مخصیت عشق رسالت ہے معمورتمی ، مدینہ کے ذرہ ذرہ سے انہیں بیار تفاءاس مقدس شہر کی سرز بین پر بھی کسی سواری پر نہ بیٹھے اس خیال سے کہ بھی اس جگہ حضور بیادہ

درس حدیث کانمایت اہتمام قرماتے ، حسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کر تے چرخوشبولگا کرمند درس پر بینه جاتے اورای طرح بیٹے رہے تھے ،ایک وفعہ دوران درس بچھو انہیں پیم ڈیک لگا تا رہا مکراس پکرعشق ومحبت کےجسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا ، بورے انہاک واستغراق کے ساتھ اسے محبوب کی دلکش روایات اور دلنشیں احادیث بیان کرتے رہے۔ جب تک درس جاری رہتا آنگیشھی میں عودا درلو بان ڈالا جا تار ہتا۔

عالت بحدثین دنتبہ علاق کے طلاق کرو واقع نہیں ہوتی ۔ائے زمانہ کے حاکم نے اس مسئله بیں اختلاف کیا اوران کوز دوکوب کیا ،اونٹ پرسوار کرکے شہر بیں گشت بھی کرایا لیکن آپ اس حال من مجى بلندآ وازے يى كتے جاتے تھے:۔

جو تحض مجھے جانتا ہے جانتا ہے اور جو تیس جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن اٹس ا مجی ہوں ،اورمیرامسلک میہ ہے کہ طلاق محرہ واقع نہیں ہوتی ۔جعفر بن سلیمان تک جب بی خبر میں فجی تواس نے تھم دیا کہ اونٹ سے اتار لیاجائے۔

بعض نے قصہ بول بران کیا ہے کہ جعفر بن سلیمان والی مدینہ سے کسی نے شکایت كردى كدامام مالك آب لوكول كى بيعت كوسيح نبيس يجهيته واس يراسكو طعيد آيا اور آب كو بلواكر کوڑے لکوائے ،آپکو تھینچا کیااور دونوں ہاتھوں کومونڈھوں سے اتروادیا۔ان چیزوں ہے آپکی عزت دوقعت اورشمرت زیاد وی موکی۔

حلم وبرد باری \_ خلیفه منعور جب ج کیلے حرین حاضر ہوا تواس نے جعفر سے امام مالک کا قصاص لیما جام اتھا تحرآب نے روک دیا اور قرمایا:

والثداجب مجمه يركوز ايزتا نفاض اسكواى ونت حلال اورجائز كرديتا نفاكه اسكوهنور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرابت ہے۔

وصال میحیی بن بھی مصمودی بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک کا مرض وصال طویل ہوا اور وفتت آخر آریو نیجا تو مدیند منوره اور دوسرے شہروں سے علماء وفضلاء آ کیے مکان جس جمع ہو گئے تا كدامام ما لك كى آخرى ملاقات سے فيض ياب موں من بار بارامام كے ياس جا تا اور سلام عرض کرتا تھا۔ کہاس آخری وقت میں امام کی نظر جھے پر پڑ جائے اور وہ نظر میری سعادت اخروی کا سبب بن جائے۔ میں اس کیفیت میں تھا کہ امام نے آئیسیں کھولیں اور ہماری طرف متوجه بموكر قريايا:\_

اللدتغالي كاشكرجس في بهم كومجى بنسايا ادرمجى رااياءا سكي سے زنده رہاوراسى ك حكم ع جان دية بي -اسك بعد قرمايا: موت آسكى مفدائ تعالى عد ملاقات كا وقت

، حاضرین نے عرض کیا: اس وقت آ کیے باطن کا کیا حال ہے؟ قرمایا: بیں اس وقت

اولیاءاللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہول ، کیونکہ میں الل علم کواولیاءاللہ شار کرتا ہول۔اللہ تعالی کو حضرات انبیاء علیم الصلوة والسلام کے بعد علاء سے زیادہ کو کی مخص پہند نہیں۔ نیز میں اس کے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زعر گی علم کی تحصیل اور اسکی تعلیم میں گذری ہے۔اور میں اس سلسله بیں اپنی تمام مساعی کومنتجاب اور مفکور گمان کرتا ہوں ۔اس کئے کہ تمام فرائض اور سنن اورائے تواب کی تفعیلات ہم کوزبان رسالت ہے مطوم ہوئیں۔مثلاج کا اتنا تواب ہے اورزکوۃ کا اتناءاوران تمام معلومات کوسوا حدیث کے طالب علم کے اورکوئی محض نہیں جان سکتا۔ اوربیای علم اصل میں نبوت کی میراث ہے۔

منحيى بن يحيى مصمودي كيتے إلى: اسكے بعدامام مالك نے معزرت ربيدكى روايت بيان فر ماتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ میں نے اب تک بیروایت جیس بیان کی ہے۔

حضرت رہید فرماتے ہیں کہتم بخدا! کسی مخص کونماز کے مسائل ہتلا ناروئے زمین کی تمام دولت مدقد كرنے سے بہتر ہے اور كى حض كى دينى الجمن دوركردينا سوج كرنے سے افضل ہے۔اورابن شباب زہری کی روایات ہے بتلایا کہ سی مخص کود بی مشورہ دینا سوغز وات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔اس تعتکو کے بعدامام ما لک نے کوئی بات نہیں کی اورا بنی جان جان آفریں کے سپر دکر دی۔

اا ریا ۱۳ ار رکتے الا ول ۹ سمار دکوآپ نے مدینه طبیبہ جس وصال فر مایا اور جنت البقیع میں مرفون ہوئے ۔اولا دامجاد بیں تین صاحبزادے بھی ،مجر ،ادراحمر چھوڑے ،کسی نے آ کی سنہ ولاوت اورسنه وصال كويول تكم كياب

> محرالاكمة مالك رنعم الامام السالك مولده نحم هدي \_ وفاته فازمالك

### مؤطاامام ما لک

آپ نے متعدد کتب تعنیف فرمائیں لیکن مؤطا آئجی مشہور ترین کماب جو کتب خاند اسلام کی فقہی ترتیب پردوسری کماب بھی جاتی ہے۔اس کی تالیف وترتیب مدینه طیب بی میں ہوئی، کیونکہ آپ کا قیام ہیشہ مدیند منورہ ہی میں رہا، آپ نے جج بھی صرف ایک مرتبہ ہی کیا باتی پوری حیات مبارکہ مدینہ باک ہی میں گذاردی۔

امام شافعی نے اس کتاب کود کیوکر فرمایا تھا: کہ کتاب اللہ کے بعدروے زمین پراس سے زیادہ سیج کوئی کتاب نہیں۔

امام ابوزرعه رازی فن جرح وتعدیل کے امام فرماتے ہیں: اگر کوئی مخص تسم کھالے کہ مؤ طاکی تمام احادیث سیح ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا۔

امام مالک نے ایک لا کھ احادیث بی سے مؤطا کا انتخاب کیا، پہلے اس بیل دی ہزار احادیث جمع کی تھیں، پھر مسلسل خور کرتے رہے یہاں تک کداس بیں چیرسوا حادیث باقی رہ سنگیں ۔ بعدہ مراسیل وموقوف اور اقوال تا بھین کا اضافہ ہے ۔ یعنی کل روایات کی تعداد ایک ہزار سمات سوہیں ہے۔

لفظ موطا" توطیہ" کا اسم مضول ہے جسکے معتی ہیں ، روندا ہوا ، تیار کیا ہوا ، نرم و کہل بنایا ہوا۔ یہال بیسب معانی بطوراستعار و مراد لئے ہیں۔

امام ما لک خود فرماتے ہیں: یس نے اس کتاب کولکو کر فقہا و لدید یس سر حضرات کے سامنے چیش کیا تو ان سب نے جمعے انفاق کیا لینی انظار وقیقہ سے روندا، لہذا ہیں نے اسکا نام مؤطا رکھا۔ ووسرے انکہ نے وجہ شہیہ ہیں ہے بھی فرمایا ہے کہ امام ما لک نے اس کتاب کو مرتب کر کے لوگوں کیلئے ہمل اور آسمان بنا دیا ہے اس کئے اسکومؤطاامام ما لک کہتے ہیں۔ مؤطاامام ما لک کہتے ہیں۔ مؤطاامام ما لک کہتے ہیں۔ مؤطاامام ما لک کے ہیں سے زیادہ نے ہیں، بستان الحد ثین ہیں سولہ کا ذکر بالنفعیل ہے ۔ لیکن اس وقت امت کے ہاتھوں میں دو نے موجود ہیں۔ ایک بی بن بحی معمودی کا جومؤطاامام ما لک سے مشہور ہے۔ اور دوسرامام جمد بن حسن کا جومؤطاامام جمد سے شہرت یا فتہ اور عوالمام ما لک سے مشہور ہے۔ اور دوسرامام جمد بن حسن کا جومؤطاامام جمد سے شہرت یا فتہ اور عام طور پر داخل نصاب ہے۔ (10)

# امام شافعی

تام ونسب: -تام ،محد -كنيت ،ابوعبدالله -والدكانام ،ادريس ب ،سلسله نسب بول ب، اوعبدالله محد - الدكانام ،ادريس ب ،سلسله نسب بول ب، ابوعبدالله محد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بزيد بن ماشم بن مطلب بن عبد مناف-

حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دا داحترت ہاشم پرآپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے لہذا آپ قرشی ہیں اور یوں ائمہ اربعہ ہیں آ مجوا تمیازی حیثیت حاصل ہے۔

آپ کے دا دا 'العباس' کے دا داشافع تنے جو صفار صحابہ سے ہیں اور ایکے والد حضرت سائب غزوۂ بدر کے موقع پر اسلام لائے اور بیر حضور کے چیاز او بھائی تنے۔

ولا وت و ملیم رغز دیک مقام پر ۵۰ اردین آیکی ولا دیت ہوئی ، کہتے ہیں خاص اس دن جس دن امام اعظم کا دمیال ہوا۔

آ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ محض ہیں حضرت حسن فنی کی ہوتی اور سیدنا امام حسن کی پر ہوتی تھیں۔۔۔

آئے والد کا انتقال دوسال کی عمر بی جس ہو گیا تھا۔ لہذا والدہ ماجدہ آپ کو صفر سی جس بی و میں بی و میں میں بی و مال کے عمر بی میں بی و ہاں ہے و ہیں پر درش یائی۔

سن تمیز سے بی علوم وفنون کی طرف توجہ شروع کر دی تھی ،ابتدا ، شعر، لفت اور تاریخ عرب کی طرف توجہ تھی ،اسکے بعد جو بدقر اُت اور حدیث دفقہ کی تحصیل شروع کی۔

بارہ سال کی عمر تک پہو ٹیختے ہے پہلے مؤطا کو حفظ کرلیا تھا اور اسکے بعد امام مالک کی ضدمت میں پہوٹے اوران پرمؤطا کی قرائت کی۔آپ علوم دیدیہ کی طرف اپنے رجمان کا واقعہ خوداس طرح بیان قرمائے متھے۔

علم فقد کی طرف توجہ۔ایک دن میں ذوق وٹوق سےلبید کے اشعار پڑھ رہاتھا کہ ناگاہ تعبیمت آمیز غیبی آواز آئی ،اشعار میں پڑ کر کیوں وقت ضائع کرتے ہو، جاؤ جا کرفقہ کاعلم حاصل کرو۔فرماتے ہیں: میرے دل پراس بات کا بڑا اثر ہوا اور میں نے مکہ جا کرسفیان بن عیبینہ کی عال ت بحدثین دنته ، ورسگاه میں حاضری دی تھی ،اکے بعد مسلم بن خالد زنجی اور پھر مدینة طیب دعفرت امام مالک کی خدمت ميں پيو نيجا۔

اسما تذہ ۔امام شاقعی کا زمانہ حدیث وفقہ کے ائمہ کا نادر الشال دورہے ۔لہذا آپ نے اس ز مانہ کے جلیل القدرمحدثین وفقها و ہے اکتساب علم کیا بعض کے اساویہ ہیں۔

ا مام سغیان بن عیبینه و امام ما لک مسلم بن خالد زنجی و ابرا دیم بن سعد ـ اسمعیل بن جعفر

، محمد بن خالد جندى، بشام بن يوسف صنعانى ، امام محمر وغير جم\_

آپ کے اساتذہ میں جن کارنگ آپ پر غالب نظر آتا ہے وہ آخر الذكر امام اعظم ابو صنیفہ قدس سرہ کے شاگر درشیدا مام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ کیونکہ امام شافعی کی والدہ ہے آپ نے نکاح کرلیا تھااورا پناتمام مال اور کتابیں امام شافعی کے حوالد کردی تھیں۔امام محمد کی تصانیف كمطالعه عن آب من فقامت كالمكه بداموا -اى فيضان عدمار موكرامام شافعي في قرمایا: جو تحض فقد میں نام کمانا جا ہتاہے وہ امام ابو حقیقہ کے اصحاب سے استفادہ کرے، کیونکہ اللد تعالی نے استنباط مسائل اورائنخر اج احکام کی را ہیں ان لوگوں پر کشاوہ کردی ہیں۔

هم بخداا مجمع نقابت بركز نعيب ند بوتى اكر من امام محرك كتب كا مطالعه ند كرتا \_جس مخص كافقد من مجد برسب سے زياد واحسان ہے ووا مام محمد بن حسن شيباني جيں ۔ "تلا مُده: \_ حدیث وفقه بیل آیجے تلاقہ و کی فہرست کا احاطہ بیں کیا جاسکا۔ چند حضرات میہ جیں رامام احدین عنبل مامام حمیدی مسلیمان بن داوُد باشی مابراهیم بن منذر جزامی مابراهیم بن خالد ، ابولو رابرا ميم بن خالد، ربيع بن سليمان جنيدي جسن بن محمد بن صباح زعفر اني ـ

میارک خواب ۔امام ثانعی فرماتے ہیں:۔

میں نے خواب میں معزرے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کودیکھا کہ آپ نے مجھے سلام كيا اورمعما فحه فرماكرايك انكشترى ميرے باتھ ميں پينائي ميرے محترم في اسكي تعبيريوں بیان فرمانی که:\_

مصافحہ کرنے کا مطلب ہے کہتم عذاب ہے مامون رہو کے اور انگوشی پہنانے کی تعبیر بيب كرجبال تك مولى على كنام كى شيرت بوبال تك تمهارانام بعى مشهور موكا-

#### بشارت عظمی حضورتی كريم ملى الله تعالى عليه وسلم كى مديث ياك ب-

اللهم اهد قریشاء فان عالمها بمالاً طباق الارض علما۔ الحدیث ۔ البی قریش کوسیدسی راہ پر چلاءان میں ایک عالم ایبا ہوگا جوطبقات زمین کوهم وعرفان سے بجردیگا۔

حافظ الوقعيم عبدالملك بن محمد كبتے ہيں: اس حديث كے مصداق معزت امام شافعي

علم قصل امام احدين منبل في فرمايا: -

امام شافعی دوسری صدی کے مجدد ہیں جس طرح خلیفۂ راشد محفرت عمر بن عبدالعزیز مہلی صدی کے۔

نيز قرمات بين:

تنی سال سے میری کوئی رات الی آئیں گذری جس رات میں امام شافعی کیلئے میں نے دعانہ کی۔

حسن بن محمد زعفرانی کہتے ہیں:۔

جس طرح علماء يهود مين حضرت عبدالله بن سلام منفرد عليم السلام مين امام شافعي منفرد بين -

شاکل و خصاکل ۔ امام شافی طبعا فیاض تھے، اپی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کوتر جے
دیتے ، بے حد غیورا ورخو دوار تھے ، اہل جاہ وحثم اورار باب تروت واقتذار ہے کہی کسی چیز کی طبع
اور تو تع ندر کھتے ، اسکے ساتھ بے حد خلیق اور باسروت تھے۔ اگر کوئی فیض کہی محبت اور عقیدت
سے کوئی نڈرانہ پیش کرتا تو اسکور ذہیں کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیاد پر اسکو پاس د کھتے ہی نہیں
سے کوئی نڈرانہ پیش کرتا تو اسکور ذہیں کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیاد پر اسکو پاس د کھتے ہی نہیں
تھے ، بار با ایسا ہوا کہ آپ فلیفہ بارون رشید کی دعوت پر در بار میں گئے ، اس نے اشر فیوں کی
تصلیاں نڈرانہ کیس اور آپ واپسی میں دونوں ہاتھوں سے ان اشر فیوں کو تشیم کرتے ہوئے
سے کے ، یہاں تک کہ جب گھر پروٹے آپ کے پاس اس نڈرائے میں سے ایک در ہم بھی
نہیں تھا۔

امام حميدى فرمات بين:

امام شافعی جب صنعاء سے مکہ طرمہ آئے تو آپ کے پاس دس بزار دینار تھے۔آپ
نے ایک جگہ خیمہ نصب کرکے قیام فرمایا۔ لوگوں کو پہنہ چلا تو مختف اطراف سے بے شارلوگ
ملاقات کیلئے عاضر ہوئے جن میں بہت سے لوگ ضرورت مند بھی تھے، جب آپ لوگوں کی
ملاقات سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس ایک وینار بھی باتی نہیں تھا۔

مرنی کہتے ہیں:۔

میں نے امام شافتی سے بر مکر کوئی فیاض خص نہیں دیکھا ، ایک شب بٹی ان کے ساتھ میں ہے انکے گر تک آیا ، بٹی کسی شرق مسئلہ بٹی ان سے گفتگو کر دیا تھا کہ استے بٹی ایک غلام آیا اور کہنے لگا : میرے آقائے آپ کوسلام کہا ہے اور یہ بہلی نذر کی ہے ، آپ نے بہل رکھ لی ، آیا اور کہنے لگا : میرے آقائے آپ کوسلام کہا ہے اور یہ بہلی نذر کی ہے ، آپ نے بہلی رکھ لی ، تعوزی دیر بعد ایک خفس آیا اور اس نے کہا : میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور ہمارے پائی کے دیری ہے اس بچہ پیدا ہوا ہے اور ہمارے پائی کے دیری ، آپ نے وہ تھلی اشا کرا سے دیدی۔

ز حد و تفقو کی علمی و جا بهت اور فقهی متانت کے ساتھ عبادت وریاضت اور زحد و تفوی میں مجمی انتیاز حاصل تھا۔ بعض واقعات او خرق عادت اور کرامت معلوم ہوتے ہیں۔

ريج بن سليمان كبترين:\_

امام شافعی رمضان کے لوافل بی ساٹھ مرتبہ قرآن تنظیم پڑھتے تھے، عام ایام میں وہ رات کے نئین حصہ کرتے ، پہلے حصہ بیس تصنیف و تالیف ، دوسرے بیس نوافل اور تبسرے میں آرام فرماتے۔

ايراجيم بن محد كا قول ہے:۔

میں نے امام شافتی ہے عمدہ کمی فض کونماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپی نمازمسلم بن خالد کی نماز کے مشابہ تھی ،اورائلی مسلم بن جرت کی نماز کے مماثل ،اورائلی عطاء بن ابی رہاح ،اور انگی عبداللہ بن زبیر ،اورائلی ایو بکر صدیق ،اورائلی حضورا قدس مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے مماثل تھی۔

خوف الهی اورخشیت ربانی بے لرزه برا ندام ہوجاتے تھے۔

تصنیف وتالیف ام شافتی کی زندگی کا اکثر صددری وقدریی علی مباحث مسائل کے استنباط اورافقاء وغیرہ میں گذرا، اسکے باوجود آپ نے مخلف موضوعات پر تعنیف وتالیف کی گراں قدرخد مات انجام دی ہیں۔

عبدالرحلن بن مہدی نے امام شافتی ہے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی الی سماب تصنیف فرمادیں جس جس جس میں قرآن عظیم کے معانی معتبرہ ،احادیث اوران کے ساتھ اجماع اور تائع ومنسوخ کا بھی بیان ہو۔آپ نے عنفوان شاب جس کماب الرسالہ کے نام سے ایک سماب کمی جوند کورہ بالاتمام مقاصد پر مشتمل تھی۔

فن حدیث میں امام شافعی کی روایات کو کتاب الام اور کتاب المهوط میں ان کے تاب اللہ میں ان کے تاب ہے۔ تا فرق کی ہے۔ تا فرق کے دومندشافع ہے۔

بیان کرتے تھے۔امام شافعی کی بعض روایات کا ابوا العباس محدین نیقوب اسم نے راہے ہن میان کرتے تھے۔امام شافعی کی بعض روایات کا ابوا العباس محدین نیقوب اسم نے راہے ہن سلیمان مرادی سے ساع کر کے ان کو کتاب الام اور میسوط کے حمن میں جمع کر دیا تھا۔ابوالعباس اسم نے ان تمام روایات کو ایک جگہ جمع کر کے مجموعہ کا نام مندشافعی رکھ دیا ہے۔

وصال: - مرنی کہتے ہیں جب امام شافعی کے دصال کا دفت قریب آیا تو بیں ان کی خدمت میں حاضرتھا، میں نے عرض کیا: کیا حال ہے؟ قرمایا: دنیا ہے کوچ اورا حباب سے جدائی کا دفت ہے، موت کا بیالہ پیش ہوا چاہتا ہے اور نتیجہ اعمال تکلنے دالا ہے، عمقر یب اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہوگی، کون جائے کہ میرکی روح کدھر لیجائی جائے گی۔ آب اس دفت وجد کی حالت میں بیشعر پڑھ درہے تھے۔

تعاظمني ذبيي فلما قرنته الألا يعفوك ربي كان عفوك اعظما\_

میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن بٹس تیری رحمت کی طرف نظر کرتا ہوں تو وہ میرے گناہوں کی نسبت کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

آپ کاوصال ۳۰ ارجب ۲۰۴۰ هشب جمعه بعد نمازمغرب بوااور حزار مبارک معرک شبرقراف میں ہے۔ (۱۲)

# امام احمد بن حنبل

نام ونسب: - نام ، احمه کنیت ، ابوعیدالله - والد کانام ، محمه به سلسله نسب اس طرح بے ـ ابوعیدالله احمد بن محمد بن عنبل بن بلالی بن اسد بن ادر ایس بن عبدالله الذیلی المثنیانی هم المروزی هم البغد ادی ـ

ولا وت و الله من إلى كوالدم بن منبل مروسة بغداداً كرا قامت بذير بوسة اورآپ كى ولادت ماه رئ الاول ٢٩٢ هه بغداد ش جوكى \_

ابتدائی تعلیم کے بعدسب سے پہلے امام ابو بوسف کی خدمت میں حاضری دیا کرتے ہے لیکن بعد میں احادیث کا ساع کرنے سے لیکن بعد میں احادیث کا ساع کرنے کے لیے 9 کا احدیث بغداد کے مشہور جے بیٹم کی خدمت میں حاضری دی۔ اس سال امام عبداللہ بن مبارک بغداد میں تغداد میں تشریف لائے۔ ایام اس کے خدمت میں حاضری دی۔ اس میں بیو فیج مہال بیور فیج مبارک بغداد میں تشریف لائے۔ ایام اس کے بعدوہ بغدادوا پی تیس آئے اور دوسال بعدان کا و بیں وصال ہوگیا۔

امام پیٹم کی وفات کے بعد آپ نے بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں کا رخ کیا ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کوفہ، بھرہ شام ، بمن اور جزیرہ کے مشائخ وفت سے ساع حدیث کیا۔

اسما تذه: آپ نظم حدیث مندرجه ذیل مشاہیر وقت سے حاصل کیا۔

بشر بن مفعل ، اساعیل بن علیه ، سفیان بن عبید ، جرید بن عبد المجید ، بختی بن سعید الفطان ، ابو دا ؤ د طبیالی ، عبدالله بن نمیر ، عبدالرزاق علی بن عیاش شمصی ، امام شافعی ، معتمر بن سلیمان ، پیشم ، ایراجیم بن سعد ، عباد و بن عباد اور بختی بن زائر و غیر ہم ۔

" تلافدہ: ۔ آپ کا زمانہ درس و تدریس نہایت انتلاء و آزمائش کا دور ہے مگر جر واستبداد کی زنجیریں میدان تدریس میں آپ کا راستہ نہ روک سکیل ،آپ کے تلافدہ اور مستقدین کی فہرست نہایت طویل ہے چندا سامیہ ہیں۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ابودا و د، اسودین عامر، شاذان ، این مهدی \_

ساتھ بی آپ کے اسا تذہ نے بھی آپ سے ساع حدیث کیا ہے ، ان میں امام شافعی ، ابوالولید ، عبدالرزاق ، وکیج میحی بن آ دم ، بزید بن ہارون نہا ہے۔ مشہور ہیں۔

نیزا کا برمحد ثین بیل قنیه بن سعید، دا دو بن عمر د، اور خلف بن بشام نے بھی آپ سے ساع کیا ہے۔ اورمعاصرین میں بھی بن معین علی بن مدینی جسین بن منعور ، زیاد بن ابوب ، ابوقدامی سرحی جمدین رافع جمدین کی اوراحدین افی حواری بھی آپ کے طافدہ سے ہیں۔ باتی حلاقہ میں اپ کے دولوں صاحبر اوے عبداللہ اور صالح اور ان کے علاوہ ابو بکر اثرم ،حرب کر مانی ، بنی بن مخلد معتبل بن اسحاق اورشا بین وغیر ہم کثیر محدثین شار ہوتے ہیں۔ ا يتلا و آز مائش: ٢١١٠ هه ائه مسلمين اورمقندايان قوم كيليّه انتهائي مبرآ زماسال تعاءاى سال عباسي خلفاء ميں ہے ایک خلیفہ مامون رشید نے خلق قرآن کے مکروہ عقیدہ کا اظہار کیا اور علمام معتزلہ کی معاونت ہے اس عقیدہ کو پھیلاتا رہا۔ ۱۲ دیس اس نے بغداد ہیں اسپے تائب اسحاق بن ابراجيم معترلي كولكواك الله تعالى قرآن بين قرباتا به انا جعلناه قراما عربيا واس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مجھول قرار دیا اور جومجھول ہووہ مخلوق ہے۔لہذا جومخص قدم قرآن كاعقيده ركمتا باس كاعقيده قرآن مجيدكي نص صريح كاالكارب يم بغداد كمتمام علاء اور مقتذر لوگوں کو جمع کرواوران پر بیے عقیدہ چیش کروجو مان لےاس کوامان دواورجونہ مانے اس کے جوابات لکھ کر جھے بھیج دو۔ بہت ہے سر کردہ لوگ اس فتنہ جس جتلا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے جان بچانے کی خاطر ملق قرآن کا عقید و قبول کرایا۔ امام احمد بن عنبل سے جب ہو جما کیا تو انہوں نے کہا میں اس کے سوااور کچھ نیس کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قاضی اسحاق بن ابراجیم نے بیجواب مامون رشید کولکے کر بھیجاء مامون رشید نے جواب لکھا، جو مخص عقیدہ طلق قرآن ہے موافقت نہ کرے اس کو درس اور افتاء ہے روک دو۔

کے عرصہ بعد مامون رشید نے قامنی بغداد کو کھا جولوگ عقید و طلق قرآن سے موافقت نہ کریں ان کو قید کر کے فوج کے حوالے کردو۔ اگر طلق قرآن کا اقرار کرلیں تو تھیک ورندان کو تل کردیا جائے۔ اس جمکی سے مرعوب ہو کرا جمد بن طبل ، محمد بن نوح اور قوار بری کے سوا بغداد کے تمام علاونے فاتی قرآن کا اقرار کرلیا۔ قامنی کے تم سے امام احمد و غیرہ کو قید کر کے مامون کی طرف مجبود ویا گیا کی اس سے پہلے کہ مامون ان مردان خدا برتموارا ٹھا تا ، سیف قضانے خود

ب ع الاماديث

اس کا کام تمام کردیا۔

امام احدے شاگر واحدین خسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے تعم پر جھے اورام ماحدین خبل کو گرفت درکے اسکے پاس لے جایا جار ہاتھا، راستہ ہیں امام احمدین خبل کو یہ خبر ہیرو فجی کہ خلیفہ ماموں رشید نے تسم کھائی ہے کہ اگر احمد بن خبل نے خلق قرآن کا قول نہ کیا تو وہ اکلواور اسکے شاگر دکو مار مارکر ہلاک کردے گا۔اس وقت امام احمد نے آسان کی طرف مرافی کر کہا۔اے اللہ آج اس فاجر کو یہاں بھی جرائت ہوگئی ہے کہ یہ تیرے اولیا وکو للکار تاہے ۔اگر تیرا قرآن غیر تلوق ہوتو تو ہم سے اس مشتقت کو دور قرم مارائی راتھا کہ تعلق سے ہوا ور قرآن غیر گلوق ہے ۔ شم سے اس مشتقت کو دور قرم مارائی میں اس کا ایک تبائی حصہ بھی نہیں گزراتھا کہ سیابی دوڑ تے ہوئے آئے اور کہا اے ابوعبداللہ تم واقعی سے ہوا ور قرآن غیر تلوق ہے ۔ شم سیابی دوڑ تے ہوئے آئے اور کہا اے ابوعبداللہ تم واقعی سے ہوا ور قرآن غیر تلوق ہے ۔ شم سیابی دوڑ تے ہوئے آئے اور کہا اے ابوعبداللہ تم واقعی سے ہوا ور قرآن غیر تلوق ہے ۔ شم

۲۱۸ ه بن بارون رشید بلاک بوااوراس کا بھائی معتصم باللہ بن بارون رشید تخت می اللہ بن بارون رشید تخت می احترال کا حامی تھا۔اس نے حکومت سنبالنے حکومت پر قابض بوا۔ مامون کی طرح معتصم بھی احترال کا حامی تھا۔اس نے حکومت سنبالنے کے بعد عقید و احترال کی ترویخ کی۔ پہلے مختلف حیلوں سے امام احمد کو احترال کی طرف مائل کر رہے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر ۲۲۰ ھیں اس نے امام احمد بن عنبل کو در بار خلافت میں طلب کیا۔

یہ دو زمانہ تھا جب امام احمد کی عمر ۵۱ مال کی ہو چکی تھی۔شاب رخصت ہو چکا تھا اور ان کا جسم پڑھا ہے کی سرحد بھی داخل اور نجے ف ونزار تھا لیکن احصاب نولا د کی طرح مضبوط اور تو ت ارادی چٹان سے کہیں زیادہ رائخ تھی۔

خلیفہ کے سامنے ایک طویل مناظرہ ہوا۔ امام احد کا بنیادی گئتہ ہے تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مفت ہے آگر ہے مادے ہوتو اللہ تعالیٰ کی ذات کل حوادث بن جائے گی اور بیمال ہے۔ خلیفہ سے امام احمد کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ بالاً خرمعتز کی قاضی اور اس کے حوادی معتز ل علماء نے کہا کہ ہم فتوی دیتے ہیں کہ اس خض کا خون آپ پرمباح ہے۔ آپ اس کوئل کردیں۔ خلیفہ نے جلا دکو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن عبل کے جسم پرکوڑے مارو۔ اس کوئل کردیں۔ خلیفہ نے جلا دکو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن عبل کے جسم پرکوڑے مارو۔ ایک جلاد جب کوڑے مارتے مارتے مارتے شل ہوجاتا تو دومرا جلاد آجاتا اس طرح باربار

بیت ہوں بہب ورے ہورے ہورے ہورے جلاد بدلتے رہے اورا مام احمد بن خبل صبر واستفامت سے کوڑے کھاتے رہے۔

اس فتنه میں جارعلاء ٹابت قدم رہے اور آپ سب کے سردار ہیں۔ دوسرے محمد بن نوح بن میمون کها نکاانقال راسته ی ش بوگیا تھا۔ تیسر ہے تھیم بین حماد خزاعی ،ان کا انقال قید خاند میں ہوا۔ ابو یعقوب ہو یعلی ،ا نکاوصال مجمی قید خاند میں ہوا، چو تھے احمہ بن نفرخزا گی۔

امام احمد بن عنبل كوجب كوزے مارے جارہے منے تواسى اثنا ميں ضرب شديدكى وجه ے آپ کا ازار بنداوے کیا ،قریب تھا کہ بے ستری موجاتی ،آپ نے اللہ تعالی سے دعاکی ، يا غماث المستعيثين ، يااله العالمين ، تو خوب جا نتاہے اگر ميں حق پر ہوں تو ميري پر ده پوشی فر ما۔

فورا آپ کا یا جامها چی جگه دک کیا۔

وارالخلافت سے اسحاق بن ابراہیم معزلی کے مکان پرلائے گئے آو آب روزہ وار ہے۔ کمزوری بہت تھی ،لہذا کھانے کیلئے ستو وغیر والائے سے کیکیکن آپ نے روز وکمل قر مایا۔ ظهر کی تماز و جیں ادافر مائی ، قامنی این ساعہ نے کہا آپ نے تمازخون آلودجیم وکپڑوں میں پڑھ لی؟ فرمایا: حضرت عمرنے بھی ای حالت میں تماز پڑھی ہی۔ بینکر قامنی صاحب خاموش ہو سے فضل و کمال: \_ آ کچهم وضل ، زحد وتقوی ، اور ابتلاء وامتحان میں استفامت پران کے ز مانہ کے اکا بر معاصرین اور معتقدین نے بے پناوخراج محسین پیش کیا ہے۔

امام الوداؤد فرماتے ہیں:۔

میں نے دوسوماہرین علم سے استفادہ کیا لیکن ان میں امام احمہ کے مثل کوئی نہ تھا۔وہ مبھی عام دنیاوی کلام نبی*س کرتے ، جب تفتگو کرتے تو موضوع بخن کو*ئی علمی مسئلہ ہوتا۔ ما فظ الوزرعد كهتة جين: امام احمام ونن من اينا ثاني نبيس ركعة تتحد

قتید بن سعید کہتے ہیں : اگر امام احد بن عنبل کا زماند امام مالک رسفیان توری اوراوزا می کا زماند ہوتاعلم وضل میں ان پر مقدم ہوتے۔اور امام احمد ند ہوتے تو و نیا سے تقوی اٹھ جاتا ۔اسحاق بن راحویہ کہتے ہتے ،اگراسلام کی خاطرامام احمد کی قربانیاں ندہوتیں تو آج جارك مينول بش اسلام شهوتا

ابوعبدالله بجستاتي بيان كرتے بين كه بين كه يك مرتبه خواب بين حضور تي كريم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہے مشرف ہوا، یو چیما حضورہم اس زمانہ بس کس کی افتداء کریں ،فرمایا : احمد بن حلبل کی امام مزنی کہتے ہیں ،آپ کی ذات خلفائے راشدین کے اسوؤ حسنہ کانمونہ تھی بلال بن معافی کہتے ہیں: اللہ تعالی نے اس است پر جارعظیم مخصیتوں کے ذریجہ احسان فرمایا: امام شافعی ، ابوعبید پیخی بن معین ،احمہ بن عقبل \_

آ کے استاد سختی بن سعید قطان فر ماتے تھے۔ بغداد میں جولوگ آئے سب میں مجھے احمد بن معبل زياده محبوب بيں۔

ز مدوتفوى: - آيكيز مدوتفوى كى متعدد مثاليس كذرين ، شان استغناء كابيعالم تعاكر آيك استاذا مام عبدالرزاق نے پچورقم آئی ناداری کے زماندیں بھیجی تو آپ کے غیور ضمیر نے لیا محوارانه کی اورخود محنت ومشقت کرے اپنی ضرورت بوری قرمائی۔

حسن بن عبدالعزيز كوابك لا كدويتار وراثت سے ملے ،اس نے ان میں سے تمن ہزار وینارا کی خدمت میں چین کئے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے آپ اس سے فائدوا ٹھا تیں اوراینے عمیال برخرج کریں بلیکن آپ نے بیر کبکر دینار واپس فرمادیئے کہ جھے الی ضرورت

علی اور نظری معروفیات کے باوجود آپ عبادت میں قدم رائخ رکھتے تنے ،آپ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہآپ دن اوررات میں تین سولوافل پڑھا کرتے ہے۔آپ نوافل میں قرآن پڑھتے اور سات رالوں میں ایک قرآن مجید فتم فرماتے۔

آپ کوبھی تلاش کیا جاتا تو آپ یا تو مسجد میں ملتے ، یا تماز جناز و میں ، یا کسی مریش کے بہال میادت میں۔

محبت رسول سے قلب وسینہ معمور تھا،آپ کے صاحبز ادے عبداللہ بیان کرتے ہیں، كه آيكے باس حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كا أيك موئے مبارك تقاءاس مقدس بال كو ہونٹوں پررکھ کرچوہتے اور بھی آتھوں ہے لگاتے ، جب بھی بھار ہوتے اس کو یاتی میں ڈال کر اس كاغساله يية جس سے شفاحاصل موتى۔

آپ متجاب الدعوات تنے اوگ كثرت سے دعا كيلئے آ كى خدمت ميں حاضر ہوتے اورآپ خوبصورتی سے ٹال بھی دیتے تھے۔

علی بن حرارہ کا بیان ہے کہ میں اپنی ایا جج مال کیلئے دعا کرانے حاضر ہوا ،فر مایا ،ہم خود وعا کے چناج بیں ان ہے کہنا ہمارے لئے دعا کیا کریں ، میں کھروا کیں آیا تو ویکھا والدہ کھر میں

فیک ٹھاک چل پھررتی ہیں۔

وصال: - آپ اہتلاء وآزمائش کے بعد اکیس سال تک زندہ رہے ،خلق خدا کو فیض پیو نیچاتے رہے ،کوڑوں کی تکلیف آخر عمر تک محسوں کرتے تھے ،لیکن عبادت دریا منت میں منتقیم اور درس و مذریس میں ہمدتن معردف رہے۔

۱۲ اررئ الاول ۲۴۷ ہے بروز جمعہ آپ نے وصال فرمایا: یہ معتصم کے بیٹے واثق باللہ کا زمانہ تھا۔ محمد بن طاہر نے اپنے در بان کے ہاتھ کفن کیلئے مختلف چیزیں ہیجیں اور کہا: یہ خلیفہ کی طرف سے مجموکہ اگروہ خود بہال ہوتا تو یہ چیزیں ہجیجا۔

صاحبزادگان نے کہا: آ کی حیات فاہری میں ظیفہ نے آ کی تاپندیدہ چیزوں سے آ کی ماجبزادگان نے کہا: آ کی حیات فاہری میں ظیفہ نے آ کی تاپندیدہ چیزوں سے آ کیومعذور رکھا تفالبذا ہم بھی ہے کے بیش کیں ہے اور آپ کوان کیڑوں میں کفن دیا گیا جو آپ کی باندی نے بن کر تیار کیا تھا۔ آ کیے حسل میں دارالخلافہ کے تقریباً موفائدان بنوہاشم کے فہرادگان جے اور مب آ کی بیشانی کو چ سے تھے۔

بیٹارلوگ نماز جنازہ میں حاضر ہوئے۔ کی مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا نائب بھی عام لوگوں کی طرح حاضر ہوئے۔ کی مرتبہ نماز جنازہ ہوگا اندازہ کیا گیا تو دس لا کھ سے بیں لا کھ تک کی دوایتیں منقول ہیں۔ اس کارت از دحام اور مقبولیت انام سے متاثر ہوکر ہیں ہزار یہودونعماری اور مجوں نے اسلام تول کیا۔

عبدالوباب وراق كيت بن-

جا البیت اوراسلام میں جمعی کے جناز و پراسے لوگ جمع نہیں ہوئے جنے آ کیے جناز ہ

چل تھے۔

امام احد بن طنبل نے جس طرح خدمت وین انجام دی اور احتجان بیل صبر واستقامت سے کام لیا اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیجد انعام واکرام سے نواز احشیش بن ورد کہتے ہیں کہ بیل خواب بیل حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا بیس نے ہو چھا ، حضور احمد بن طنبل کا کیا حال ہے؟ فر مایا عنقریب معرمت موی تشریف لاتے ہیں ان سے ہو چھتا۔ جب معرمت موی تشریف لاتے ہیں ان سے ہو چھتا۔ جب معرمت موی تشریف لاتے ہیں ان سے ہو چھتا۔ جب معرمت موی تشریف لاتے ہیں ان سے ہو چھتا۔ جب معرمت موی تشریف کا کیا حال ہے؟ فر مایا معرمت موی تشریف کا کیا حال ہے؟ فر مایا میں عیش وراحت اور تنگی و تکلیف بیں کیا گیا گیا ہیں ان کو صدیت ہا یا گیا ہیں ان کو صدیت ہا یا گیا ہیں ان کو صدیت ہا یا گیا ہیں ان کو

مدیقین کے ساتھ لائل کرویا گیا۔

مروزی کہتے ہیں: ہیں نے وصال کے بعد امام احمد بن خبل کوخواب ہیں ویکھا انہوں نے سبز رنگ کے دوسلے پہنے ہوئے تھے اور پرول ہیں جیکتے ہوئے سونے کی دوسلین تھیں۔ جن کے تیے سبز زمر دکے تھے اور سر پر جواہر سے مرصع آیک تاج تھا اور وہ بڑے تا زہے جل رہے تھے ہیں نے ہو جیما اے ابوعبداللہ یہ کسی چال ہے؟ فر مایا یہ جنت کے خدام کی چال ہے پھر میں نے ہو جیما اے اللہ تعالی نے جھے بخش دیا نے ہو جیما اے اللہ تعالی نے جھے بخش دیا اور جھے اپی جنت میں داخل کرلیا میر سے سر پرتاج کر کھا اور اپنا دیدار جھے پرمباح کر دیا اور فر مایا اس کے مرج تاج کے مرج کا صلہ ہے۔

تعما تیف: ۔ آپ نے متعدد کتابیں تعنیف فرما تیں ،ان بیں متداحرنہا بت مشہور ہے۔ آپ نے اسکو بیاض کی صورت بیں جمع فرمایا تھا اور اسکی با قاعد و ترتیب کی مہلت آپ کو ندلی۔ آپ بعد آپ کے صاحبز اور برحضرت، عبداللہ اور اس متد کے راوی حضرت ابو برقطیعی نے اس میں مجواضائے کئے اور پھراسکی ترتیب حضرت عبداللہ نے انجام دی۔

امام احمد بن خنبل نے اس مندکوساڑے سات لا کدا حادیث سے نتخب فر مایا تھاءاب اس میں ستا کیس بزارا کیک سواحادیث ہیں جنگو آٹھ سوسخابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ۔

امام سیوطی نے فرمایا: منداحمد کی ہرصد بٹ متبول ہے۔ اب بیمندالفتح الربانی کے نام ہے ۱۴ مجلدات میں ترتیب فقتی پر بھی مرتب ہوگئ ہے جسکوا قسام کے تحت شیخ احمد بن عبدالرحمٰن ساعاتی نے چیش کیا ہے جو بطور صاشیہ فوائد علمیہ پر بھی مشتمل ہے۔(کے ا

## امام بخاري

نام ونسب: منام جمد كنيت الوعبدالله والدكانام واسمعيل لقب امير المونين في الحديث اورامام بخاري ب سلسلة نسب يول ب-

الوعبدالله محد بن اسمعیل بن ابراجیم بن مغیره جمعی \_آ کے جدامجد مغیرہ بن بروز بہ معنی مجوی عقص مقیرہ بن بروز بہ معنی کہلاتے مجوی منتقد حاکم بخارا بھان جمعی کہلاتے برمشرف باسلام ہوئے ،ای نسبت ہے جمعی کہلاتے ، امام بخاری کو بھی جمعی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔

ولا درت و ملیم: ۔ولا درت ۱۳ ارشوال ۱۹۴ مدیں مادراء انھر کے مشہور شیر بخارا میں ہوئی۔ ایام طفولیت میں والد کا انتقال ہو گیا، والدہ ما جدہ نے پرورش کی ۔آپ بچین بی میں نامینا ہو گئے۔ تھے۔اطہاء ومعلیمین کی کوششوں کے یا دیووآپ کی بینائی واپس ندآسکی۔

آ کی والدہ ماجد و نہازت سابدہ زاہر و تھیں ،ادر روکر رات کو دعا کیں کرتیں آخر کار آئے تالہائے شب کا ثمر و ظاہر ہوا۔ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علی بہنا وطلیہ الصلوۃ التسلیم تشریف لائے اور قرمایا ، بشارت ہوکہ تمہارے قرز تدکواللہ تعالیٰ نے اسپے فضل سے بہنائی عطاکی۔ میں کو بہدار ہوئے تو بہنا تھے۔

ابندائی تعلیم کے بعد آپ نے بخارا کے دری صدیت بین واضلہ لیا، امہائی گن اور محنت سے جلدی اپنے ساتھیوں بیں اتھیازی مقام حاصل کرلیا اور اسا تذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔
جج وزیارت: اشارہ سال کی عربی برا درا کبرا حمد بن اسمعیل اور والدہ ما جدہ کے ساتھ سنر حربین کیلئے روانہ ہوئے۔ جج وزیارت سے قار خی ہوکر آپ وجی تھر گئے اور حصول علم حدیث شب وروز کا مشخلہ تھا۔ ای دوران آپ نے قضایا الصحابة والتا بھین کے تام سے ایک کتاب کسی۔

ای زمانہ میں اسکے بعد جائدنی راتوں میں روخہ انور کے مواجعہ اندس میں بیٹیہ کر تاریخ کبیر تصنیف کی آئے گئی اس تصنیف کی متعدد تقلیس وہاں کے حضرات نے لیس ، یے زمانہ آپ کی ٹوجوانی کا تھا۔ قوت حافظہ امام بخاری کواللہ رب العزت نے عظیم قوت حافظہ سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپے ساتھی حاشد بن اسمعیل کہتے ہیں: آپ ہمارے ساتھ بھین ہیں حدیث کی ساحت کیلئے مشائخ ہمرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ،سب لوگ احاد یث سکر کھتے لیکن آپ مرف ساعت کرتے رسولہ دن کے بعد ہم نے ان سے کہا: آپ بلاوجہ وقت ضائع کرد ہے ہیں کہ سب طلبہ کے برخلاف آپ ساعت پر تکمہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اچھا آپ سب لوگ اپنے لوشتے لا دُاور جھوسے سکر مقابلہ کرو۔

ہم نے ایسا کیا، منکر جاری جیرت کی انتہاء شدر ہی کہ ۱۲ ارایام بیں حاصل شدہ پندرہ ہزاراحادیث آپ نے فرفر سنادیں، کو بامعلوم ہوتا تھا کہ بیسب روایات آپ نے ہی ہمیں املا کرائی حیں۔

تعلیم کیلئے اسفار۔ امام بخاری کے اسا تذہ کی تعداد کثیر ہے، آپ نے شردرشراور قربیقر بیا سنر کر کے ائلہ کرام سے احادیث ساعت کیں۔ نوو فرمائے ہیں۔

میں نے طلب علم میں معروشام کا دومر تبددورہ کیا۔ چار مرتبد بھرہ کیا، چوسال مجاز مقدس میں رہا، اور کوف و بغدا د کا شار نہیں کہ گئی مرتبہ سفر کیا۔

علم فصل آپ کوانشدربالعزت نے توت حافظہ کے ساتھ جودت ذہن اور نکتہ رس تھر سے مجمی نوازا تھا۔معاصرین نے بار ہا آپ کا امتحان لیالیکن ہرمر تبہ آپ کا میاب وفائز المرام رہے۔روا پنوں کے طرق پرآپ کوخصوصی طورے ملکہ تھا۔

بغدادشریف بین سواحادیث کی سندوں میں الٹ پھیرکی گئی کین آپ نے جمع عام میں الک پھیرکی گئی کین آپ نے جمع عام میں الک تھی کر کے سب سے خراج تحسین حاصل کیا۔ سمرفنگر میں بھی چارسو محدثین نے آپ کوآز مانا چا ہا لیکن آپ نے تمام سندوں کے برکل جواب منابت قرمائے۔

ملک حدیث کوفنون حدیث میں نہایت انہیت حاصل ہے اور بہت مشکل فن سمجھا جا تا ہے جتی کہ عبدالرحمٰن مہدی کا کہنا ہے کہ بیٹلم بغیر الہام حاصل نہیں ہوتا لیکن آپ کواس پراییا عبور حاصل تھا کہ ثماید وباید۔

حافظ احمد بن حمرون کہتے ہیں امام ذبلی نے اسام وطل کے بارے میں جب ایک موقع

صالت محدثین دنتیہ ، معلق میں معلق میں معلق میں ہور ہاتھا کہ آ کے منہ ہے جواب میں اسلام دع کے تو ایسا محسوس ہور ہاتھا کہ آ کے منہ ہے جواب تہیں بلکہ کمان سے تیرنکل رہا ہو۔

شائل وخصائل امام بخاری کے والدنہا یت دولت منداورا میرکبیر مخض تنے، ورافت میں کافی مال ملاتھالیکن مجمی آپ نے خود تجارت نہیں کی بلکہ ہمیشہ کتے مضاربت پررقم دیتے تھے۔ اس مال ومتاع اور شول کے باجود آپ نے ہیشد سادہ زندگی گذاری اور کفایت شعاری وجفائش اختیاری اور علمی انهاک بی پوری حیات آپ کا مشخله رمایت قاوت و فیامنی آپ کا عام شیوہ تھا۔ عیش وعشرت سے ہمیشہ کوسوں دوررہے۔ عبادت وریاضت اور شب بیداری کرتے اور کش سے لواقل بڑھتے۔

فقهی مسلک راه میزاری کی تصانیف میں اس بات کی صراحت توجیس که آپ کافتهی مسلك كميا تفاء البيتة امام تاج الدين بمكى ءامام قسطلاني اورآ خريس نواب معديق حسن خال مجويالي نے آپ کوائمہ شافعیہ پیس شار کیا ہے۔ لیکن یہ بات کو یا مفیشدہ ہے کہ آپ محض مقلد نہیں تھے بلکہ جہتد فی المسائل ہتے۔آپ کی مثال شوافع میں الین ہی ہے جیسے امام ایوجعفر طحاوی کی احتاف

امام بخاری کی مدح وشاء تلاغدہ معاصرین حتی کداسا تذہ نے بھی کی ہے جوآ کے علم ومعنل كالبين فبوت جيل-

آب نے بوری عمر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے اسور حسندی تلاش بیس گذاری ، اگرچہ آپ کوئسی جگہ سکون سے جیٹے اور کام کرنے کا موقع تبیں ملا الیکن پھر بھی آپ نے تقریباً وودرجن کتابیں تصنیف فرمائیں وان میں سیج بخاری کو شہرت دوام حاصل ہے اور آج جسكواصح الكتب بعدكماب اللدكنام سيادكيا جاتاب وصال: \_ كم شوال ٢٥١ه و باسفه سال ك عمر شريف من آب كا وصال سمر قد ك قريب خرننگ نای بہتی میں ہوا۔ آپ کی قبرا نور ہے ایک زمانہ تک مفتک کی خوشبو آتی تھی اور دور دراز ے لوگ آ کربطور تیرک لے جاتے تھے۔

### منحيح بخاري

امام بخاری نے اس کا نام " الحامع الصحیح المسند المعتصر من امور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم و سنته و ایامه "رکھا تھا، اور اب بیر بخاری شریف کنام سے مشہور ومعروف ہے۔

محت کا محت کا اصل موضوع احادیث مرفوعه منده جیں اور انہیں احادیث کی محت کا آپ نے التزام کیا ہے۔ ایکے علاوہ جو تعلیقات ، متابعات ، شواہد، آثار صحابہ، اتوال تا بعین اور انکہ فناوی کے احکام ذکر کئے جیں ووسب بالتیج جیں اور اس حمن میں جواحادیث ذکر کی جیں وہ امام بخاری کے موضوع سے خارج جیں اور نہ ہی اگر محت کا التزام کیا گیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی سی میں صدیت وارد کرنے کی بیشر طامقرر کی ہے کدا کے بیخ سے کیا کیے شخ سے کیا تھے گئے سے کیا م کیکر صحافی تک تمام راوی ثقة اور متعمل ہوں۔

منے بخاری کی تعداد مردیات جمل علاء کا اخترا فیہ ہے۔۔۔افظ ابن ملاح کی تحقیق ہے کہ کل تعداد (۱۷۵۵) ہے، اور حذف کررات کے بعد بہتعداد (۴۰۰۰) ہے۔ حافظ ابن مجرعسقلانی کی تحقیق کے مطابق کل تعداد (۹۰۸۲) ہے اور حذف کررات

کے بعدا عادیث مرفوص کی تعدا ددوہ زار چوہو تیس (۲۲۲۳)رہ جاتی ہے۔(۱۸)



# امامسلم

نام نسب: -نام ،مسلم - کنیت ، ابوالحسین - لقب عسا کرالملة والدین - اور والد کانام البجاج بن مسلم ہے - سلسلہ نسب یوں ہے ،مسلم بن البجاج بن مسلم بن در دبن کرشا والقشیر کی۔ آپ کا سلسلہ نسب عرب کے مشہور قبیلہ بنوقشیر ہے ملتا ہے اس لئے آپ کوتشیری کہا جاتا ہے۔

ولا درت و علیم \_ خراسان کے مشہور اور عظیم شیر خیشا پور میں آ کی ولا دست ہوئی ، سنہ ولا دست ۲۰۱ ه یا ۲۰۱ ه ہے ۔ خیشا پوراس زبانہ کا بقول علامہ جموی معدن الفصلا و وقع العلما و تفار و ہاں سے استے علما ووائم کے جنکا شار ہیں ۔

امام یکی نے فرمایا: بیشمرس قدر بڑے اور عظیم شہروں میں تھا کہ بغداد کے بعدا سکی نظیر نہ تھی ۔مؤرضین نے اسکوام البلاد کہا ہے۔

ابتدائی تعلیم نیشا پورش حامی کی ، اس وقت و باس امام ذیلی اوراسحات بن را ہو یہ جیسے امام فی موجود ہے۔ آپ نے احادیث کی ساحت چودہ سال کی ممرشریف سے شروع کردی تھی۔ علم حدیث حاصل کرنے کے لئے آپ نے دور دراز کا سفر کیا اور مختلف مقامات کی خاک چمانی۔ عراق ، بجاز ، شام اور معمر و فیرہ مقامات کا متحدد مرتبہ دورہ کیا۔ بخداد معلی کی بار سے یہاں تک کرآپ نے ایک زمانہ میں درس مجی ویا تھا۔

شائل وخصائل: آپ سرخ دسفیدرنگ، بلندقا مت اوروجید شخصیت کے الک تھے، سریر عمامہ باندھتے تھے۔ علم دین کو بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا ، کپڑوں کی تجارت کر کے ضروریات پوری قرماتے ۔ آپ کے خصائل میں سے ہے کہ عربجرندکسی کی غیبت کی ، ندکسی کو مارا اور ندکسی کے ساتھ ورشت کلامی کی۔

اسما تذہر آ کے اساتذہ کا شار مشکل ہے چند حضرات یہ ہیں۔ محد بن بحقی ذیل ، اسحاق بن راہویہ محد بن مہران ، ابو خسان ، امام احمد بن خبل ، عبداللہ بن مسلم قعنی ، احمد بن بوٹس مربوعی ، سعید بن منصور ، ابومصعب ، حرملہ بن تحقی ، عیثم بن خارجہ ، شیبان بن فروخ ، امام بخاری۔ مثل فدہ: ۔ آ کیے تلاندہ کا حصر واستیعاب بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چندمشا ہیر کے اسا واس طرح ہیں اساعيل الصغاده

علم قصل۔ آپ نن حدیث میں عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے،حدیث سے وسلیم کی پہلان یں وہ اینے زبانہ کے اکثر محدثین پرفو قیت رکھتے تھے تئی کہ بعض امور میں ان کواہام بخاری پر مجی نعنیات حاصل تھی ، کیونکہ امام بخاری نے اہل شام کی اکثر روایات بطریق مناولہ حاصل کی جیں جسکے سبب مجمعی فلطی واقع ہوجاتی ہے اور نام وکنیت کے تعدد سے آپ ایک راوی کو دو مجھ ليتے بيں۔امامسلم نے براوراست اع كيا ہے جسكى وجدے آب مخالط تبيل كھاتے۔ ا ما مسلم کی خد مات ،ا کے کمالات اور توت حا نظر کی وجہ ہے لوگ اس قدر کرویدہ نتے

> کہ اسحاق بن راہو یہ جیسے امام فن کہتے ہیں۔ خداجانا ہے کہ پیخص کتناعظیم انسان ہوگا۔

امام ابوزرها ورامام ابوحاتم دازي البيع بمعصرمشائخ برآ يكوفنسيلت ويع تنص این اخرم نے کیا:۔

نیٹا پورنے تمن محدث پیدا کئے۔ محمد بن بحبی ،ابراہیم بن ابی طالب،امام سلم۔ ابوبکر جارودی کہتے تھے:امام سلم علم کے محافظ تھے۔مسلمہ بن قاسم نے کہا وہ جلیل القدرامام تتحيد

. بندار نے کیا: و نیا بس صرف جارحانا ہیں ۔ابوزرعہ جمہ بن اسمعیل بخاری ، دارمی اور مسلم بن خاج۔

آ کے ایک استاذ محمد بن عبدالو ہاب فراد کہتے تھے۔

مسلم علم کاخزانہ ہیں میں نے ان میں خبر کے سوا کی جنہیں یایا۔ وصال \_ آب کے دصال کا واقع بھی نہایت عجیب بیان کیاجا تاہے کہ سی مجلس میں آپ سے ا بک حدیث کے بارے ش سوال ہوا ، اتفاق سے وہ حدیث یاد نہ آئی ، کھر آ کراس حدیث کو کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیا ،قریب ہی مجوروں کا ایک ٹو کراہمی رکھا تھا،حدیث کی تلاش کے دوران ایک ایک مجورا ٹھا کر کھاتے رہے اوراس انھاک میں مقدار کی طرف توجہ ندہو کی اور بورا نو کرا خالی ہو گیا، جب حدیث ل کئی تو مؤکر دیکھا تو تھجورین زیادہ کھا لینے کا احساس ہوا، اس کی وجہ ہے آپ بیار ہو گئے اور ۲۲ ارجب ۲۲۱ مدیر وز اتوار وصال ہو کیا۔

صحيحمسلم

آ کی تعدانیف کی تعداد ہیں ہے متجاوز ہے لیکن صحیح مسلم کوعظیم شہرت اور قبولیت عامد کا شرف حاصل ہے ۔ حتی کہ متعدمین میں بعض مغاربہ اور محققین نے صحیح مسلم کو سیح بخاری پر بھی فوقیت دی ہے۔

امام بخاری کا مقصدا حادیث میحدم فوعدی تخریخ اورفقہ و میرت نیز تغییر وغیر و کا استنباط تھا اس لئے انہوں نے موقوف معلق محابہ و تابعین کے قاوی بھی نقل کئے جسکے نتیجہ میں احادیث کے متون وطرق کے کرے گاب میں بھر مجھے۔ اورا مام سلم کا مقصد صرف احادیث میحد کو فتخب کرتا ہے ، وہ استنباط وغیرہ سے تعرض نہیں کرتے بلکہ ہر صدیث کے مختف طرق کو حسن ترتیب سے یجا بیان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اس کے احادیث مقطعہ و غیرہ کی تعداد نا در ہے۔

آپ نے اپ شیوخ نے براہ راست کا حت کی ہوئی تین لا کوا حادیث ہے جے مسلم
کا انتخاب کیا ہے، اور مختف حیثیات سے احادیث کی تعداد چار ہزار ، آٹھ ہزار اور بارہ ہزار شار
کی گئی ہے۔ کتاب کی تر تیب میں ابواب کا لحاظ تو آپ نے رکھا تھا لیکن تر اجم ابواب قائم نہیں
قرمائے ، آپے بعدد گرمحد ثین نے بیکا م انجام دیا۔ (۱۹)



### امام ابوداؤد

تام ونسب: -تام ،سلیمان -کنیت ،ابوداؤد -والد کا نام ،اشعند ،اورسلسله نسب اس طرح ہے۔ابوداؤدسلیمان بن اشعند بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران الاز دی البحستانی ۔ کہتے ہیں آ کے جدامجرعمران نے جنگ سفنین میں حضرت علی کا ساتھ دیا تھا اوراس میں شہادت یائی۔

ولا دت و ملیم بر کی ولادت او او یا ملک بحتان (اسیستان) میں ہوئی جوسندھ اور ہرات کے درمیان ہندوستان کے پڑوئ میں قندھارے متصل داقع ہے۔

آپ نے جس زمانہ بیل ہو و چکا تھا ، آپ نے بلا داسلامیہ کاعمو ما دورہ کیا اور ہاکھنوس مصر ،شام ، حجاز ،عراق اور خراسان کے سفر افتیار کئے اوراس دور کے مشاہیراس تذہ وشیوخ سے نام حدیث حاصل کیا اور متعدد ہار بغداد کا سفر فر مایا ، پھر آخر بیس بغداد ہی کوآپ نے وطن متالیا لیکن اسلامی بعض وجوہ کی متابر بغداد کو خیر یاد کہ کر بھر و بیس متیم ہو گئے تھے۔

اسما تذہ: - جن اساتذہ وشیوخ ہے آپ نے علم حدیث دفقہ کی تعلیم حاصل کی ان کا استفصاء مشکل ہے۔ علامہ ابن مجرعسقلانی نے آپ تین سوشیوخ کی تعداد تحریر کی ہے، ان میں بلندیا بیا محدثین دفقہاء شار کئے جاتے ہیں، جیسے اہام احمد بن حنبل ،اسحاق بن را ہوریہ ، تنبیہ ،ابوالولید ملیالی پین دفقہاء شار کئے جاتے ہیں، جیسے اہام احمد بن حنبل ،اسحاق بن را ہوریہ ، تنبیہ ،ابوالولید ملیالی پین دفقہاء شیر ہم۔

"تلافدہ: ۔ آ کے طقہ درس میں شریک ہونے والے بیٹار ہیں، بعض ادقات ہزاروں کا جم غفیر بھی ہوتا تھا، امام احمد بن عنبل اگر چہ آ کے استاذ صدیث ہیں لیکن آپ سے روایت بھی کی ہے۔ آپ کے تلانہ وہیں جار معنزات جماعت محمد ثین کے پیٹوااور سردار ہوئے ہیں۔

آ کے صاحبز ادے ابو بکرین انی داؤد۔ ابوعلی محدین احدین عمر ٹولوی۔ ابوسعیدا حمدین محدین زیادا عرائی۔ ابو بکرمحدین عبدالرزاق بن داسر۔

علم فصل ما فظامر بن اسحاق صنعانی اورابراجیم حربی فرماتے تھے۔

امام ابوداؤدكيكِ الله تعالى في علم حديث اليهازم كرديا تما جيب معترت داؤدعليه السلام كيليخ لوماً -

محر بن ليث كبته بين:\_

ا مام ابودا وُدونیا میں علم صدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے پیدا کئے مجے۔ موسی بن بارون نے کہا:۔

میں نے ان سے افعال کسی کوندد مکھا۔

امام عاكم نے قرمایا: ـ

علم حديث بن آكي المحتملم جزير

اصحاب محاح سترکی بہ نسبت آپ پر فقتی و وق زیادہ غالب تھا، چنانچہ علامہ شخخ ابو
اسحاق شیرازی نے صرف آپ کو طبقات فقہاء میں شار کیا ہے، وجہ بھی معقول ہے کہ احادیث
فتہید کے حصر واستیعاب کے سلسلہ میں ابو واؤ د کو جو بات حاصل ہے وہ دوسر مصفقین محاح
ستہ کو حاصل نہیں۔علامہ یافعی نے آپ کو حدیث و فقہ و ولوں کا ایام کہا ہے۔

حفظ صدیث اورا تقان وروایت کے ساتھ آپ زحد وعبادت بیں بھی یکنے روزگار تھے، یقین وتو کل بیں مٹالی کروارا وافر ماتے ،اس لئے آپی مجلس بیں ہر طرح کے لوگ حاضری ویتے ،طلبہ وعلماء، شاہان وقت وامراء اور محدثین وصوفیاء سب نے آپی ہارگاہ بیں نیاز مندانہ حاضری دی ہے۔

ایک مرتبه مشہور عارف باللہ دھرت الله بن عبداللہ اللہ مرتبہ مشہور عارف باللہ دھرت اللہ بن عبداللہ اللہ عوق اور خوش آمد بد كتے ہوئے حاضر ہوئ ، جب آپ كومعلوم ہوا تو آپ كونها بت خوش ہوئى اور خوش آمد بد كتے ہوئے تشريف لائے ۔ حضرت الل نے كا: اے المام! ذراا في وہ مبارك زبان دكھا كي جس سے آپ احاد بث رسول بيان كرتے بين تاكہ بل اس مقدس زبان كو بوسددوں ۔ آپ نے زبان منہ سے باہرتكالى تو انتهائى عقيدت سے آپ نے اسكو چوم ليا۔
وصال ۔ ١١ ارشوال ٢٥ ١٤ ه بروز جعدوصال قرمايا اور بھر و بين امام سفيان اورى كے بيلو ميں مدون ہو ہے۔

#### سنن ابي داؤد

آ کی پوری زندگی طلب حدیث اور عقلف بلاد کے سفر میں گذری کی اسکے باوجود آپ
نقریباً میں کتا ہیں تھنیف فرما کی ۔ ان سب میں سنن ابی داؤدکو غیر معمولی شہرت حاصل
مولی جوآ کیے نام کو قیامت تک زندہ رکھتے کیلئے کافی ہے۔ تمام طبقات فقہا وہیں مسلکی اختلاف
کے باوجودیہ کتا ہے مقبول رہی ہے۔

حسن بن جمد بن ابراہیم کہتے ہیں: ایک باریس نے خواب پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا دیدار پرالوار کیا جعنور فرمارہے ہے، جو فض سنن کاعلم حاصل کرتا جاہے وہ سنن ابی داؤد کاعلم حاصل کرے۔ حضور کے اس فرمان سے فلاہر ہوا کہ یہ کتاب بارگا درسالت ہیں مقبول

ہائج لا کھا حادیث سے حق برک آپ نے بیکناب تصنیف فر مائی جوا پی تظیر آپ ہے،امام غزالی فرماتے ہیں:۔

علم صدیث میں صرف یہ بی ایک کماب جمجة کیلئے کانی ہے۔ آپ نے یہ کماب اپنے شیخ امام احمد بن منبل کی حیات بی جن کعمی اور کمل کر کے پیش کی تو انہوں نے اسکو بہت پیند فر ما یا اور دعا تیں دیں ،اس سے معلوم ہوا کہ آپ اس کماب کی تعنیف سے جوائی بی میں فارغ ہو چکے تھے۔

خصالص سنن امام ابوداؤد نے اپنی اس کتاب میں جمع و ترتیب کے لخاظ ہے جن اسالیب ک

اختیار کیاوہ یہت خوبوں اور نکات پرمشمل ہیں۔آپ نے اٹل کمہ کے نام جو کمتوب رسالہ کمیہ کے نام سے ارسال کیا تھا اس میں بہت سے شرا نکا و ٹکات کی طرف رہنمائی کی ہے۔فرماتے ہیں۔

آپ لوگوں نے جمعہ احادیث سنن کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میں آپ کو نتاؤں کہ اس میں درج شدہ کیا میرے نزویک مجمع ترین احادیث ہیں۔ تو س لیجئے بیتمام احادیث الی بی بین بالبته وه احادیث جودو سی طریقوں سے مردی بول اور ایک کا رادی اسادیش مقدم ہو کہ اسکی سند عالی اور واسطے کم ہول اور دوسرے کا رادی حفظ بیل بیزها ہوا ہوالی صورت بیس اول الذکر طریقتہ کو لکھ دیتا ہول ۔حالاتکہ الی احادیث کی تعداد بھٹکل دس ہوگی۔

باتی مراسل کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے زمانہ میں امام مالک ،سفیان توری اور امام اوزاعی وغیرہ ان سفیان توری اور امام اوزاعی وغیرہ ان سے استدلال کرتے ہے، پہائتک کہ امام شافعی اور امام احمد بن طنبل کا زمانہ آیا اور انہوں نے بیکلام کرنا شروع کیا ،اللہ تعالی ان سب کواپی رضا تعییب فرمائے۔

میرا مسلک ہے ہے کہ جب کوئی مندروایت مرسل روایت کے ظلاف موجود نہ ہویا
مندروایت نہ پائی جائے تو الی صورت میں مرسل روایت سے استدلال درست ہے اگر چہوہ
مندروایت نہ پائی جائے تو الی صورت میں مرسل روایت سے استدلال درست ہے اگر چہوہ
منعمل کی طرح تو کی تین ہوتی ہیں نے اپنی سنن میں متر دک رادی کی روایت تین ٹی ہے، اور
اگر کوئی منکر صدیث آئی ہے تو میں نے اسکو بیان کردیا ہے۔ اس میں کوئی اور علم ہوتو اسکو بھی
بیان کردیا ہے۔ جس صدیث کے بعد میں نے پہنے تیس لکھا وہ صالح للعمل ہوتی ہے۔ میں نے
بیان کردیا ہے۔ جس صدیث کے بعد میں نے پہنے تیس لکھا وہ صالح للعمل ہوتی ہے۔ میں نے
اس کتاب میں اکٹر احادیث مشہور جمع کی ہیں۔

میں نے کتاب سنن میں صرف احکام عی کوتصنیف کیا ہے، زحد اور فضائل اعمال سے متعلق احادیث نیں بیان کی جیں۔ متعلق احادیث نیس بیان کی جیں۔ لہذا بید چار ہزار آئھ موا حادیث (۴۸۰۰) جیں۔ بیان کی جین البحالی تعارف جوخود مصنف علیہ الرحمة نے بیان فر مایا تفصیل کیلئے مطولات کا مطالعہ کریں۔ (۲۰)

### امام ترندي

تام ونسب - نام ، محر کنیت ، ابولیس - والد کانام ، لیسی - اورسلسله نسب بول ب ، ابولیسی محمد بن لیسی بن موی بن الضحاک بن السکن سلمی تر فدی -

ولا دت وتعلیم ۔ بلخ کے شہرتر تہ میں ۱۰۹ھ میں پیدا ہوئے ۔ بیشہر دریائے جیجون کے قریب واقع تفار قبیلہ بنوسلی کہلاتے ہیں۔
قریب واقع تفار قبیلہ بنوسلیم سے تعلق رکھتے تنے اس لئے نسب میں سلمی کہلاتے ہیں۔
حصول علم کی خاطر آپ نے خراسان ،عراق اور تجاز کے متعدد شہروں کا سنر کیا اور اپنے
وقت کے جلیل القدر محدثین وفقہاء ہے اکتماب علم کیا۔ بیدوہ زمانہ تھا جبکہ علم حدیث کا شہرہ عام
ہو جکا تفا۔

اسا تذه: -آب كاساتذه بس مندرجه في حضرات شار موك بي-

ا یام بخاری ا مام ملم بتنید بن سعید ابومصعب ایراجیم بن هیدالله هروی اسمعیل بن موی اسدی جمدین بشار ، زیاد بن ابوب ، سعیدین عبدالرحل فضل بن مبل ، وغیر ہم ۔ مظافدہ: ۔ آپ کے تلافدہ کی فہرست نہا یت طویل ہے ، چندیہ ہیں۔

میشم بن کلیب شاشی ، داؤد بن اهر بن سبل بزدوی ، عبد بن محمد بن محمود افی برخمر بن فیمر بن فیمر بن فیمر بن فیمر بن سبل بزدوی ، عبد بن محمد بن فیمر بن فیمر بن است مدیث کا وغیر بهم \_ نیز آپ سے مدیث کا ساح کیا ہے۔ آپ نے الی دواحاد یث کی طرف اپنی جامع میں اشارہ فرمایا۔ ایک ابواب النفیر سورة الحشر میں اور دوسری ابواب المنا قب فضیلت علی میں ۔ بید دولوں احاد یث امام بخاری نے آپ سے بن جیں۔

نیزا الم مسلم نے ،رویت حلال ، کے باب میں آگی روایت سے بیان کی ہے۔ علم قصل ۔انشدرب العزت نے آپ کونا درالمثال قوت حافظہ سے نوازا تھا، آپ نے ایک واقعہ یوں بیان فرمایا:۔

میں نے ایک استاذ ہے انگی مرویات کے دوجر نقل کئے تھے،ایک مرتبہ مکہ کے سفر میں وہ میرے ہمراہ تھے۔ مجھے اب تک دوبارہ ان اجراء کی جانچ پڑتال کا موقع نہیں ملاتھا ہیں نے عالت محدثین دنته ، علی المادیث کی المادیث کی قرات کریں میں سکر مقابله کرتا جاؤں ، منتخ نے اللہ کرتا جاؤں ، منتخ نے منظوکرلیااور فرمایا: اجزاء نکال لوء میں پڑھتا ہوں اورتم مقابلہ کرتے جانا۔ آپ نے وہ اجزاء تلاش کئے مگرساتھ ندیتے، بہت فکر مند ہوئے لیکن میں نے ساعت کی غرض سے ساوہ کا غذ ہاتھ میں لے کئے اور فرمنی طور پر سننے میں مشغول ہو گیا۔ اتفاق سے ان اور اق پر بھنے کی نظر پڑگئی توناراض موكر يولے يتم كوشرم نبيس آتى جھے ہے قداق كرتے موء يمر بس نے سارا ماجرات كر عذر پیش کیا، اور عرض کیا آپ کی سنائی ہوئی تمام احادیث جھے محفوظ ہیں۔

یخ نے کہا: سناؤ ، میں نے وہ تمام احادیث من وعن سنادیں ، چنخ نے دوہارہ امتخال لینے کی غرض سے جالیس احادیث اور پر حیس میں نے ان سب کو بھی اسی تر تیب سے سنادیا ، اس برسيخ نے نہايت تحسين وآ فريس فرمائي اور فرمايا۔

مارأيت مثلك ــ

میں نے تہاری شل آج تک کسی کوٹیس دیکھا۔

خوف خدا: ۔ امام ترندی زمد دورع اورخوف خدا میں ضرب المثل منے ، خشیت الهی کے غلبہ ے اتناروتے منے کہ آخر میں آپ کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔

١١٧ر جب ٢٤٤٩ همقام ترفد على شب دوشنبه آب كا وصال موااور وجي مدفون ہوئے۔ سترسال کی عمر یائی۔سندوفات اور مدت عمراس شعرے خلا ہرہے۔ الترندي محمدة وزين 🌣 عطروفاتة عمره في مين

تصانف \_ آ كى تسانف مندرجه ذيل ين-ے۔ آپی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔ جامع تر مذی ، کتاب العلل ، کتاب الآریخ ، کتاب الزحد ، کتاب الاساء واکئی ، کتاب الشمائل النبوبير

#### جائع ترندي

آپ کی تصانیف میں خاص شہرت جامع تر قدی کو حاصل ہے ، اور بیا بی جودت تر تیب اورا فا دیت وجامعیت کے اعتبار سے محیمین کے بعد شار کی جاتی ہے۔ اسکے نام میں اختلاف ہے ، بعض حضرات اسکوسٹن ترندی کے نام سے موسوم کرتے

ہیں ، لیکن مشہور جامع تر فری ہے کہ اسکی جامعیت کے پیش نظر اسکوا صطلاحاً جامع کہنا بالکل

خصالص - جامع ترندی میں آپ نے مندرجہ ذیل اسلوب اختیار فرمائے ہیں۔

مديث ذكركر كائمه غراجب كاقوال اوران كااختلاف بيان كرتے إلى۔

بالتزام رہاہے کہ وہ صدیث بیان کی جائے جو کسی امام کا ندہب ہے۔ ۲

جب مدیث چند سحابہ سے مروی مولومشہور راوی سے روایت کرتے ہیں اور یاتی کو \_\*\*

وفی الباب عن قلان الخ ، سے بیان کرتے ہیں۔

راوی کی روایت کے بعد وقی الباب الخ میں بھی ان کا نام لیں تو ان سے اس معنی کی دوسرى رواعدم ادموتى ب

> حدیث میں اضطراب ہوتو منتن یا سند کے اضطراب کو بیان کر دیتے ہیں۔ \_۵

صدیث منقطع کے انقطاع اور بعض اوقات وجدا نقطاع کی صراحت کرتے ہیں۔ \_4

مدیث غیر محفوظ اور شاذ کی صراحت کرتے ہیں اور بھی وجہ شذوذ بھی بیان کرتے ہیں۔ \_4

> حدیث منکر کی صراحت اور بعض مقامات پروجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ \_٨

مدیث سے اگر دوسری سند سے مدرج ہوتو اسکی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ \_9

حدیث مرفوع اگر در حقیقت موقوف ہوتو اسکی صراحت بھی کرتے ہیں۔ \_1+

ان کے علاوہ دیگراسلوب بھی افتیار کئے ہیں جنگوتنعیل سے علامہ غلام رسول سعیدی

نے مقدمہ ترف کی مترجم میں بیان کیا ہے۔

جامع ترفدی کی جملہ احادیث کی تعداد (٣٩٥٦) بتائی جاتی ہے اور توالع وشواہد کو جدا کرکے احادیث مقصودہ کی تعداد (۱۳۸۵)روجاتی ہے۔(۲۱)

امامنسائی

تام ونسب: \_ نام ،احمد \_ كنيت ،الدعبدالرحن \_ والدكانام ، شعيب ب اورسلسله ال طرح بيان كياجا تا بي راحمه بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينارنسائي \_

ولا دت و الملیم آ کی ولا دت ۱۵ هدی خراسان کے ایک مشہور شرنسا و بس ہوئی ، ابتدائی العلیم اسے شہر کے اساتذ و سے حاصل کی ، اسکے بعد ۱۵ ارسال کی عمر ۱۳۳۰ ہدی سب سے پہلے تعدید بن سعید کئی کی خدمت میں حاصل کی ، اسکے بعد ۱۵ ارسال کی عمر ۱۳۳۰ ہدی سب سے پہلے تعنید بن سعید کئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایکی خدمت میں ایک سال دو ماہ راکم عدید عاصل کیا۔

ایسکے بعد دور درازشیروں میں جا کرعلم حدیث کا اکتساب کیا۔اس سلسلہ میں خراسان ، عراق ، حجاز ،شام ادر مصر خاص طور پر قابل ذکر ہیں ،آپ نے آخر میں مستقل سکونت مصر میں اختیار کرنی تھی۔

اسما تلزه: \_اساتذه کی فهرست طویل ہے، چند بیریں: \_

قنیبه بن سعید،اسحاق بن راجویه، معشام بن تمار بجمه بن نصر مروزی جمهود بن فیلان ، ابوداوُ دسلیمان بن اشعیف ،ابوعبدالله مجمه بن اسمعیل بخاری و فیرجم

"تلافده: -آ کے تلافدہ کی فہرست نہاے تطویل ہے، بعض کے اسام یہ ہیں۔

ا پوجعفر طحاوی ،ابوالقاسم طبرانی ،ابوجعفر عثیلی ، حافظ ابویلی نمیشا پوری ، حافظ ابوالقاسم ا تدلسی ،ابو بکر بن حدا دفقید وغیر ہم

شائل وخصائل رام نسائی نہایت و جیہاورخوبصورت مخص بنے، کیم تھے اورخوب تکدرست دسترخوان انواع واقسام کے لذیذ کھا توں ہے بھرار ہتا کھانے کے بعد نبیذ استعال فرماتے ، ساتھ ہی خوش وضع اورخوش لباس بنے ، آ کی جار بیویاں تھیں اور ایکے علاوہ کنیزیں بھی ساتھ رہتی تھیں۔

عمیا وست: ان تمام ظاہری اسباب عیش وآرام کے باوجود آپ نہایت عبادت گذاراورشب بیدار تھے۔صوم داؤدی پر ہمیشہ عال رہے،طبیعت میں صدورجہ استغناء تھااس کئے حکام وقت

كى مجلسول سے بميشداحر ازكرتے تھے۔

آپ عقائد ش رائخ اور حصلب تھے، جس زمانہ ش معتز لہ کے عقید و خلق قرآن کا ج جاتھاان دنوں محدین اعین نے ایک مرتبہ حیداللہ بن مبارک سے کہا: فلاں مخص کہتا ہے کہ جو مخص آیت کریمہ:۔

اننى اتاالله لااله الاانافاعبدوتي\_

کو گلوق مانے وہ کا فر ہے ،حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: بیری ہے ،امام نسائی نے جب بیدروایت می تو فرمایا: میرانجی بیری غرصب ہے۔

حق کوئی وشہا دہ ۔ امام نسائی اخیر عمر میں حاسدین کی ریشہ دوانیوں سے تک آکر فلسطین کے ایک مقام رملہ آگئے ، یہاں بنوا میے کی طویل حکومت کے سبب خار جیت و ناصوب کا زور تھا ، عوام حضرت علی سے بدگمان تھے ، یلکہ دمشق میں اس وقت اکثر بہت ان ہی لوگوں کی تھی ۔ آپ نے بیفناد کیمی تو اصلاح عقا کد کی غرض سے حضرت علی کے مناقب پرمشمل کتاب الحصائص تصنیف فرمائی۔

تعنیف سے فارخ ہوکر آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے اسکو پڑھکر سنادیا، چونکہ بیکتاب وہاں کے لوگوں کے نظریات کے خلاف تھی اس لئے اسکونظر وہاں کے لوگ مشتعل ہو مجے ہجمع سے کمی فض نے کہا: ہمیں آپ کوئی ایسی روایت سنا کیں جس سے حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی پر برتری ظاہر ہو۔

آپ نے جواب میں فرمایا: حضرت معاویہ کا معالمہ برابر سرابر ہوجائے لو کیا ہے خہارے خوش ہونے کیلئے حضرت مل کے خمارے خوش ہونے کیلئے کافی فہیں ہے ، یا مطلب بیرتھا کہ کیا امیر معاویہ کیلئے حضرت مل کے مساوی ہونا کافی فہیں ہے جوتم برتری کا سوال کررہے ہو، بیسنا تھا کہ وہ لوگ آگ بھولہ ہو گئے اور قمام آ داب کو بالائے طاق رکھ کرانہوں نے آپ کوز دوکوب کرنا شروع کیا ، بعض اشقیاء نے آپ جسم نازک پر بھی لافھیاں ماریں جسکی وجہ ہے آپ بہت نڈھال ہوگئے ۔ ای حالت میں آپ کو مکان پر لائے ، آپ نے فرمایا: جھے کہ کرمہ لے چلوتا کہ میراانقال کہ کرمہ میں ہو آپ کو مکان پر لائے ، آپ نے فرمایا: جھے کہ کرمہ لے چلوتا کہ میراانقال کہ کرمہ میں ہو آپ حادث ہیں ہو گئی ہوئے۔

تصانیف: امامنائی نے کثرت مشاغل کے باوجودمتعدد کتابیں تصنیف کیں جکے اساءاس

طرح بين-السنن الكبرى ،أنجتى ،خصائص على مسندعلى مسند ما لك ،مسند منصور ،فضائل الصحابه، سمّاب التميز ، سمّاب المدلسين ،كمّاب الضعفاء كمّاب الاخوة ،كمّاب الجرح والتحديل مشيخة النسائي ،اساء الرواة ،مناسك حج ،

سنن نساكي

ان سب بیس آگی سنن نسائی کو کافل شہرت حاصل ہوئی جومحاح سنہ کی اہم کتاب ہے۔ السنن الکبری تصنیف کرنے کے بعدا میر دملہ (فلسطین) کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، امیر نے بع جھا کیا آپ کی اس کتاب میں ہام ما حادیث مجمع جیں؟ آپ نے فر مایا جیس اس میں مسلم احادیث مجمع اور حسن دونوں متم کی احادیث جیس اس پر امیر نے عرض کیا: آپ میر سے لئے ان احادیث مجمع موں الہذا امیر کی فر ماکش پر آپ نے سنن کبری سے احادیث مجمع موں الہذا امیر کی فر ماکش پر آپ نے سنن کبری سے احادیث مجمع مالات کی رکھا۔

اس کوسنن صغری نجعی کہتے ہیں ،عرف عام ہیں سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے۔ محدثین جب مطلقا رواہ النسائی کہیں تو بیری کتاب مراد ہوتی ہے ادر کتب ستہ ہیں اس کا اعتبار

آ کی اس کتاب کی خوبی ہے ہی ہے کہ اکثر کتب سماح کے اسالیب کی جامع ہے، پینی
امام بخاری کے طرز پر ایک حدیث کو متعدد ابواب میں لاکر مختف مسائل کا اثبات کیا ہے۔ امام
مسلم کے طریقہ پر ایک حدیث کے تمام طرق کو اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام ا
ابوداؤد کے انداز پر صرف احکام تھیے ہے متعلق احادیث کی تذوین کی ہے۔ اور امام ترفدی کی
طرح احادیث کے ذیل میں ان پرفی انقطہ تکا و سے گفتگو کی ہے جنکا کچھ تذکرہ آپ نے جامع
طرح احادیث کے ذیل میں ان پرفی انقطہ تکا و سے گفتگو کی ہے جنکا کچھ تذکرہ آپ نے جامع
ترفدی کے تحت ملاحظہ فرمایا۔ (۲۲)

#### امام ابن ماجير

نام ونسب : محمه کتیت ، ابوعبدالله عرف ، این ماجه اور والد کا نام بزید ہے ، سلسله نسب یوں بیان کیا جاتا ہے۔ ابوعبدالله محمد بن بزید بن عبدالله الربعی انقر و نبی ۔

ماجہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیآ کی والدہ ماجدہ کانام تھاء علامہ زبیدی نے تاج العروس میں اسکو بعض علماء کا تول بتایا ہے۔

لیکن سی بات بدے کہ ماجہ آ کے والدین بدکا لقب ہے اور بدی اکثر علماء اور قزوین کے مؤرخین کا مخارے۔ خالباً بدماہ بجہ کا معرب ہے۔

ولا دت و المحليم قروين عراق عجم كامشهورشهر ب، بين آپ كا مولد ومكن ب، آپ كا ولا دت و المحاري و المحليم و المحلي و المحلوم و النون كے لئے باغ و بهاركا زمانه تماءاس و الت بنو عباس كا آفار به النوار به اتماله مامون رشیداس دورش سریر آرائے سلطنت تما۔
عماس كا آفاب آبال نصف النوار به تماله مامون رشیداس دورش سریر آرائے سلطنت تمار عمام دستور كے مطابق آب نے ابتدائی تعلیم كی بخیل كی ، اسکے بعد محدثین كی درسگا بول كی طرف رخ كیا تا كه علم حدیث حاصل كریں ۔ قروین میں اس و الت جليل القدر

محدثين موجود تحصيه مثلا

متونی ۲۳۳ متونی ۲۳۷ متونی ۲۳۷ متونی ۲۲۸ ابوالحسن على بن مجمد طنافسى ابو مجر عمر و بن رافع بحلى ابوسليمان اسمعيل بن توبه قزويني ابوسليمان اسمعيل بن توبه قزويني ابوموى مارون بن موى بن حبان تميى ابو بجر مجمد بن اني خالد يزيد قزوين طبرى وغيرهم

آپ نے پہلے ان حضرات سے حدیث کا پڑا ذخیرہ حاصل کیا اور پھر پھیل فن کیلئے خراسان ، عراق ، جھاز ، معراور شام کے متعدد شہروں کا سفر کیا۔ بالخصوص مکہ مرمد، مدینہ طبیبہ، بصرہ اور بغداد کے حدیث بیارہ اسٹر کیا۔ اسٹر علاوہ طبران ، اصغبان ، رہواز ، رملہ، بلخ ، اور بغداد کے علاوہ طبران ، اصغبان ، رہواز ، رملہ، بلخ ، بیت المقدس ، حران ، دمش فلسطین ، عسقلان ، مرواور نمیشا پورکا نام بھی خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہیت المقدس ، حران ، دمش فلسطین ، عسقلان ، مرواور نمیشا پورکا نام بھی خاص طور پر ذکر کیا جاتا

ا مها تذہ -آئے اساتذہ کی فہرست نہایت طویل ہے، مندرجہ بالا کے علاوہ چندا ساویہ ہیں۔ محمد بن عبدالله بن نمير ، ايراجيم بن المنذ رالخرامي ،عبدالله بن معاويه هشام بن عمار ، ابو بكر بن ابي شيبه جمر بن يحيى غيشا يوري ،احمد بن ثابت الحجد ري ،ابو بكر بن خلاد باللي جمر بن يثار على بن منذر وخيرتم

"تلافده: \_آ یکے تلاقہ میں بھن کے اساء اس طرح ہیں: \_

على بن سعيد عسكرى ،احمد بن ابراجيم قزويي ،ابوالطبيب احمد بن روح شعراتي ،اسخاق بن محمه قنز و بنی ،ابراجیم بن دینارالجرشی الصمدانی جسین بن علی بن برانیاد بسلیمان بن میزید قنز و بنی ، عيم برني اصبهاني ، وغيرتهم

علم وصل امام ابن ماجه كي امامت فن فضل وكمال ، جلالت شان ، وسعت نظراور حفظ حديث وثقا بهت كے تمام علماء معترف بيں۔

الويعلى للمن المن إن

ابن ماجه بيز المنقد بمتنق عليه، قابل احتجاج بير، آيكو صديث اور حفظ حديث من يوري معرفت حاصل ہے۔

علامهاین جوزی کہتے ہیں۔

آپ نے بہت سے شیوخ سے ساع صدیث کیا ،اورسنن ،تاریخ اور تغییر کے آب

علامه ذهمی فرمات مین:

بيتك آب حافظ عديث مصدوق اوروا فراعكم تعيه

مورخ ابن خلكان تے لكھا:۔

آپ حدیث کے امام اور حدیث کے جمعے متعلقات سے واقف تھے۔ وصال: ٢٢١ ررمضان المبارك ٢٤١ه يروز بيرآب كادمهال موا، چوتسفه سال كي عمريا كي \_ آ کے بھائی ابو بکرنے نماز جنازہ پڑھائی، دسرے دن تدفین عمل میں آئی۔ آپ نے تین تعمانیا اپنی یا دگار چیوڑی تعمیں جن میں دونا پید ہیں تفصیل اس طرح ہے۔ النفير، حافظ بن كثير نے اسكونفير حافل كهاہے جس سے معلوم ہوتا ہے كہ بيا يك صحيم

تالیف تقی ۔اس میں آپ نے تغییر کیلئے جس قدرا عادیث اور محابہ وتا بعین کے اقوال مل سکتے تصب كو يكباكرويا ب\_ام ميوطى في طبقه ثالثه كي تغييرول من شاركيا ب\_ ٣ ۔ الكارئ : اين خلكان نے اسكوتارئ مليح ،اوراين كثير نے تارئ كال كاعنوان ويا ہے۔ بیسحابہ سے لیکرمصنف کے عہد تک کی تاریخ ہے جس میں بلاداملامیاوررویان حدیث ے مالات ہیں۔ منفن ابن ماجبہ

امام ابن ماجد کی میدمایة ناز اورشهرهٔ آفاق تصنیف ہے، حافظ ذہبی نے اس کتاب کی بإبتخود

آپ کا پیرول تقل کیا ہے کہ:۔

یں نے جب کتاب لکھ کرامام حافظ ابوزرعد کی خدمت میں چیش کی تووہ اسکود پیکھ کر سے ماختة يكادا شجيه

میکتاب اگرلوگوں کے باتھوں میں میرو پنج مئی تواس دور کی اکثر جوامع ومصنفات بیار اور معطل موكرره جائيس كي-

چنانجه حافظ ابوزر مدکار قول حرف بحرف بورا بورا اورسنن ابن ماجه کے فروغ کے سامنے متعدد جوامع اورمصنفات کے چراخ مائد ہو گئے۔

سنن ابن ماجہ کوجس چیز نے عوام وخواص میں پذیرائی اور قبولیت عطاکی وہ اس کا شا نداراسلوب اورروایت کاحسن احتخاب ہے۔ابواب کی فقہی رعایت سے ترتیب اور مسائل کے واضح استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی محید کی اور الجمعن کے مطابقت نے اسكي حسن كو كلماراب ين وخصوصيات به بيل -

اس کتاب کی اکثر روایات وه بین جو کتب خمسه مین تبین \_

۲۔ کوئی حدیث مردیس لائی گئے ہے۔

اختسار وجامعیت شرا بی مثال آپ ہے۔ ۳

مسائل واحکام ہے متعلق احادیث ہی زیادہ تر لا کی تھی ہیں۔ -14

یا نچویں صدی کے آخر تک معاح کی بنیادی کتب ش صرف یا بھے کتا ہوں کا شار موتا تھا بعد میں حافظ ابوالفصل محمد بن طاہر مقدی متوتی ہے۔ ۵ ھے نے اپنی کیاب شروط الائمیۃ السنۃ ، میں ابن ماجہ کی شروط ہے بھی بحث کی اور اسکو بھی بنیادی کمآبوں کے ساتھ لاحق کر کے صحاح کی اصل جھے کتابوں کو قرار دیا۔

ای دورش محدث زرین بن معاویه مالکی متوفی ۵۵۲ هے آئی کیاب التجر پدلنه محاح والمنن ، ش کتب خمسہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی جگہ مؤطالهام مالک کولائل کردیا۔ اسکے بعد سے بیا انتخاف رہا کہ صحاح ستہ کی جھٹی کتاب مؤطا ہے بیا ابن ماجہ عام مغاربہ مؤطا کوتر جے وسیعے شعاد قبال کہ محاح ستہ کی جھٹی کتاب مؤطا ہے بیا ابن ماجہ کے شی اتفاق کرلیا اور اب فالب اکثریت اس طرف ہے کہ صحاح سند کی چھٹی کتاب سنن این ماجہ ہے۔ علامہ ابوالحسن سندھی مقدمہ شرح ابن ماجہ بیں گھتے ہیں۔ علامہ ابوالحسن سندھی مقدمہ شرح ابن ماجہ بیں گھتے ہیں۔ و غالب العنا عوری علی اند سادس الستة ۔ (۲۳)



### امام طحاوي

تام ونسب: - نام ،احمد- کنیت ،ایوجعفر - والد کا نام ،محمد ہے -سلسله نسب یوں ہے ۔ ابوجعفر احمد بن محمد بن سلمہ بن محمد بن سلمہ بن جواب از دی حجری طحاوی مصری حنی -

از دیمن کا ایک طویل الذیل قبیلہ ہے اور تجرا کی ایک شاخ ہے۔ تجرنام کے تین قبائل تھے۔ تجربن وحید۔ تجرذی اعین۔ تجراز د۔ اوراز دنام کے بھی دو قبیلے تھے، از دجر۔ از دشنوء و۔ لہذا اخیاز کیلئے آ کے نام کے ساتھ دونوں ذکر کر کے از دی تجری کہا جاتا ہے۔ آ کے آبا و داجداد فتح اسلام کے بعد مصری فروکش ہو گئے تھے لہذا آپ مصری کہلائے۔

ولا وت و تعلیم رطحانام کی بہتی مصر میں دادی نیل کے کنارے آبادتھی ، آپکی داددت ۲۲۹ ہے میں ای بہتی میں ہوئی ۔اس لیے آپکے طوادی کہا جاتا ہے ...

آپ طلب علم کیلئے مصر آئے اور یہاں اپنے ہاموں ابوا پر اہیم اسمعیل بن تھی مرنی الم سافی کے جمل ابوا پر اہیم اسمعیل بن تھی مرنی الم سافی کے جمل ابوا نہ وادرا صحاب میں تھے ابتدا ہ میں آپ الم سافی کے مسلک پر رہے گھرفقہ تی کے تھے۔ اسکی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آئے ہیں جمل آپ الم کانی ہو ہے ہے کہ آئے ہیں بیر مسئل آپا کہ اگر کوئی حالمہ مورت مرجائے اور اس کے پیٹے جمل بیرزندہ ہوتو پر خلاف فرهب الم ابوطنیفہ کے الم شافی کے زدیک مورت کا پیٹ چیر کر بیرزکا انا جا ترخیس آپ اس مسئلے پڑھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ جس اس خص کی ہرگڑ ہیروی نہیں کرتا جو چھے جی آ دی کی ہلاکت کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ جس اس خص کی ہرگڑ ہیروی نہیں کرتا جو چھے جیے آ دی کی ہلاکت کی چھے پر واہ نہ کرے کہ کوئل آپ کی والدہ فوت ہوگئی کی جم تو ہرگڑ فیر خور ایس بیٹ کہ آپ کی والدہ فوت ہوگئی کہتا ہوئی کی الم اور آپ بیٹ چیر کر زیالے گئے تھے۔ بیرحال دیکھ کر آپ کے ماموں نے آپ سے کہا خدا کی تھے میں امام بے عدیل اور کی خس اس خور اور نہیں ہوئے اواکم کہا کرتے تھے کہ جبرے ماموں پر خدا کی رحمت نازل ہوا گروہ زندہ فاضل بوتے تو اکٹر کہا کرتے تھے کہ جبرے ماموں پر خدا کی رحمت نازل ہوا گروہ زندہ واتے تو اپنے نہ جب شافعی کہو جب ضرورا پی تھم کا کھارہ ادا کرتے۔

ا مام طحاوی نے اپنے ماموں مزنی کی درسگاہ کے بعد معرکے شہرة آفاق استاذ ابوجعفر

حال ت كد ثين وفقهاء من الاحاديث احمدین ابی عمران موی بن عیسی ہے نقہ خنی کی تحصیل شروع کی ، فقہ خنی پرائلو کامل دستگاہ حاصل تقی اورمرف دوواسطوں ہےان کا سلسلہ امام اعظم ہے ل جاتا ہے۔اس طرح امام طحاوی کی سند فقداس مكرت ہے:۔

عن احمد بن ابي عمران عن محمد بن سماعة عن ابي يوسف عن ابي

اسما تذہ \_معركے بعدآب نے ملك شام، بيت المقدس، غزه اور عسقلان كے مشالخ سے ساعت کی ، دمشل میں ابوحازم عبدالحمیہ قامنی دمشق سے ملاقات کی اوران سے فقہ حاصل کی۔ اسكے بعد معروا پس تشریف لائے اورجس قدرمشائ حدیث آئی حیات بس معرآئے ان سب ے امام طحاوی نے علم حدیث میں استفادہ کیا۔ چندا ساتذہ کے نام بیر ہیں۔

سليمان بن شعيب كيساني ، ايوموي يونس بن حبدالاعلى ، مارون بن سعيد ركى ، ابراجيم بن ا بی دا و و برلسی ،احمد بن قاسم کوفی ،احمد بن دا و دسدوی ،احمد بن سهل را زی جعفرا بن سلمی ،حسن بن عبدالاعلى صنعانى ، صالح بن شعيب بصرى ، حمد بن بتعفر فرياني ، مارون بن محمد عسقلانى ، حتى بن

" تلا غده: ١- آن کی علمی شیرت دور دراز علاقول میں پھیل گئی تھی محدیث وفقه کی جامعیت نے آن پکو طلبه كامرجع بناديا تما، كهذا دور درازے تشكان علم آتے اور سيراب بوكر جاتے \_ بشارلوكوں نے پڑھااورمهاحب کمال ہو گئے چندنام بير ہیں۔

ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ابوب طبراني صاحب معاجيم الله رابوعثان احمد بن ابراجيم ،احمد بن عبدالوارث زجاج ،احمد بن محمد دامغاني ،ابومحم حسن بن قاسم ،هبدالرحن بن أسخل -67.8.

علمی مقام ۔ آپ حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ واجتہاد میں بہت بلند مقام پر فائز تھے، آپ كاشاراعاظم جنبذين من موتاب، چنانچه لاعلى قارى نے آپ كوطبقه فالشے محدثين من شارکیاہے فرماتے ہیں:۔

اس ہے مراد وہ جمہتدین ہیں جوان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں صاحب بذہب سے کوئی روایت منقول نہ ہو۔جیسے ابو بکر خصاف ،ابوجعفر طحادی ،ابواکسن کرخی ،مشس الائمه مزهى بخرالاسلام يز دوى بخرالدين قاضي خال وغيرجم ..

بياوك امام اعظم ے اصول وفر وع مين مخالفت نبيس كرتے البيته حسب اصول وقو اعد ان مسائل کا اشتباط کرتے ہیں جن میں صاحب ند ہب ہے کوئی نص ند ہو۔

حق كوئى \_امام طحاوى حق كور غرراورب باك شخصيت كے مالك سے، بغيركى لاگ لپيك كے اور تمائج كى يرواه كے بغير كلمة حق كہتے اوراس برقائم رہے ،آپ قاضى ابوعبيد كے نائب عظم کیکن اعکو ہمیشہ بھی روش کی تلقین کرتے رہے تھے ،ایک مرتبہ قامنی صاحب ہے فر مایا: و دایئے كارتدول كامحاسبه كياكرين \_قاضى صاحب في جواب ديا: المعيل بن اسحاق اين كارتدول كا حساب نہیں لیتے تنے ، امام طحاوی نے فرفایا: قامنی بکارا ہے کارندوں کا محاسبہ کیا کرتے تنے ۔قامنی صاحب نے پھراسمعیل کی مثال دی امام طحاوی نے فرمایا:حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ا بين كارتدون كامحاسبه كيا كرت يتصاوراس سلسلسه بين الجنينة كاقصه سنايا

جنب کار تدول کواس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ غضبتا ک ہو گئے اور انہوں نے قامنی کوامام طحاوی کے خلاف بھڑ کا نا شروع کیا بہاں تک کہ قاضی امام طحاوی کے مخالف ہو گئے ۔اس اثناء میں قاضی معزول کردیتے گئے۔ جب امام محاوی نے معزولی کا پروانہ پڑھا تو کچھالوگ کہنے لگے ، آپ کومبارک ہو، آپ بین تر خت تاراض ہوئے اور کہنے ملکے، قاضی صاحب بہر حال ایک ما دب علم آ دی تھے،اب میں کس کے ساتھ علی تفتی کو کیا کرونگا۔

قصل وکمال ۔امام طحاوی کے فضل وکمال ،ثقابت ودیانت کا اعتراف ہردور کے محدثین مؤرخين نے كيا ہے۔علامة مينى فرماتے ہيں:۔

امام طحاوی کی نقابت، دیا نت علم حدیث میں بدطولی اور حدیث کے ناسخ ومنسوخ کی مهارت پراجماع موچکاہے۔

ابوسعیدین بولس تاریخ علما ومصر بس لکھتے ہیں:۔

آپ ماحب ثقابت اورصاحب فقد تعيه آيے بعد كوئى آپ جيسانيس موار حافظا بن عبدالبركية بي: \_

طحاوی حنق المذہب ہونے کے باوجود تمام فقہی ندا ہب پر نظرر کھتے تھے۔

این جوزی فرماتے ہیں:۔ آپ ثفتہ جبت اور جبیم تھے۔

امام دهمی نے قرمایا:۔

آپ نقید، محدث، حافظ، زیر دست امام اور تغدیجے۔

امام سيوطي قرمات ين:

آپ امام،علامہ، حافظ،صاحب تصانف، تقدشبت، فقیہ جیں،آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دومرانہ ہوا۔

جب هبدالر المن بن اسحاق معرج بری معرکے مہد و تضایر مشکن ہوئے تو دو آپ کے ادب واحز ام کا پورا پورا خیال رکھتے تھے ، سواری پر بہیشدا کے بعد سوار ہوتے ۔ جب ان سے اس کا سب پوچھا گیا تو کہنے گئے ۔ امام لحادی جھے گیارہ برس بڑے ہیں ، اور وہ جھے ۔ اگر گیارہ برس بڑے ہیں ، اور وہ جھے ۔ اگر گیارہ برس بڑے ہیں بڑے ہوئے تھے ، امام لحادی جھے سے گیارہ برس بڑے ہوئے تضا کوئی ایسی بڑی چڑ کر سکوں ۔ کہن جب کی وجہ ہے بین امام لحادی جیسی تخصیت کے مقابلہ جی فخر کرسکوں ۔ وصال ۔ ہا تو سے سال کی تقیم عمر اور پر شکوہ زندگی گذار نے کے بعد آپ نے کیم ذی تعدہ اسمال محادی جیسی تحریر کہ جس سے ہے ۔ شارع معانی میں وصال فرمایا ، قبرشر بین قر اف جس ہے جو معرکا ماکن حبر کہ جس سے ہے ۔ شارع شافعیہ سے دا کیں جانب شارع لمحادیہ کے سامنے ایک گنبد کے بیچ بیا قاب علم محوفوا ہے ۔ مزار پر تاریخ وصال کندہ ہے اورا کی خاص عظمت برتی ہے ۔ شامنی فہرست التی ہے مقام نیف کئیر سے بیا تنہیں کی فہرست التی ہے ، تصانیف نے تصانیف کئیر تعداد جس ہیں ، بعض کتابوں جس تقریبا تنہیں کی فہرست التی ہے ، تصانیف نے تعداد جس ہیں ، بعض کتابوں جس تقریبا تنہیں کی فہرست التی ہے ، تصانیف نیف کئیر کے معانی الآ قار اور شرح معانی الآ قار اور شرح معانی الآ قار نہا ہے مشہور کتا ہیں جیں ۔ اس شکال الآ قار اور شرح معانی الآ قار نہا ہے مشہور کتا ہیں جی سے ۔

شرح معانی الآ ٹارکے بارے میں علامہ اتفانی نے فخر سے کہا تھا، جو فنص طحاوی کی علمی مہارت کا انداز و کرنا چا بتنا ہوا ہے جائے کہ دوشرح معانی الآ ٹار کا مطالعہ کرے ،مسلک حنقی تو الگ رہا کسی ند بہب ہے بھی اس کتاب کی نظیر چیش نہیں کی جاسکتی۔

اس کتاب ہے امام طحاوی کا مقصد صرف احادیث کو جمع کرتا نہیں تھا بلکہ ان کے سامے اصل مقصد احتاف کی تائید اور بیٹا بت کرتا تھا کہ امام اعظم کاموقف کسی جگہ بھی احادیث کے خلاف نہیں ۔اور جوروایات بظاہرا مام اعظم کے مسلک کے خلاف بیں وہ یا مؤول بیں یا

منسوخ

اس تعنیف میں اہام طحاوی متعدد جگہ پرا عادیث پرفتی حیثیت سے کلام کرتے ہیں اور خالفین کی پیش کردہ روایات پرفن رجال کے لحاظ سے جرح کرتے ہیں اس کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی خالفین کے پیش کردہ روایات کہ میر کتاب روایات سے بھی خالفین کے نقطہ نظر کی تفعیف کرتے ہیں۔اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میر کتاب روایات اور درایات کی جائے ہے اور جن خوبیوں اور محاس پریہ کتاب مشتل ہے صحاح ستہ کی تمام کتب ان سے خالی ہیں۔

سبب تالیف ۔ اہام ابوجعفر طحاوی اس کماب کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے قرباتے
ہیں، جھ سے بعض اہل علم حضرات نے قربائش کی کہ جس اسی کماب تصنیف کروں جس جس ادکام سے متعلق رمول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کروں جو بظاہر متعارض بیں اور چونکہ لحد بین اور خالفین اسلام اس ظاہری تعارض کی وجہ سے اسلام پر طعن کرتے ہیں اس لئے ان متعارض روایات بیں تطبیق و بینے کیلئے علیاء اسلام کی ان تاویلات کا ذکر بھی کروں جو کئے ان متعارض دوایات متعور نے ہو چکی ہیں ان کے ان متعارض دوایات متعور نے ہو چکی ہیں ان کے روایات متعور نے ہو چکی ہیں ان کے روایات متعور نے ہو چکی ہیں ان کے سے نے پر دلائل چیش کروں تا کہ احادیث نہویہ کے درمیان تعارض نہ رہے اور طعن مخالفین سے یہ روایات بھرار ہو جا کیں۔

اسکوب نام امہات کتب مدیث بی انام طحاوی کا طرز سب سے منظر داور دلچہ ہو وہ ایک باب کے تحت پہلے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث وارد کرتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس مدیث سے بیمسئلہ مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ احتاف کھر ہم اللہ تق کی اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں اوران کی دلیل ایک اور حدیث ہے جواس حدیث کے متعدد طرق ذکر کرتے ہیں افران کی دلیل ایک اور حدیث ہے جواس مدیث کے متعدد طرق ذکر کرتے ہیں افران کی دلیل ایک اختر میں فر بب احتاف کو تقویت دیتے ہیں۔ دولوں حدیث کے متعدد طرق ذکر کرتے ہیں افراض دور کرتے ہیں اور کہمی مدیث کی سند کا احدیث کی الگ الگ کی بیان کر کے تعارض دور کرتے ہیں اور کہمی مدیث کی سند کا احدیث اوقات پہلی حدیث کو تریخ دیتے ہیں اور بعض اوقات پہلی حدیث کا منسوخ ہوتا واضح کر دیتے ہیں۔ نیز انہوں نے ہر باب میں اس بات کا التزام کیا ہے حدیث کا منسوخ ہوتا واضح کر دیتے ہیں۔ نیز انہوں نے ہر باب میں اس بات کا التزام کیا ہے کہا دناف کی تاکید کرنے کیا تحریف ایک عقلی دلیل ہیں کی جائے۔ اوراگر مسلک احتاف پ

# شيخ على متقى

تام ونسب: ـ نام على ـ لقب بمتنى ـ والدكانام ،عبدالملك ـ لقب ،حمام الدين ـ بـ ـ سلسله نسب على بن عبدالملك بن قاضى خال شاذ لى مد بني چشتى ـ

آپ کے والد عبد الملک حسام الدین بن قاضی خال متی قاوری شاذ کی مدینی چشتی ہیں آپ و واجدا وجو نپورے آکر بر هان پوریش ملیم ہوئے ، آپی ولا دت ۸۸۵ مدیس ای شہریش ہوئی ، پاکیزہ ماحول بیل تعلیم و تربیت پائی ، آٹھ رسال کی عمریش شیخ بہا والدین صوفی بر هان پوری جوشاہ باجن چشتی ہے مشہور منے مرید ہوئے ، والد کا انتقال اسکے بعدی آپی مغری بیس ہوگیا۔
جوشاہ باجن چشتی ہے مشہور منے مرید ہوئے ، والد کا انتقال اسکے بعدی آپی مغری بیس ہوگیا۔
توجوانی میں بر تقام مند وایک بادشاہ کی طاز مت بھی کرلی تھی جواس وفت مالوہ کی قدیم مکومت کا صدر مقام تھا۔ کین سعادت از کی نے اور عزایت المی نے اس سے دل بر داشتہ کرویا طاز مت ترک کرکے ملتان کا رخ کیا اور و ہاں شیخ حسام الدین تھی ملتانی کی خدمت میں حاضری والدیں۔

دوسال کی مدت میں تغییر بینیاوی اور مین انعلم کا آپ ہے درس بھی لیا۔اسکے بعد تغوی ولو کل کوزاوراہ بنا کرحرمین شریفین زادهمااللندشر فاولتظیما کاسفرا نفتیار فرمایا۔

کم معظمہ پروٹی کر شیخ ابواکس شافعی بکری کی خدمت بیس حاضر ہوکر حزید علم شریعت و فریقت پایا اسلسلہ عالیہ قا در میرشاذ لیہ عربیہ بیس مجاز ہوئے اور پھر شیخ محمد بن محمد سخاوی کی خدمت بیس ریکر سلسلہ عالیہ قا در میرکا خرقہ حاصل کیا۔ دیگر مشاکخ طریقت سے بھی اجازت و فلامت سے نوازے کئے اور حدیث کی سند شیخ شہاب الدین احمد بن تجرکی سے حاصل کی اور کم معظمہ بیں اقا مت اختیار کرلی۔

من عبدالتي محدث د الوي لكية بين:\_

ای دوران آپ نے کنزالعمال نامی کتاب مدون ومرتب فرمائی جوآپ کاعظیم علمی دو بی شاہکار ہے۔ نیز آپ کاعظیم علمی دو بی شاہکار ہے۔ نیز آپ نے احادیث مررہ کو چھانٹ کرفتنب کنزالعمال بھی تحریر فرمائی۔ ان کتابوں کو د کھے کرآپ کے شخ ابوالیس بکری شافتی نے فرمایا تھا،امام سیوطی نے جمع الجوامع لکھ کرتمام اوگوں پراحسان کیا تھا لیکن شخ علی متی نے کنزالعمال کی تدوین فرما کرخودان پراحسان

کیاہے۔

آ کی تصانیف کی تعدادا کیک سوے متجاوز ہے۔ پوری عمر زحد وتو کل میں بسر قرمائی۔ اسکے بعد حند دستان میں محمود شاہ صغیر مجراتی کے دور میں دومر تبہ تشریف لائے ، شاہ صغیر آپ کا مرید بھی ہوگیا تھا۔

آپ کا وصال ۲ رجمادی الآخرہ ۹۷۵ ہے مسادق کے وقت مکہ معظمہ جس ہوا ، مکہ معظمہ میں تذفین کی گئی۔ شیخ عبدالو ہاپ متی آپ کے ارشد تلانہ ہ جس شار ہوتے ہیں۔ (۲۵)

# شيخ عبدالوباب متقى

نسب وولا دت: \_آپ کی ولادت مندوشی ۹۰۲ میش موئی۔

آپ کے والد ماجد پینی ولی اللہ مندو کے اکا یرین پی سے تھے، بعد میں برھان پور سکونت افتیار کرلی تھی ۔ کیکن تھوڑے دن بعد انتقال ہو گیا۔ پی عرصہ بعد آپ کی والدہ بھی رحلت فرما کئیں۔ کیکن تھوڑے دن بعد انتقال ہو گیا۔ پی عرف سند کرما گئیں۔ آپ نے چھوٹی سی معربی سے طلب حق کیلئے فقہ و تجرید مسئر وسیاحت افتیار فرمائی ، لواح گجرات ، علاقہ دکن ، سیلون انکا اور سرائد یہ کے مختلف مقامات پر گئے ، آپ کا معمول تھا کہ تین دن سے زیادہ کہیں قیام مہیں کرتے ہے ، الب کا معمول تھا کہ تین دن سے زیادہ کہیں قیام مہیں کرتے ہے ، الب تقصیل علم کا موقع جہاں ملیا تو حسب ضرورت قیام کرتے۔

ہیں سال کی عمر ہوگی کہ آپ سیاحت کرتے ہوئے مکہ معظمہ رپیو رقی گئے۔ بیہ ۹۷۱ کا زمانہ تھا۔ مکہ معظمہ میں اس وقت شیخ علی تقی مسند درس پر مشمکن تھے، دور دورا کی شہرت تھی، وہ شیخ عبدالو ہاب تقی کے والدے بھی واقف تھے، چنانچہ آپ اکی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں

کے بورے۔

بیخ عبدالوہاب متی کا خطانهاے یا کیزہ تھا، شیخ علی متی نے سب سے پہلے ان سے بیدی کام لیا، جو خص مدتوں محرا نوردی کرتا رہا ہوا کی طبیعت میں میسوئی پیدا کرنے کیلئے اس سے بہتر کوئی کام نیں ہوسکتا تھا۔ آپ نے دل وجان سے بدکام انجام دیا اور شیخ علی متی کی ایک بہتر کوئی کام نیں ہوسکتا تھا۔ آپ نے دل وجان سے بدکام انجام دیا اور شیخ علی متی کی ایک کتاب جو بارہ بزارسطروں کی تھی کل بارہ راتوں میں کھل کتابت کردی۔ تجب خیز بات بد ہے

کہ دن مجرد دسری کتابوں کی تھی وکتا بت میں مشغولیت رہتی ، صرف رات کوشنے کی کتاب لکھنے کا موقع ملتا تھا۔ شیخ علی متل نے ان کا بید ذوق دشوق دیکھا تو حزید قلبی تعلق ہو گیا ، شیخ عبدالوہاب نے بھی انتہ کو اس مضبوطی سے پکڑا کہ 24 مرآ کیے وصال تک وہیں جے رہے ، خود فرماتے ہے :۔

میرے شخ علی تقی کا دصال میرے زانو پر ہوا۔ ایکے بعد کم معظمہ میں ایسا مرکز قائم کیا جسکی شہرت دور دور تک مجیل گئی۔ شیخ محقق لکھنے

*ين:* 

اس زمانے میں اسلے برابرعلوم شرعید پر عبور رکھنے والے کم ہو گئے۔ اگر کہا جائے کہ لفت قاموں آ پکو پوری یادتی تو مبالغہنہ ہوگا۔ ای طرح فقد وصدیث اور قلسفہ کی کتابیں بیشتر یاد تھیں۔ برسوں حرم شریف میں درس دیا۔

كمه معظمه بين بيندكرسارى على دنيا كواتي طرف متوجه كرليا تعااورايي على تبحر كاسكه جاز

دیمن اورمصروشام کےعلاء سےمنوایا تھا۔

شیخ عبدالوہاب متنی محرکے بیشتر مصدیں مجردی رہے، عمر جب جالیس اور پہاس کے درمیان تھی تو شادی کی ،شادی سے پہلے ان کا بیرحال تھا کہ جو کتابت و فیرہ کی اجرت ماتی سب فقراء پر تقسیم کر دیئے تھے۔شادی کے بعدالل وعیال کے حقوق کومقدم بجھتے تھے لیکن پھر بھی بیرحال مال تھا کہ کوکتاج کی مددے کریز نہ کرتے تھے۔

ھندوستان کے فقراءا تکی خدمت میں عاضر ہوتے اور آپ کھانے کیڑے وغیرہ سے اگل مدوکرتے ہتھے۔

آپاپ زماندین علم وحمل و التاع و استفامت و تربیت و بدوں کے سلوک اور طالب علموں کی افادیت و ایداد و خریج لفتیروں پر میریانی و شفقت جملوق البی کوهیدی اور المام نیک کا موں کی تلقین کرنے میں اپنے ہیروم رشد کے حقیقی وارث و اولین خلیفہ اور صاحب اسرار ہے۔ آپ کا وصال ا ۱۰۰ اسامی مکہ معظمہ میں ہوا۔ (۲۲)

## يشخ عبدالحق محدث د ہلوی

نام ونسب: - نام عبدالت والدكانام ،سيف الدين اورلقب ، فيخ محدث والوى ، اور مقل على الاطلاق ب رسيف الدين الوركفق على الاطلاق برسلسه نبول ب

شخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعدالله بن شخ فیروز بن ملک موی بن ملک معز الدین بن آغامحمرترک بخاری۔

آپ کے مورث اعلی آغا محد ترک بخارا کے باشندے نئے ،وطن کے مایوس کن حالات سے دل برداشتہ ہوکر تیرجویں صدی عیسوی میں ترکوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ ھندوستان آئے۔

سب سے بڑے مماحزادے معزالدین ہاتی رہے ،آغامحدترک کے دل دو ماغ پر بکل ک گرگئی ، فتح ونصرت کے ڈیلے بچا تا ہوا مجرات آنے والاض ما تی لباس پہن کر پھروائیں دہلی آگیا اور شیخ مملاح الدین سہروردی کی خانقاہ میں گوشہ تنہائی افتیار کرلیا۔ یہاں ہی انتقال ہوااور عیدگا ہشی کے عقب میں سپر دفاک کئے مجے۔

ملک معنر الدین: ملک معزالدین نے خاندان کے ماتمی ماحول کوفتم کیا اورعزم وہمت کے ساتھ دیلی میں سکونت اعتباری۔

ملک موسی: ۔۔اسکے بعد انتے فرزند ملک موسی نے بڑی عزت وشہرت حاصل کی تھی لیکن حالات نے چرکروٹ وشہرت حاصل کی تھی لیکن حالات نے چرکروٹ لی اور اس مرتبہ ملک موسی کو دیلی چیوڑ تا پڑی اور ماوراءالتھر جا کرسکونت اختیار کرلی ۔ پچھ عرصہ بعد حب تیمور نے ۱۳۹۸ء میں ہندوستان پر حملہ کیا تو ملک موسی اسکی فوجوں کے ساتھ ہے۔

ب عالاماديث

جینے فیروز ۔ ملک موی کے تی بیٹے بینے ان بیں شیخ فیروزا نتیازی شان کے مالک بینے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی شہرت اور عظمت کو چار چاند لگائے ،علم سیدگری ،شعروشاعری اور سخاوت ولطافت میں وحید عصر اور کیکائے روزگار ہتے ، پہرائج شریف کے کسی معرکہ میں ۱۹۹ھ /۱۳۵۵ ویں شہید ہوئے۔

آپ جب معرکہ کیلئے جانے گئے تو انگی بیوی جوان دنوں حاملہ تھیں انہوں نے روکئے کی کوشش کی اس برجواب دیا۔

میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ بیٹا ہواوراس سے نسل بطے ۔اسکواورتم کوخدا کے سپر د کرتا ہوں نہ معلوم اب جھے کیا چیش آئے۔

معنداللد کوایام کے بعد می سواللہ پیدا ہوئے محدث کو داوا ہیں۔ بن ی خویوں کے ما کا کہ داوا ہیں۔ بن ی خویوں کے ما کلک اوراپ شہید ہاپ کے اوصاف و خصائل کے جامع تھے، ابتدائی زمانہ خصیل علم بھی گذرا، پھر حمبادت وریاضت کی طرف توجہ ہوئے اور شخط منگن کے دست می پرست پر بیعت کرلی۔ انگی رہنمائی شل سلوک و معرفت کی منزلیس طے کیس۔ انجے بیٹے شخط سیف الدین نے انگورات کے وقت رور وکرعاشقانہ اشعار پڑھتے ہوئے دیکھاتھا۔ انکے دوصا جزادے مقد

هي رزق الله ، هيخ سيف الدين \_

شیخ سعداللہ کے دصال کے دقت شیخ سیف الدین کی عمرآ تحد سال تھی۔ دصال ہے کہ دول قبل آپ اپنے ہیں گاہ آ تحد سینے کوقبلہ رو کھڑا کیا اور ہارگاہ الی آپ اپنے اپنے کی گرد دمنزلہ پر بیمو نے اور نماز تہد کے بعد بینے کوقبلہ رو کھڑا کیا اور ہارگاہ الی میں دعا کی ۔ الی الو جانا ہے کہ میں دوسر بے لڑکوں کی تربیت سے فارغ ہو چکا اور اسکے حقوق میر سے ذمہ حقوق سے مہدہ برآ ہو گیا ، لیکن اس لڑکے کو بیٹیم و بے کس چھوڑ رہا ہوں اسکے حقوق میر سے ذمہ بیں ، اسکو تیم رہے ہو کہ اللہ الی مقاطمت فر ما۔

یں سے بعد ۹۳۸ ہے کو وصال ہو گیا۔ دعاشرف قبولیت یا پھی تھی، لہذاان کا بیجگر گوشہ ایک دن دہلی کا نہا ہت بی باوقعت اور ہاعزت انسان بنااوراک کمریس وہ آفاب علم نمودار ہواجس نے ساری فضائے علم کومنور کر دیا۔

شخ سیف الدین اپنے بیٹے کی تعلیم خودا پنی گرانی میں کمل کرانے کیلئے ہے جین رہے ہے ، انگی تمنائقی کہ دوا ہے جگر کوشہ کے سیند میں وہ تمام علوم نتقل کر دیں جوانہوں نے عمر مجر کے ریاض سے حاصل کئے تنے ، لیکن انگی پیرانہ سمالی کا زمانہ تھا ،اس لئے سخت مجبور بھی تنے بھی کہا نہ مالی کا زمانہ تھا ،اس لئے سخت مجبور بھی تنے بھی کہا تھا کہ دیادر پڑھالوں۔ پیرفرواتے۔

جھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس وقت بے تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تھے کو اس کمال تک پیونچاد ہے جوش نے خیال کیا ہے۔

میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے، طلب علم کا سچا جذبہ تھا ، بارہ تیرہ برس کی عمر میں شرح اللہ اور شرح عقائد پڑھ لی اور پندرہ برس کی عمر ہوگی ، کر مختصر دمطول سے فارخ ہوئے ،اشمارہ

برس كاعمر من علوم عقليه وثقليه كاكوني كوشداييان تقاجسكي سيرنه كريكي مول-

عربی میں کامل وستگاہ اور علم کلام ومنطق پر بوراعبور حاصل کرنے کے بعد بھنے محدث نے وانشمندان ماوراءالنہ سے اکتساب کیا۔ جنخ نے ان بزرگوں کے نام نہیں بتائے ، بہر حال ان علوم کے حصول میں بھی انکی مشغولیت اوراشھاک کا مدعالم رہا کدرات ودن کے کسی حصہ میں فرصت ندلتي تني \_

شخ نے یا کئی عمل وخرد کے ساتھ ساتھ صفت قلب ونگاہ کا بھی بورا بورا خیال رکھا ، بھین ے انکوعبادت وربا منت میں دلچین تھی والے والد ما جدنے ہدایت کی تھی۔

ملائے فشک وہا جموار نیاشی۔

چنانچة عمر بحرا کے ایک ہاتھ میں جام شریعت رہا اور دوسرے میں سندان عشق ۔والد ماجد نے ان ش عشق حقیتی کے وہ جذبات مجونک دیئے تھے جو آخر عمر تک ایکے قلب وجگر کو كرماتے رہے۔

اس زمانه بين هيخ محدث يُوعلها وومشائح كم محبت بين بينينے اورمستنفيد ہونے كا برواشوق تھا ،اسینے ندجی جذبات اور خلوص نبیت کے باعث وہ ان ہزرگول کے لطف وکرم کا مرکز بن

شیخ اسحاق متوفی ۹۸۹ مرسرور دیرسلسله کے مشہور برزرگ تصاور ملتان سے دہلی سکونت اعتیار کرلی تھی واکثر اوقات خاموش رہتے لیکن جب شیخ انکی خدمت میں حاضر ہوتے تو بے صد النفات وكرم فمر مات\_\_\_

شخ نے بھیل علم کے بعد ہندوستان کیوں چھوڑ اسکی داستان طویل ہے بختر یہ کہا ہ مجے عرصہ فتح پورسیری میں رہے، وہاں اکبر کے دربار بول نے آئی قدر مجی کی لیکن حالات کی تبدیلی نے یوں کروٹ ٹی کہ اکبرنے دین البی کا فتنہ کمڑا کردیا۔ ابوالفعنل اور فیضی نے اس دینی اختشار کی رہبری کی ، میدد مکیدکر آئے طبیعت تھبراگئی ،ان حالات بیس ترک وطن کے سواکو کی جارہ نہ تھا، لہذا آپ نے غیرت ویل ہے مجبور ہوکر تجاز کی راہ لی۔

٩٩٧ هـ ميں جبكہ يضخ كى عمر ازتميں سال تقى وہ تجاز كى طرف روانہ ہو گئے ۔ وہاں پر و خج كرآپ نے تقریباً تین سال كا زمانہ ﷺ عبدالوہاب متل كى خدمت بيل گذرا۔ الكي محبت نے مونے پرسہا کے کا کام کیا، شیخ نے علم کی تکیل کرائی اور احسان وسلوک کی را ہوں ہے آشنا کیا۔ شیخ عبدالو ہاب متق نے آ مجومتکو ق کا درس دیتا شروع کیا، درمیان میں مدینہ طبیبہ کی حاضری کا شرف ہمی حاصل ہوااور پھر تین سال کی مدت میں مکھو ق کا درس کھمل ہوا۔

اسکے بعد آ داب ذکر تھلیل طعام وغیرہ کی تعلیم دی اور تصوف کی کچھ کتابیں پڑھا کیں۔ پھر حم شریف کے ایک تجرہ میں ریاضت کیلئے بٹھادیا۔ شخ عبدالوہاب تتی نے اس زمانہ بیس اکی طرف خاص توجہ کی ۔ ان کا بید ستورتھا کہ ہر جمعہ کو حرم شریف میں حاضر ہوا کرتے سے ۔ جب بہاں آتے تو شخ عبدالحق ہے جس ملے اور اکی عبادت وریاضت کی گرانی فرماتے ۔ شفے ۔ جب بہاں آتے تو شخ عبدالحق ہے خیالات تیام تجاز کے دوران بدل گئے شفاوروہ شافعی فقہ جن محدث کے خیالات تیام تجاز کے دوران بدل گئے شفاوروہ شافعی فرہ با اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ، شخ عبدالوہاب کواس کا علم ہوا تو منا قب امام اعظم پر ایسا پر تا می خطب ارشاد فرمایا کہ شخ محدث کے خیالات بدل گئے اور فقہ خفی کی عظمت ان کے دل میں برائی ہوگئی ۔ حدیث ، تعموف فقہ خفی اور حقوق العباد کی اعلی تعلیم در حقیقت شخ عبدالوہاب مقل ہا کے قدموں میں حاصل کی ۔

علم وعمل کی سب وادیوں کی سیر کرنے کے بعد شخخ عبدالوہاب متنی نے شخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہندوستان والیس جانے کی ہدایت کی اور فرمایا۔

اب تم اپنے گھر جاؤ کہ تمہاری والدہ اور بیچے بہت پریشان حال اور تمہارے منتظر ہونگے۔

آپ ۱۰۰۰ اوش مندوستان واپس آئے۔ بدوہ زمانہ تفاجب اکبر کے غیر متعین ندہی افکار نے وین البی کی شکل افقیاد کرلی تھی۔ ملک کا سارا ندہی ماحول خراب ہو چکا تھا۔ شریعت وسنت سے باعتمائی عام ہوگئی تھی۔ ور بار میں اسلامی شعار کی تعلم کھلا تفکیک کی جاتی تھی۔ حوال میں مندوری وارشاد بچھادی۔ شالی ہندوستان حجاز سے واپسی پر جیخ عبدالحق نے وہلی میں مندوری وارشاد بچھادی۔ شالی ہندوستان

یں اس زمانہ کا میہ پہلا مدر سدتھا جہاں سے شریعت وسنت کی آواز بلند جو کی۔ورس و مقر رکیس کا سے مشغلة ب نے آخرى كات تك جارى ركھا۔ انكار رسدد كى بى شن بيس سارے شاكى بندوستان میں الی امتیازی شان رکھتا تھا کہ سیکڑوں کی تعداد میں طلبہ استفادہ کیلئے جمع ہوتے اور متعدو اساتذه درس وتدريس كاكام انجام دية تنهيه

بددارالعلوم اس طوفانی دور می شرایعت اسلامیداورسنت نبویدی سب سے بدی پشت پناہ تھا، فرجی محرابیوں کے بادل جاروں طرف منٹر لائے ، مخالف طاقتیں بارباراس دارالعلوم کے بام وورے فکرائیں کیکن میخ محدث کے یائے ثبات میں ذراجمی لفزش پیداند ہوئی۔آ ہے عزم واستفلال سے وہ كام انجام دياجوان حالات بن نامكن نظرا تا تغار

شنے نے سب سے پہلے والد ماجد سے روحانی تعلیم حاصل کی تعی اور انہیں کے علم سے حضرت سیدموی محیلانی کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئے۔ بیسلسلہ قادریہ کے عظیم المرحب بزرك تتے \_ كم معظم سے بحى سلسلة قاور بيد، چشتيد، شاذ ليداور مدينيه بيس خلافت حاصل كى \_

جندوستان والیس بر معزرت خواجد باتی باللد کے فیوش وبرکات سے مستنفید ہوئے۔ حضرت خواجه بإتى بالثدكي ذات كرامي احياء سنت اورا ماتت بدعت كي تمام تحريكول كامليع ومخرج تنتی۔ائے ملفوظات ومکتوبات کا ایک ایک حرف انکی مجد دانہ مساعی ، بلندی فکر ونظر کا شاہد ہے۔ هيخ كاقلبى اور حقيق تعلق سلسله قاوربيه ي تها، الى عقيدت وارادت كامر كز حضرت سيدنا غوث اعظم رضی الله تعالی عنه ہتے۔ائے دل ود ماغ کاریشہر بیشہ پنج عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ك عشق بن كرفار تفاء بيسب يحمآ كى تصانيف سے ظاہروباہر ہے۔

شخ عبدالحق محدث د ہلوی سلیم شاہ بنوری کے عہد میں پیدا ہوئے اور شاہجہاں کے سنہ جلو*س بین وص*ال قربایا۔

اكبر، جها تكيراورشا جهال كاعبدانهول في الكمول عدد يكما اورحالات كابغور مطالعه کیا تفالیکن انہوں نے مجمی سلاطین یاار ہاہے حکومت سے کوئی تعلق نہ رکھا عمر مجر کوشہ تنہا تی يل رہے۔

وصال: ١-١٦ري الاول٥١٥ احكوبية فأب علم جس في جورالو يسال تك فعنائ بندكو ائی ضوفشانی سے منورر کھا تھاغروب ہو گیا۔اناللہ داناالیہ راجعون۔ تصانیف: -آ کی تصانیف سوے زائد تارکی گئی ہیں ، الکا تیب والرسائل کے مجموعہ میں ۱۸ رسائل ہیں۔ ۱۸ رسائل شامل ہیں، اکوایک کتاب تارکرنے والے تعداد تصنیف پیاس بتاتے ہیں۔

آپ نے بیسول موضوعات برلکھالیکن آپ کااصل دیجیدا حباء سنت اورنشراحادیث رسول تھا ، اس لئے اس موضوع پر آپ ایک درجن سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں ، دو کتابیں نہایت مشہور ہیں۔

اشعة اللمعات القعة اللمعات فارى زبان مين مفكوة كرنهايت جامع اوركمل شرح ہے۔ هيخ محدث نے بيكارنامه جوسال كي مدت ميں انجام ديا۔

لمعات التخفير عربی زبان بی مفتوة کی شرح ہے ، دوجلدول پر مشتل ، فہرست التوالیف بیل بیٹنے نے سرفہرست اسکا ذکر کیا ہے ، اشعۃ المنعات کی تصنیف کے دوران بعض مضابین ایسے پیش آئے جن کی تشریح کو فاری بی مناسب نہ سمجھا کہ بیاس وقت عوام کی زبان تھی ، بعض مباحث بی عوام کوشر یک کرنامسلحت کے فلاف تھا، لہذا جو با تی قلم الا نماز کردی تغییں وہ عربی مباحث بیل فرمادیں ۔ لمعات بیل لفوی بھوی مشکلات اورفقتی مسائل کو نہایت محدہ گی سے مل کیا ہے۔ ملاوہ ازیں احادیث سے فقد خنی کی تفیق نہایت کا میابی کے ساتھ کی گئی ہے۔

میں بیان فرمادیں احادیث سے فقد خنی کی تفیق نہایت کا میابی کے ساتھ کی گئی ہے۔

میں بیان فرمادی کا نمین خدمات کا ایک شائدار پہلویہ ہے کہ انہوں نے تقریباً نصف صدی تک فقہ وصدیث میں تنجین کی اہم کوشش فرمائی ۔ بعض لوگوں نے اس سلسلہ بیں آئی خدمات کو فلار نگ

مثلالواب مديق حسن خال لكين بي: ـ

فغيه حنفي وعلامه دين حنفي است ،ا ما بحد ث مشهوراست\_

ھیخ محقق فقہاءاحتاف سے خےاور دین حنیف کے زیر دست عالم کیکن محدث مشہور بیں ۔ لیعن بیتاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شہرت واقعی نتھی مگویا محدث ہوتااسی صورت میں متعور ہوتا ہے جب کسی امام کی تقلید کا قلادہ گردن میں ندہو۔

مريدلكية إل:\_

دستگابش درفقه بیشتر ازمهارت درعلوم سنت سنیه ست به دلهذا جانب داری الل رائے جانب اوگرفته معبذا جا با جماعت سنت میجونیزنموده به طالب علم را با پد که درتصانیف و یه "خذها صفا ددع ما کدر" پیش نظر دارد وزلات تقلید اورا بری الل نیک فرود آرد به از سوچن در دس پیرگوارا ال خودرا دورگردا شهه

شیخ علم نقد میں برنسبت علوم سات زیادہ قدرت رکھتے تھے ،لہذا فقہاء رائے زیادہ تر اکھتے تھے ،لہذا فقہاء رائے زیادہ تر انگی جا ہے۔
انگی جمایت کرتے ہیں ،ان تمام چیزوں کے باوجودانہوں نے سنن میجے کی جمایت بھی کی ہے۔
لہذا طالب علم کو چاہیے کہ انگی سی با تیں اختیار کرے اور غیر تحقیق باتوں سے پر ہیز کرے ۔لیکن ایک قالیدی مسائل کو اجھے مواقع ومحائل پر منظبق کرنا چاہیے ۔اسے بزرگوں سے بدگمانی انچی چیزیں۔

الل علم پر دامنے ہے کہ بیرائے انعماف ودیانت ہے بہت دوراور پر تشدد خیالات کو نگا ہرکرتی ہے۔

ی کی میں کا اصل مقصد میں تھا کہ فقہ اسلامی کوعزت واحترام کی نگاہ ہے دیکھا جانا چاہیے۔اس لئے کہ اسکی بنیاد قرآن وحدیث پر ہے اور وہ ایک الی روح کی پیداوار ہے جس پر اسلامی رنگ چبڑ ہا ہوا ہے ، خاص طور پر فقہ خنی پر بیاعتراض کہ وہ محض قیاس اور رائے کا نام ہے ہالکل بے بنیاد ہے ، اسکی بنیاد متحکم طور پر اصادیث پر رکھی گئی ہے۔محکوۃ کا گہرا مطالعہ فقہ حنی کی برتریت کوٹا بت کرتا ہے۔

ایسے دور میں جبکہ مسلمانوں کا سابتی نظام نہایت تیزی سے انحطاط پذیر ہور ہاتھا۔
جب اجتہاد گرائی پھیلائے کا دوسرانام تھا، جب علا وسوکی حیلہ بازیوں نے بنی اسرائیل کی حیلہ
ساز فطرت کوشر مادیا تھا، سلاطین زمانہ کے درباروں میں اور مختلف متفامات پرلوگ اپنی اپنی فکر
ونظر میں الجھ کرامت کے شیرازہ کو منتشر کردہ ہے تھے تو ایسے دقت میں خاص طور پرکوئی عافیت کی
راہ ہو سکتی تھی تو وہ تقلیدی تھی ،اس لئے کہ:۔

مضحل كردد چوتقويم حيات

ملت از تغلیدی گیر دثبات رہاعلم حدیث تواسکی اشاعت کے سلسلہ میں شیخ محقق کا تمام اہل ہند پر عظیم احسان ہے خواہ وہ مقلدین ہوں یا غیر مقلدین۔ بلکہ غیر مقلدین جوآئ کل اٹل حدیث ہونے کے دعوی دار جیں اکلولو خاص طور پر مربون منت ہونا چاہئے کہ سب سے پہلے علم حدیث کی تروش واشاعت جس نمایاں کردار چنے بن نے اداکیا بلکہ اس فن جس اولیت کا سہرا آپ بن کے سربے۔ آج کے اٹل حدیث خواہ اسکا اٹکار کریں کیکن ایکے سرخیل مولوی عبدالرحلن مبار کیوری مقد مہ شرح تریدی میں کھیتے ہیں۔

حتى من الله تعالى على الهند بافاضة هذاالعلم على بعض علمائها اكالشيخ عبدالحق بن سيف الدين الترك الدهلوى المتوفى سنة اثنتين وخمسين والف وامثالهم وهو اول من جاء به في هذالاقليم وافاضه على سكانه في احسن تقويم \_ثم تصدى له ولده الشيخ نورالحق المتوفى في سنة ثلاث وسبعين والف ا وكذلك بعض تلامذته على القلة ومن سن سنة حسة فله احرها واحرمن عمل بها ، كما اتفق عليه اهل الملة \_

یماں تک کہ اللہ تعانی نے ہیں وستان پراحسان فرمایا کہ بعض علماہ ہیں کو اس علم سے فوازا۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث وہلوی متوفی ۵۲ او وغیرہ۔ یہ پہلے فض ہیں جواس ہیں وستان شن یہ علم لائے اور یہاں کے باشندگان پراجھے طریقے سے اس علم کا فیضان کیا۔ پھرا کے صاحبزادے شیخ فورالحق متوفی ۲۵ اونے اسکی خوب اشاعت فرمائی۔ اس طرح آ کے بعض صاحبزادے شیخ فورالحق متوفی ۲۵ اور ایسا سالم کا اس میں مشغول ہوئے۔ نہذا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اسکواسکا اجر ملے گا اور بعد کے ان لوگوں کا بھی جواس پڑھل ہیرادے، جیسا کہ ایل اسلام کا اس پراتھاتی ہے۔

غرض بیہ بات واضح ہو چکی کہ شخط محقق علی الاطلاق محدث دہلوی نے علم مدیث کی نشر واشاعت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس ہے آج بلااختلاف ند ہیں ومسلک سب مستنفید ہیں، میدوسری ہات ہے کہ اکثر شکر گذار ہیں اور بعض گفران تعمت میں جتلا ہیں۔
آئی اولا دا مجاداور تلانے ہے بعداس علم کی اشاعت میں تمایاں کردارادا کرنے والے

ا پی اولادا باداور مایده می بعدال می اساحت می امایان مردارادا مرح واسع حضرت شاه ولی الله محدث دبلوی اورآ کچے صاحبز ادگان ہیں جنگی علمی خدمات نے ہندوستان کو علم حدیث کے انوار و تجلیات ہے معمور کیا۔ (۲۷)

# حضرت شاه ولى الله محدث د بلوى

نام ونسب: منام، احمد کنیت ، ابوالفیاض عرف ، ولی الله تاریخی نام عظیم الدین اور بیثارتی نام ، قطب الدین سیدنا عمر فاروق بیثارتی نام ، قطب الدین سیدنا عمر فاروق اعظم تک اور والده ما جده کی طرف سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم تک اور والده ما جده کی طرف سے معزمت امام موک کاظم تک پہو پختا ہے ، اس لحاظ سے آپ فالعس عربی النسل اور نسبا فاروتی ہیں ۔ والد ما جدمعزت علامہ شاہ عبدالرحیم فقها واحداف کے جیدعلاء ہیں شار ہوتے ہے ، فناوی ہندیہ کی ترتیب وقد وین ہیں بھی آپ بچھا یام شریک رہے ہیں۔

ولا دت و ملیم آنجی ولادت ۱۱رشوال ۱۱۱۱هه/۱۰ ماه میں بروز چبار شنبه بونت طلوع آنآب آنجی ننهال تصبه پلمله و شلع مقافر تکریس مولی۔

پارچی سال کی عمر میں تعلیمی سفر کا آغاز جوااور سرات سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کرلیا۔ وس سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کرلیا۔ وس سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ کی تعلیم سے فارقے ہوگئے ، اکثر کتابیں والد ماجد ہی سے پڑھیں ۔ چودہ سال کی عمر میں آپکی شاوی بھی ہوگئی تھی۔

دستارفسنیات کے بعد والد کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اکل زیر تکرانی اشغال صوفیہ جس مشغول ہوئے۔آ کی حمر کوستر و سال ہوئے تھے کہ والد ماجد کا ساریسرے اٹھ حمیا۔ آپ کے والد کا وصال ۱۱۱۱ ہے جس ہوا۔

والدکے وصال کے بعد مندورس وقد رہیں کوآپ نے زینت بخشی اور منتقل طور پر بارہ سال تک درس ویا۔

اس درمیان آپ نے دیکھا کہ شخ عبدالحق محدث دالوی جس علم کو تجاز ہے کیر آئے سے اسکے نشانات انجی کچھ باتی ہیں ، اگر جدوجہد کر کے ان بنیادوں پر مضبوط عمارت نہ قائم کی گئی تو نہیں کہا جا سکتا کہ دوقائم بھی رہ سکیں گے ۔ خور دفکر کے بعد آپ اس نتیجہ پر پر و نیچے کہ علم حدیث کو وہاں جا کر بی حاصل کیا جائے جواسکا معدن ہے اور جہاں ہے شخ محقق نے حاصل کیا تھا۔ لہذا زیارت حرشن شریفین زاد حما اللہ شرقا دلتھیما کا شوق دامنگیر ہوا اور آپ ۱۱۳۳ اھ کے

اواخري حجازروانه موكئ

حضرت مولانا شاه ابوالحن زيد فارو تي لکھتے ہيں: \_

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علم ظاہراور علم ہا آخن ہیں کمال حاصل کرنے کے بعد حرجین شریفین ۱۱۳۳ میں تشریف لے گئے ، وہاں علم ظاہر علم اعلام سے خاص کر علامہ ابوطاہر جمال الدین جمہ بن برحیان الدین ابراجیم عدنی کردی کورانی شافتی سے درجہ کمال و بحیل کو پہو نچایا اور باطن کا تصفیہ ، تزکیہ جینی اور جلاء بہت اللہ السیارک ، آثار حبر کہ ، مشاہر مقدسہ اور روضہ مطبرہ علی صاحبہ الصلوق والتحیۃ کی خاک رو لی اوران امکنہ مقدسہ ہیں جبرسائی سے کیا۔

اس سلسلہ ہیں آئی مبارک تالیف فیوش الحربین اور المشاهد السیارکۃ شایان مطالعہ السیارکۃ شایان مطالعہ

<u>ئ</u>ن-

موفرالذكر رساله كاايك الكي أسؤكت فاندجامعة عنائية حيدرا بادوكن بش محفوظ ہے۔
جازمقدس بيں چودہ ماہ قيام كے بعد واپس دبلي تشريف لائے ، واپس پرتمام اہل شمر،
علاء وفضلا ء اور صوفياء كرام نے آپ كا خير مقدم كيا۔ چندايام كے بعد آپ نے مدرمہ درجميہ كو
اپنى جدوجہ دكامر كر بنايا وطلبہ جوتى ورجوتى اطراف ہند ہے آئے اور مستنفيد ہوئے نئے۔
تصافیف ۔ آپکی تصانیف دوسوتک بیان كی جاتی ہیں ، آپ نے خاص طور پر مؤطا امام مالک كى دوشر ہيں کھیں جس طرح شيخ محتق نے محتوق كى كھی تھیں۔

مصفی شرح موّطا: ۔ یہ فاری زبان میں بسیطشرح ہے جوآ کی جودت طبع اور فن مدیث میں کمال میارت کا آئینہ ہے۔

مسوی شرح مؤطا: ۔۔ بیر بی زبان بی آپ کا عتیار کردہ طریقۂ درس کا نمونہ ہے۔

آپ کا تیام بڈھانہ شلع مظفر محریس تھا کے علیل ہوئے علیاج کیلئے دہلی لایا گیالیکن وفت آخرآ ہیو نیچا تھا۔ ساری تداہیر بے سودر جی اور ۲۹ برمحرم ۲ کا اور بوت ظهر آپ کا وصال ہوگیا۔ والدصاحب کے پہلویس مہندیال قبر ستان میں آئی تدفین عمل میں آئی۔

ہوگیا۔ والدصاحب کے پہلویس مہندیال قبر ستان میں آئی تدفین عمل میں آئی۔

آپ کی اولا وا مجادیس پانچ صاحبز اوے اور ایک صاحبز اوی تھیں۔

ہملی اہلیہ سے شیخ محمد اور صاحبز اوی۔ دوسری اہلیہ سے شاہ عبد العزیز بشاہ رفع الدین،

شاه عبدالقاور، شاه عبدالغني ـ

ان بی شاہ عبدالعریز سب سے بوے تھے۔والد کے وصال کے بعد تینوں کی تعلیم ور بیت آپ ہی نے کی ابیس نامور فضلائے عمر تھے۔
مثاہ صاحب کا مسلک ۔آپ اپنی وسعت علم اوقت نظر قوت استدلال المفاد استنباط المسلک ۔آپ اپنی وسعت علم اوقت نظر قوت استدلال المفاد استنباط المسلامت فہم احتاج معنائی قلب احتاج سنت اجمع جین العلم والعمل وغیرہ کمالات فلا ہری وباطنی کی فعم توں سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لئے تھلید کی ضرورت نہیں سیجھتے تھے اس کے باوجود فرماتے ہیں۔

استفد ت منه صلى الله تعالى عليه وسلم ثلثة امور خلاف ماكان عندى وماكانت طبعى تميل اليه اشد ميل فصارت هذه الاستفادة من براهين الحق تعالى على احدها الوصاة بترك الالتفات الى التسبب وثانيها الوصاة بالتقليد بهذه المذاهب الاربع لااخرج منها والتوفيق ماستطعت وحبلتي تابي التقليد وتابف منه راسا ولكن شئ طلب منى التعبد به بخلاف نفسى وههنا نكتة طويت ذكرها وقد تفطنت بحمدالله هذه الحيلة وهذه الوصاة .

یں نے اپنے عند ساور استفادہ کے تو بیاستفادہ میرے لئے برہاں جن بن گیا ،ان جس سے ایک تو اس اللہ تعالی علیہ وسلم سے تین امور استفادہ کئے تو بیاستفادہ میرے لئے برہاں جن بن گیا ،ان جس سے ایک تو اس بات کی وصیت تی کہ جس اسہاب کی طرف سے توجیز ک کر دوں اور دوسری وصیت بیتی کہ جس ان غدا جب اربحہ کا اپنے آ بچو پابند کروں اور اان سے نہ نکلوں اور تا بامکان تطبق وتو فیق کروں کی بیاب کے خلاف جو سے بطور تعبد طلب کی گئی اور بہاں کروں کی بیاب کے خلاف جو سے بطور تعبد طلب کی گئی اور بہاں برایک تک تہ ہے جسے اس حیلہ اور اس وصیت کا مجید معلوم برایک تک تا جو معلوم ہوگیا ہے۔

معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت اور جبلت کے ظلاف ٹی اکرم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
روح مبارک کی جانب سے تقلید کرنے پر مامور کیا گیا اور دائر و تقلید سے خارج ہونے سے منع
کیا گیا لیکن کسی خاص ڈر مب کومعین نیس کیا گیا بلکہ ڈرا مب اربعہ میں دائر و مخصر رکھا گیا ،البت
ڈرا مب اربعہ کی خفیق تفییش اور جیمان بین کے بعد جب ترجے کا دفت آیا اور اس کی جبتو کے

#### لئے آپ کی روح مضطرب ہوئی تو در باررسالت سے اس طور پر رہنمائی کی گئی۔

عرفتى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان فى المذهب الحفى طريقة انيقة هى ادق الطرق بالسنة المعروفة التى جمعت وبقحت فى زمان البخارى واصحابه ودلك ان يوخذ من اقوال الثلثة (اى الامام وصاحبيه) قول اقربهم بها فى المسئلة ثم بعد ذلك يتبع اختيارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من علماء الحديث فرب شئ سكت عنه الثلثة فى الاصول وما يعرضوانفيه ودلت الاحاديث عليه فليس بد من اثباته والكل مذهب حنفى \_

آئے ضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے بتایا کہ ند بہت فی جس ایک ایسا عمرہ طریق ہے جو دوسرے طریقوں کی بہ نسبت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے جس کی تدوین اور ان نے اصحاب کے زمانہ جس ہوئی اور وہ بیہ ہے کہ انکہ اٹلا شہین امام ابوطنیفہ ابو یوسف، اور محر جس ہے جس کا قول سنت معردفہ سے قریب تر ہو، لے ابیا جائے گھر اس کے بعد ان فقیاء حنفیہ کی چردی کی جائے جو فقیہ ہونے کے ساتھ مدیث کے بھی عالم اس کے بعد ان فقیاء حنفیہ کی چردی کی جائے جو فقیہ ہونے کے ساتھ مدیث کے بھی عالم شے کے یونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ انکہ شاشہ نے اصول جس ان کے متعلق کے تو بیس کہا اور ٹی بھی نہیں کی نیکن احادیث انہیں بتلاری ہیں کہ انکہ شاری طور پر اس کو تسلیم کیا جائے اور بہ سب بھی نہیں کی نیکن احادیث انہیں بتلاری ہیں تو لازی طور پر اس کو تسلیم کیا جائے اور بہ سب شریب حقی بی ہے۔

اس عبارت سے بیہ بات بخونی واضح ہوگئ کے مطرت شاہ صاحب کو در باررسالت سے کس قد بب کی طرف رہندائی کی گئی نیز سارے قدا جب شس کون اوقی بالٹ المعروفۃ ہے۔ طاہر ہے کہ وہ قد ہب حفی ہی ہوا تو بلاشہہ کا ہر ہے کہ وہ قد ہب حفی ہی ہے جبیبا کہ فیوض الحرمین کی اس عبارت سے معلوم ہوا تو بلاشہہ معرت شاہ صاحب کے زوی وی قابل ترجے اور لائق انتاع ہے۔

تفلید حنفیت کا واضح شوت ۔ خدا پخش لائبریری (پینه) میں بخاری شریف کا ایک قلمی انتظامی حضورہ وہ جوشاہ صاحب کے درس میں رہا ہے۔ اس میں آپ کے قمید محمد بن میر محمد بن شخ ابوالفتح نے پڑھا ہے، تلمیذ فد کور نے درس بخاری کے فتم کی تاریخ ۲ رشوال ۱۹ ۱۵ اور کھی ہے ادر جمنا کے قریب جامع فیروزی میں فتم ہونا لکھا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنے دست مبارک سے اپنی سندا مام بخاری تک تحریفر ماکر قمید فدکور کیلئے سندا جان تحدیث کھی اور آخر میں اپنے

نام كے ماتھ يكلمات تحرير فرمائے:۔

اس تحریر کے بیچے شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی نے بیمبارت لکسی ہے کہ:'' بیکک بیہ تحریر ہالا میرے والدمحترم کے قلم کی لکسی ہوئی ہے۔ نیز شاہ عالم کی مہر بھی بطور تقد اپنی قبت ہے۔(114)

### شاه عبدالعزيز محدث ديلوي

نام ونسب: ـ نام، عبدالعزیز ـ تاریخی نام، غلام علیم ـ حعزرت شاه ولی الله محدث وہلوی کے خلف و جانشین ہیں۔

المردمضان المبارك ۱۵ العرض ولا دت ہوئی، حافظ اور ڈہانت خدا دارتھی، قرآن جید کی تعلیم کا انتظام ہوا اور پندرہ سال مجید کی تعلیم کا انتظام ہوا اور پندرہ سال کی عمر میں علوم رسمیہ سے فراخت حاصل کرلی۔ کی عمر میں علوم رسمیہ سے فراخت حاصل کرلی۔

آپ نے علوم عملنے تو والد ماجد کے بعض شاگردوں سے حاصل کے لیکن حدیث وقتہ آپکو خاص طور سے والد ہی نے پڑھائے۔ابھی آپکی مرسز وبرس کی تھی کہ والد کا وصال ہوگیا۔ لہذا آخری کیا یوں کی تحیل شاہ ولی اللہ کے ظینہ خاص مولوی تھے عاشق سپھلتی سے کی۔

چونکہ آپ بھائیوں میں سب ہے بڑے تھے اور علم وفضل میں بھی ممتاز لہذا مسند درس وخلافت آپ کے سپر دہوئی۔

آپ کوتمام علوم عقلیہ بیس کافل دستگاہ حاصل تھی ، حافظ بھی نہا بت تو ی تھا۔ تقریم سمخی خیز وسحر انگیز ہوتی جبکی وجہ ہے آپ مرجع خواص وحوام ہو گئے نتھے۔ علواسنا دکی وجہ ہے دور دراز ہے لوگ آیے اور آپ کے حلقہ درس میں شرکت کر کے سند فراغ حاصل کرتے ۔ آپی ذات سنودہ صفات اپنے دور میں اپنا ٹانی نہیں رکھی تھی ۔ آپی ذات ہے ہندوستان میں علوم اسلامیہ خصوصاً حدیث و تغییر کا خوب جرجا ہوا، جلیل القدر علیا مومشائخ آپکے تلاقہ و میں شار ہوتے ہیں۔

بعض تلانده کے اسامیہ ہیں۔

آ کے برادران مولانا شاہ رقع الدین مولانا شاہ عبدالقادر، مولانا شاہ عبدالنی الدین مولانا شاہ عبدالنی الدین داند مولانا شاہ عبدالنی الدین داند میں در الدی داند میں دا

سيداحرخال لكية بين:

اعلم العلماء ،افعنل الفعيلاء ،انمل الكملاء ، اعرف العرفاء ، اشرف الا قامنيل ،فخر الا ما جد والا ماثل ، رفتك سلف ، واغ خلف ، الصل المحدثين ، اشرف علما وربانيين ، مولا مّا وبالفصل اولا مّا شاه عبدالعزيز د بلوي قدس مره العزيز ـ ذات فيض سات ان حعزت باير كت كي فنون كسبي ودې ي اورمجموعه فيض فلاهرى وبالمني تقى -اكرچه جميع علوم شل منطق وتحكست و مندسه و ديئت كوخادم علوم دینی کا کرتمام جمت وسراسسی کوشختین خوامعن حدیث نبوی وتغییر کلام الهی اور اعلاے اعلام . شریعت مقدمه معفرت رسالت پنائی میں معروف فر ماتے ہتھے، اور سواا سکے جو کہ جلائے آئینہ باطن میتل عرفان وابقان ہے کمال کو پیچی تھی ، طالبان صافی نہاد کی ارشاد وتلقین کی طرف توجہ تمام تعی واس پر بھی علوم عقلیہ جس سے کونساعلم تھا کہ اس جس بیکی آئی اور بیک فی نہتی علم ان کے خانواوہ میں بطناً بعد طن اور صلباً بعد صلب اس طرح سے چلاآتا ہے جیسے سلطنت سلاطین تبوریہ کے خاتدان میں ہے دہ پیمرہ برس کی عمر ش اپنے والد ماجد اشرف الاماجد عمد وَ علائے حقیقت آگاہ ولی اللہ قدس سرو کی خدمت میں مخصیل علوم عقلی نقل اور پھیل کمالات باطنی سے فار فح موئے تنے۔اس کے چند مدت کے بعد معرت شاہ موصوف نے وفات یائی اور آپ کی ذات فانكش البركات سے مندخلافت نے زینت و بہا اور وسادة ارشاد و ہدایت نے رونق بےمنتہا حاصل کی ، کیوں کہمولا تار فیع الدین اورمولا تا عبدالقا در رحمۃ الشعلیجا والدیا جد کے روبروسفیر من رکھتے تنے ،تمام علوم اور فیوش کوانیس معترت کی خدمت بیں کسب کیا۔علم حدیث وتغییر بعد آب کے تمام مندوستان سے مفتور ہو کیا ۔علماء مندوستان کے خوشہ چین اسی سرگروہ علماء کے خرمن کمال کے ہیں اور جمع کملااس دیار کے جاشی گرفتہ ای زبدہ ارباب حقیقت کے ما کدوفعنل وافضال کے۔ بیآ فت جواس جزوز مان ش تمام دیار ہندوستان خصوصاً شاہجہان آباد ،حرسہااللہ عن الشر والفساد، من مثل ہوائے وہائی کے عام ہوگئی ہے کہ ہرعامی اپنے تین عالم اور ہرجامل

آب کوفاضل مجمتا ہےاور فقط ای پر کہ چندرسالے مسائل دیدنی اور ترجمہ قرآن مجید کواوروہ بھی زبان اردو میں کسی استاد ہے اور کسی نے اپنے زور طبیعت سے پڑھ لیا ہے،اپنے تنبک فقیہ دمفسر سجه كرمسائل ووعظ كوئى ميں جرات كر بعينا ہے ،آپ ك ايام برايت تك اس كا اثر ندتھا ، بلك علائے متجر اور فضلائے مفضی الرام باوجود نظر عائز اور احاطة جزئیات مسائل کے جب تک اپنا سمجما ہوا حضرت کی خدمت میں عرض نہ کر لیتے تنے اس کے اظہار میں اب کووانہ کرتے تنے اور اس کے بیان میں زبان کوجنش ندر ہے تھے۔ ما فظرآ پ کانسخداوح تقدیر تھا۔ ہار ہاا تفاق ہوا کہ کتب غیرمشهوره کی اکثر عبارات طویل این داداههٔ دیرطلبا کوککعوادین اور جب اتفاقا کمایین وست باب ہوئیں تو دیکھا گیا کہ جوعبارت آپ نے لکھندی تھی اس میں من اور من کا فرق نہ تھا۔ باوجوداس کے کہ سنین عمر شریف قریب ای کے بھی سے تھے اور کٹرت امراض جسمانی سے طاقت بدن مبارک میں کچھ باتی ندری تھی خصوصاً قلت غذا ہے الیکن برکات باطنی اور حدت توائے روحانی سے جب تغصیل مسائل دیں اور تبیین دقائق یقنی پرمستعد ہوتے توایک دریائے ذ خارموج زن ہوتا نھا اور قرط افا دات ہے حضار کو حالت استغراق مجم پہنچی تھی ۔اوائل حال میں فرقد اثنا عشریہ نے شورش کو بلند کیا اور یا حث تفرقد خاطر جہال اہل حسن کے ہوئے ، حضرت نے بسبب التماس طالبین کمال کے کتاب تخدا ثناعشریہ کدعا بت شہرت مختاج بیان نہیں بذل توجليل بصرف اوقات وجيزے بايس كثرت شخامت تصفيف كى كەطالب علم بے ماريجى علائے شیعہ کے ساتھ مباحثہ ومناظرہ میں کافی ہو گیا، ثقات بیان کرتے ہیں کہ آپ تصنیف کے وفت عبارت اس كماب كى اى طرح زبانى ارشادكرت جاتے تے كد كويا از برياد ہے اورحواله کتب شیعہ کے جن کوعلائے رفقہ ندکور نے شاید بجز نام کے سنانہ ہوگا ، ہاعتاد حافظہ بیان ہوتے جاتے تھے اوراس پرمتانت عبارت اور لطا نف وظرا نف جیے ہیں ناظرین پر ہو بدا ہیں۔ بدا مورجوآب سے ظبور میں آتے تھے بال بشرے باہر ہیں۔ ہفتہ میں دو بارمجلس وعظ

بیامورجوآپ سے ظبور ش آتے تھے بال بشر سے ہاہر ہیں۔ ہفتہ بی دو ہارمجلس وعظ منعقد ہوتی تھی اور شائقین صادق العقیدت وصافی نہادخواص دعوام سے موروط سے نیادہ جمع ہوتے تھے اور طریق رشد و ہدایت کا استفاضہ کرتے۔

١٢٢٨ هشاس جهان فاني عصر آخرت كوافتياركيا\_(٢٩)

تصاشف علوم حدیث من آیک دو کتابیں مشہور ہیں۔ بستان المحدثين \_ بيتصنيف حديث كي مشهور كما يون اورا تحيم وكفين كحالات وتعارف برمشتل ہے۔ عليهُ نا فعد علوم حديث مع تعلق ب-4 باتى تصانف بياسى: فتح العزيز معروف يتغييرعزيزي (قارى) \_1 (39) مراكشها وتنين ٦٢ مجموعه فمآوي فارئ عزيز الاقتباس في فضائل اخيار الناس (3/) \_ ~~ تخذا ثناعشريه (قارى) \_^ تقريرول يذبرني شرح عديم العطير (قارى) \_0 بدايت الموننين برحاشيه سوالات عشره محرم (1100) \_4 شرح ميزان منطق (عربي) \_4 حواثى بدليع الميز ان (49) \_^ وانى شرح مقائد (عرلي) \_9 تعليقا شطى المسوى من احاديث المؤطا (عربي) \_(+



### خاتم الاكابر شاه آل رسول مار بروي

نام ونسب: \_آل رسول \_لقب خاتم الا كابر \_اور والدكانام آل بركات ستمر \_ مياں ب خالواده مار بره مطهره كے مشہور ومعروف بزرگ بيں \_

سلسله نسب اس طرح ہے۔ خاتم الا کا برحضرت سید آل رسول بن سید شاہ آل برکات سخرے میاں بن سیدشاہ حزہ بن سید شاہ ایوالبر کات آل محمد بن سیدشاہ برکت اللہ بن حضرت سید شاہ اولیس بن حضرت سیدشاہ عیدا کجلیل قد ست اسرارهم۔

حعرت سیدشاہ عبدالجلیل مار ہردی پہلے بزرگ ہیں جو مار ہرہ تشریف لائے آپ کا سلسلہ نسب ۳۳۳ واسطوں سے سیدنا امام حسین سید الشہد اومظلوم کر بلا رمنی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہو نیجا ہے۔

تعلیم وتر بهیت: لعلیم وتر بهیده الد ما جد کیآ خوش مین ہوئی ، ابتدائی تعلیم معزبت موادنا شاہ عبدالجید عین الحق قدس سرہ والد ما جد سیف اللہ المسلول معزبت علامہ فضل رسول بدایونی سے حاصل کی۔

اسکے بعد آپ اور علامہ فضل رسول بدا بونی کوفر کی کل تعنوتعلیم حاصل کرنے کیلئے بھیجا کیا۔ بہاں علامہ افوار صاحب فرکی کئی مولا تا عبد الواسع صاحب سید نبودی ، اور مولا تا شاہ نور الحق رزاقی تعنوی عرف ملانور سے کتب معقولات ، کلام ، فقہ اور اصول فقہ کی تحصیل و بحیل فرمائی۔ اور حضرت مخدوم شیخ العالم عبد الحق ردولوی التوفی و کا مدے کی عرس مبارک کے موقع پر مشاہیر علماء ومشارک کی موجودگی ہیں دستار فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔

ای سال شمس الدین ابوالفسل حفرت ایجھے میاں مار ہروی قدس سرہ کے تھم کے مطابق سند الحجد ثبین حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی کے درس میں شریک ہوئے اور صحاح سند کا دورہ حدیث کرنے کے بعد سند حدیث حاصل کی ۔ساتھ ہی آپ کو مندرجہ ذیل استاد بھی عنایت فرمائیں۔

علومية مناميه بمصافحات مشابكه بسندحديث مسلسل بالاوليت محديث مسلسل بالاضافيه

، چهل اساء ، حزب البحر ، سندقر آن کریم ، دلائل الخیرات شریف ، حصن حصین ، دیگر کتب حدیث وفقه وتغییر -

عا وات وصفات: آ پکی عادات وصفات پس شریعت کی پوری جلوه گری تنی ، عایت درجه

بابندی قرمات نماز با جماعت مهجر پس ادافر ماتے رتبجر کی نماز بھی قضانہ ہوتی رنہایت کریم

النفس ، حیب پوش اور حاجت براری پس بگانہ عمر سے ، جواحادیث نبوی سے دعا کمیں منقول ہیں

وہ مرجمت فرماتے ۔ تکلفات سے احر از اور محافل ساع قطعا مسدود تھیں ۔ صرف مجلس وعظ ،

فعت خوانی ، منقبت اور قرآن خوانی اور دلائل الخیرات شریف سے حاضرین عرس کی مہما نداری

فرماتے ہے۔ جرخادم ومرید سے نہایت شفقت سے پیش آتے۔

شیخ طریقت ابوالفعنل حضرت ایتھے میاں قدس سرہ سے خلافت واجازت حاصل تقی اورانہیں کےسلسلہ میں مرید فرماتے تھے۔

اولا دامجاوش دوصا جزاد بياور تغين صاحتراه بإل تغيس

۔ حضرت سيدشا وظهور حسين يزے ميال

۲\_ حضرت سيدشاه ظهورحسن جموية ميال

خلفا مى تعدادكثيرى، چندمشا ميريه بين:-

ا۔ سراج السالكين حضرت سيدشاه ابوالحسين احمدلوري قدس مرو (آيج يوت)

٢- مجدداعظم امام احدر ضافاطل بربلوي قدس مره

۳۔ حضرت سیدشاہ مبدی حسن میاں مار ہروی

۳۰ تا جدارسلسله اشر فیه معترت شاه علی حسین اشر فی میال میجوچهوی

آپ نے ۱۸رو والحجہ بروز جہارشنبہ مار ہرومطہرہ میں وصال فرمایا۔ مزار پرانوارخانقاہ

يركا تيهار جره شن زيارت گاه خاص وعام ہے۔ (٣٠)

# وعلاماديث ( مَا عُذُومِ الْحِ

| <b>_1</b> | اتوارامامة               | إعظم رمعنغ   | بمولا نامحرينا | فاتا بش قصور  | رى                        |        |
|-----------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|--------|
| r         | _                        |              | •              |               |                           |        |
| P         | -                        | -            | -              | •             |                           |        |
| _1"       | تهزيب                    | اجد عبالا کر | نجرساليدا      | ميدالتهاميرلا | تن كثير بـ انوارا ما مظلم | 1      |
| ۵_        | تذكرةاك                  | ير شين _معز  | غهر مولا تأغل  | ام رسول صا    | حب معيدي احوال ا          | الضطين |
| - 4       | الوارامام                | أعظم         |                |               |                           |        |
| _4        | فهريب                    | الإدعياال    | واداماماعظم    | 1             |                           |        |
| _A        |                          |              |                |               |                           |        |
| -4        |                          |              |                | •             |                           |        |
| _1+       | الوازايام                | وعم          |                |               |                           |        |
| _11       | ائوارایام:<br>ائوارایام! | اعظم         |                |               |                           |        |
| _01       | الإيها                   | لعهاز عبدال  | واداما مامظم   | - (           |                           |        |
| _#"       |                          |              |                |               |                           |        |
| -11       | •                        | •            |                | . (           |                           |        |
| فات       |                          | "بالبلوا     | التهابيبة      | ارة الحديثر   | G.                        |        |
| 28        |                          |              |                | •             | •                         |        |
| _12       |                          |              | •              | *             | •                         |        |
| _JA       |                          |              |                |               |                           |        |
| _19       |                          | •            |                | •             | •                         |        |
| _14       |                          |              | -              | •             |                           |        |
| _r1       |                          |              |                |               | •                         |        |
| _111      |                          |              | *              | •             | •                         |        |
| _111"     |                          |              |                |               |                           |        |
| -14       |                          | ر.<br>انما   | -              | •             | •                         |        |
| Jre       | مخزالهما!                | الفتعى بينطخ | مدث داوا       | <b>با</b> ۔   |                           |        |
| PY        |                          | -            |                |               |                           |        |
| _92       | المنطقة محوث             | بالويء مقد   | معاخيارالا     | خار           |                           |        |
| _!%       | احالام                   | سنفين –      |                |               |                           |        |
| _119      |                          | نبرا فأعشريه |                |               |                           |        |
| _156      | تذكره مشا                | نام كادريه   |                |               |                           |        |

## مجد داعظم احمد رضامحدث بربلوي قدس سره

نام ونسب: -نام ، محد عرفی نام ، احدر ضاخان - بھین کے نام امن میاں ۔ احد میاں۔ تاریخی نام ، الحقار ۱۷۷۲ حدوالد کا نام 'نتی علی خان سالقاب ، اعلی حضرت ، شیخ الاسلام واسلمین ، مجد داعظم ، فاضل پر بلوی ، وغیرها کثیر ہیں۔

سلسله نسب یوں ہے ،امام احمد رضا بن مولا نانتی علی خال بن مولا نا رضاعلی خال بن حافظ کاظم علی خال بن محمد اعظم خال بن سعادت یار خال بن سعید الله خال ولی عهد ریاست مقد حارا فغالستان دشجاعت جنگ بها در تعظم الرحمة والرضوان ۔

ولادت ۱۰۰ ارشوال المكرّم ۱۲۵۲ به/۱۳ ارجون ۱۸۵۷ م/ ۱۱رجیشه ۱۹۱۳ سدی پروزشنبه پونت ظهر بهقام محلّه جسولی بر ملی (انثریا) میں ہوئی۔

آ کے اجداد میں سعیداللہ خال شجاعت جنگ بہادر پہلے فض میں جوفند ھارے ترک وطن کر کے سلطان نادر شاہ کے ہمراہ ہند دستان آئے اور لا ہور کے فیش کل میں قیام فر مایا۔ علامہ حسنین رضا خال علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:۔

بردوایت اس فا مران میں سلف سے چلی آ رہی ہے کہ اس فاندان کے مورث اعلی
والیان فقد هار کے فائدان سے تھے ہے تہ اوہ سعیداللہ فال صاحب ولی عہد حکومت فقد هار کی
والدہ کا انقال ہو چکا تھا۔ سوتی مال کا دور دورہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کیلئے ولی عہدی کی
عہد حاصل کرنے کے سلسلے میں ان باپ بیٹوں میں انقا نفاق کرادیا کہ شہرادہ سعیداللہ فال
صاحب ترک وطن پر مجبور ہوگئے ۔ ان کے چند دوستوں نے بھی اس ترک وطن میں ان کا ساتھ
دیا۔ یہ ساری جماعت فقد هار سے لا ہور آگئی ۔ لا ہور کے گورنر نے دربار دیلی کو اطلاع دی کہ
ققد هار کا ایک شیراو سے صاحب کی کشیدگی کی وجہ سے ترک وطن کرکے لا ہور آگئے ہیں اس
کے جواب میں انکی مہمان نوازی کا تھم ہوا اور لا ہور کا شیش کی ان کور ہائش کے لئے عطا ہوا
جو آج ہی موجود ہے ۔ ان کی شائی مہمان نوازی ہونے گئی ۔ انہیں اپنے سنتنبل کے لئے پکھ
کرنا ضروری تھاوہ جلدی بی دیلی آگئے بیال انکی یوئی عزت دوقعت ہوئی ۔ چند ہی دنوں میں
دونون تے کئی یوئے جدے پر ممتاز ہوگئے اورا کے ساتھیوں کو بھی فوج میں متاسب جگہیں مل

سنس بیمنصب الکی فطرت کے بہت مناسب تھا۔ جب ردبیل کھنڈ میں پچھ بعاوت کے آثار ممودار ہوئے تو باغیوں کی سرکونی ان کے سپر دہوئی۔اس بخاوت کے فروہوئے کے بعدان کو روبیل کھنڈ کے صدر مقام پر ملی میں قیام کرنے اور امن قائم رکھنے کا تھم ہو گیا۔ یہال انہیں صوبہ دار بنادیا کیا جو گورز کے مترادف ہے ۔اس ضلع میں اکو ایک جا گیرعطا ہوئی جو غدر ١٨٥٤ء من منبط موكر تحصيل ملك منسلع را ميور من شامل كردى تى ہے۔اس جا كير كامشبوراور بدا موضع وہلیلی تھا جواب موجود ہے۔ ہریلی کی سکونت اس لئے مستقل ہوگئی کہ اس وریش کو ہستان روہ کے پچھ پٹھان خاندان بہاں آ کرآباد ہو گئے تھے۔ان کے لئے ان کا جوار برا خوشکوار تھا۔ اس واسطے کمان سے بوئے وطن آئی تھی۔(١)

سعيد اللدخال يحضرت سعيدالله خال صاحب كؤشش بزاري عهده بعي ملاتفا اور شجاعت جنك آپ كو خطاب ديا كيا تھا۔ آپ نے آخر عمر ميں طازمت سے سبكدوشي اختيار كر لي تھي۔ بينيہ زمانہ یادالهی میں گذارااورجس میدان میں آپ کا قیام تھا وجیں دنن ہوئے۔بعد کولو کول نے اس میدان کو قبرستان میں تبدیل کردیا جو آج بھی محلّہ معماران پریلی میں موجود ہے اور اسی مناسبت سے اسکوشنرادے کا تکیے کیا جا تاہے۔

سعاوت مارخال -آ کے بعدآ کے صاحزادے سعادت یارخال نے کافی شہرت یائی بلکہ والدما جد کی حیات بی شن این امانت داری اور دیانت شعاری کی وجہ سے حکومت دہلی کے وزیر مالیات ہو سے تھے۔شانی مکومت کی طرف سے آ مجوبدایوں کے متعدد مواضعات بھی جا میر

مولا ناحسنین رضا خال حجر رفر ماتے ہیں:۔

انہوں نے دہلی میں اپنی وزارت کی دونشانیاں چھوڑیں ۔بازار سعادت سنج اور سعادت خال نہر۔ندمعلوم حوادث روزگار کے دست ستم ہے ان میں ہے کوئی نشانی پکی ہے یا نبیس۔الکی مبروزارت بھی اس خاندان میں میری جوانی تک موجودر بی۔(۲) آ کے تمن صاحبزادے تھے۔ حجداعظم خال جحد معظم خال جحر مکرم خال۔

محمد العظم خال -آ مے بوے صاحبز ادے تنے ۔سلطنت مغلیہ کی وزارت اعلی کے عہدے یر فائز ہوئے ۔ کچھون اس عہدہ یر فائز رہنے کے بعد سلطنت کی و مددار ہوں سے سبکدوش ہو کئے تنے۔آپ نے ترک دنیا فر ماکر عبادت وریاضت میں ہمہ وفت مشغولی افقیار فر مائی۔ آپ بھی ہر ملی محلّم معماران میں اقامت کریں رہے۔

آ کے صاحبزادے معزرت حافظ کاظم علی خان ہر جعرات کوسلام کیلئے حاضر ہوتے اور المرانفذررافم بیش کرتے ۔ ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک الاؤ (وہرے) کے پاس تشریف فرماہیں ۔اس موسم سرما میں کوئی سردی کا لباس جسم پر نہ و کچه کراینا بیش بها دوشاله اتار کر والد ماجد کواژها دیا۔ حضرت موصوف نے نہایت استغناء ہے اے اتار کرآگ کے الاؤ میں ڈالدیا۔ صاحر اوے نے جب بید یکھا تو خیال پیدا ہوا کہ کاش اے کی اور کودیدینا تواسکے کام آتا۔

آ کچے دل میں بیدوسوسرآ نا تھا کہ حضرت نے اس آگ کے دھرے سے دوشالہ تین کر مچینک دیااور فرمایا: فقیر کے بہاں دھکر پھکر کا معاملہ ہیں ، لے اپنا دوشالہ۔ دیکھا تواس دوشالہ يراك كالمجوار فيس قوا\_ (٣)

حافظ كاظم على خال: \_ مانظ كاتم على خال شهر بدايول كي تحصيلدار عصاور بيرمهده آج ك ز مانہ کی کلکٹری کے برابر تھا۔ دوسوسواروں کی بٹالین آئجی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ آپ کو سلطنت مغلیہ کی طرف ہے آئھ گاؤں جا کیریں پیش کئے گئے تھے۔

ميرت اعلى معرت بين ہے:۔

ما فظ کاظم علی خاں صاحب مرحوم کے دور میں مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہو گیا تھا ہر طرف بغاولوں کا شوراور ہرصوبے بیس آزادی وخود مخاری کا زور مور ہا تھا۔اس وقت جب کو کی تذبير كاركرنه مونى تو حافظ كاظم على خال صاحب دبلي ي كمنو آكة اوهرا محريزول كازور بزه ر ہاتھا اور حکومت میں تغطل پیدا ہو گیا تھا۔اودھ کی سلطنت میں بھی کار ہائے تمایاں انجام ویتے ان کو بھی بہاں دوباراود صدے ایک جا گیرعطا ہو کی جو ہم لوگوں تک باتی رہی اور ۱۹۵۳ء میں جب كالكريس في ويمي جاكدادي صبطكيس توجاري معافى بعي مبلغي من آئي (٣)

ملك العلماء معترت مولانا ظغرالدين بهاري عليه الرحمه لكعة بين: -

آب اس جدوجهد ش تنے كەسلىلىت مغلىدا درانكرېزول بى جو يجدمنا قشات تنےان كاتصفيه وجائ\_ چنانياس تصغير كيلية آب كلكت تشريف لي سخ سف (٥) قطب وقت مولا نارضاعلی خال آ کے بدے صاحبزادے ہیں اور سیدنا اعلی معفرت قدس سرو کے حقیقی دادا۔

آ کی ولاوت ۱۲۲۲ میں ہوئی۔ شیرٹونک میں مولوی ظیل الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ سے علوم درسیہ حاصل کی۔ اپنے زمانہ میں فقہ وتصوف میں شیرت خاص کی۔ اپنے زمانہ میں فقہ وتصوف میں شیرت خاص تھی ۔ آ کیے اوصاف شار سے باہر ہیں ، فقہ وتصوف میں شیرت خاص تھی ۔ تقریر نہایت پرتا ثیر ہوتی ، آ کیے اوصاف شار سے باہر ہیں ، نبیت کلام ، سبقت سلام ، زہدو قناعت ، علم وتواضع اور تجرید وتفرد آ کی خصوصیات سے ہیں۔ مولا ناحسنین رضا خال صاحب لکھتے ہیں:۔

یہ پہلے تخص ہیں جواس خاندان ہیں دولت علم دین لائے اور علم دین کی تخییل کے بعد
انہوں نے سب سے پہلے مستدا فیا م کوروئی بخشی ہواس خاندان کے ہاتھ سے توارچھوٹی اور توار ا
کی جگہ تھ نے لے لی اب اس خاندان کا رخ ملک کی حفاظت سے دین کی جابت کی طرف
ہوگیا ۔وہ اپنے دور میں مرجع فیادی دیہ ۔ انہوں نے خطب جمد دھیدین لکھے جو آج کل
خطب علمی کے نام سے ملک بحر میں رائج ہیں ۔ بیٹا قائل انکار حقیقت ہے کہ اس خاندان کے
مورث اعلی مولا نارضاعلی خال صاحب کے خطبے جو خطب علمی کہلاتے ہیں وہ مولا نا رضاعلی
ماں صاحب کے بی تصنیف کردہ ہیں اور کم وہیش ایک صدی سے سارے ہندوستان کے طول
فال صاحب کے بی تصنیف کردہ ہیں اور کم وہیش ایک صدی سے سارے ہندوستان کے طول
وعرض میں جمد دعیدین کو پڑھے جاتے ہیں ۔ اور ہر مخالف وموافق آنہیں پڑھتا ہے ۔ ان کو
شہرت سے انہائی نفرت تی اس لئے انہوں نے خطب سے شاگر دمولا ناعلمی کودے دیے مولا نا
مشہرت سے انہائی نفرت تی اس لئے انہوں نے خطب سے شاگر دمولا ناعلمی کودے دیے مولا نا

خطب علمی کورب العزة نے وہ شمان تبولیت عطافر مائی کہ آئ تک کوئی خطبہ اس کی جگہ نہ لے سکا ۔اس دور میں بہت سے خطبے لکھے گئے عمدہ کر کے جہا ہے گئے کوشش سے رائج کئے گئے مگروہ تبول عام کسی کوآج تک نصیب نہ جوا اور نہ آئندہ کسی کوا مید ہے کہ وہ خطب علمی کی جگہ کے مکے مار سکے گا۔ جب ایکے بیٹے مولا تالتی علی خاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مند تحمیل ماصل کر لی توا فا واور زمینداری بیدونوں کام مولا تالتی علی خاس کے میر دہو گئے۔(۱)

١٢٨٢ه هيں وصال بوااور شي قبرستان هيں مدفون بوئے۔

کشف وکرا مات مد حضرت کا گذرایک روزکوچ میتارام کی طرف سے ہوا ہتود کے تہوار مولی کا زمانہ تھا ایک ہندنی بازاری طوائف نے اپنے بالا خانہ سے حضرت پررنگ چھوڑ دیا بہ کیفیت شارع عام پرایک جوشیے مسلمان نے دیکھتے ہی بالا خانہ پر جا کرتشد دکرنا چا ہا گر حضور نے اسے روکا اور فرمایا: بھائی کیوں اس پرتشد دکرتے ہواس نے بھے پررنگ ڈالا ہے۔خدااسے رنگ دے گا۔ بیفر مانا تھا کہ ووطوائف جتابانہ قدموں پر گر پڑی اور معافی مائی اور اس وقت مشرف باسلام ہوئی حضرت نے وایس ان جوان سے اس کا عقد کردیا۔

رئيس الاتفتياء مولانانقي على خال

ولادت، كم رجب ١٢٣٧ ه كو بريلي بين بموتى السيخ والد ماجد قطب زمال حضرت مولا نارضاعلى خال صاحب قبله عليه الرحمه سے اكتماب علم كيا۔ آپ بلنديا بيرعالم اور بہت بڑے فتیہ ہے۔

مولا ناعبدالی رائے بر ملوی لکھتے ہیں:۔

الشيخ الفقيه نقى على حال بن رضاعلى حال بن كاظم على حال بن اعظم حال بن سعادت يار الافعاني البريلوي احد الفقها ء الحنفية اسند الحديث عن شيخ احمد بن زين دحلان الشافعي \_(٧)

امام احدرضا قدس سره قرماتے ہیں:۔

جود فت انظار وحدت انکار وقیم صائب ورائے ٹا قب حضرت کی جل وطلانے انہیں عطافر ہائی ان دیار وامعمار میں اس کی نظیر نظر ندآئی۔ قراست صادقہ کی بیرحالت تھی کہ جس معالمہ میں جو پچھ فر مایا وہی ظہور میں آیا۔ عمل معاش ومعاد دونوں کا بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا کہ اس آنکھوں دیکھا ۔علاوہ بریں سخاوت وشجاعت، علوجت وکرم ومروت ،صدقات خفیہ ومبرات جلیہ، بلندی اقبال ود بدب وجلال، موالات فقراء اورا سردینی میں عدم مبالات باغذیا و، حکام سے عزات ورزق موروث برقاعت، وغیرہ ذک فضائل جلیلہ و خصائل جمیلہ کا حال وہی سے محرات ہے۔ اس جناب کی برکت محبت سے شرف یایا ہے:۔

ع این نه بریست کددرکوزه تریآید

مرسب سے بڑھ کر ہے ہے کہ اس ذات گرای صفات کو خالتی مزوجل نے صفرت اسلطان رسالت علیہ افضل العسلوۃ والتحیۃ کی غلامی وخدمت اور حضورا قدس کے اعداء پر غلقات وشدت کے لئے بنایا تھا۔ بھراللہ ان کے بازوئے ہمت وطعطہ صولت نے اس شہر کوفتہ تخالفین سے یکسریا کے رویا ۔ کوئی اتنا نہ دہا کہ سراٹھا نے یہ آ کھ طائے یہاں تک کہ ۲۲ رشعبان ۱۲۹۳ھ کومنا ظرۃ دیتی کا عام اعلان بنام تاریخی ' اصلاح ذات بین ' طبح کرایا اور سوا مہر سکوت یا عار فرار وقو عائے جہال و ججز واضطرار کے بھی جواب نہ پایا، فتنہ شش شل کا شعلہ کے مدت سے سر بفلک کشیرہ تھا اور تمام افضار ہندیں اہل غلم اس کے اطفار مرز ان ریز وگر دیدہ، اس جناب کی اوئی توجہ میں بھر اندہ مارے ہندوستان سے ایسا فروہ ہوا کہ جب سے کان شفتہ ہیں۔ اہل فتنہ کا بازار سروے ، خوداس کے نام سے جلتے ہیں ، صطفی صلی اللہ تی نامیم کی بیضد مت روز از ل بازار سروے ، خوداس کے نام سے جلتے ہیں ، صطفی صلی اللہ تی نامیم کی بیضد مت روز از ل بازار سروے ، خوداس کے لئے ود ایست تھی جس کی قدر سے تصیل رسالہ ' تنبیه المحھال بالهام الباسط المتعال ''میں مطبوع ہوئی ۔ و ذلک فضل اللہ یق تیہ من پیشاء ۔

آ کی تمام خوبیوں کے درمیان سب سے بیزی خوبی اورعلمی شاہکاراعلی حضرت قدی سرہ کی تعلیم وتر بہت ہے جومعد بوں ان کا نام نامی زیمرہ رکھنے کے لئے کا فی ہے۔ امام احمد رضیا: ۔امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی سنہ والا دت کا استخر ان اس آیت کریمہ سے فرمایا:۔ اوائتك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منم

اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جواللہ ورسول کے دشمنوں کو بھی اپنا ووست نہیں بتاتے اور اپنا رہند کا اعلان کریں اگر چہوہ دشمتان دین ایکے باپ دادا ہوں خواہ سے کھلم کھلا عدادت ومخالفت کا اعلان کریں اگر چہوہ دشمتان دین ایکے باپ دادا ہوں خواہ اولا داور دیگر عزیز وا قارب ہوں۔ جب کی مومن کا ایمان ایسا قوی ہوجا تا ہے تو اسکے لئے وہ بشارت ہے جوآیت کریمہ میں بیان فرمائی۔

سیدنااعلی معفرت امام احمد رضا قدس سره کی پوری حیات مقدسه اسکا آئینه تھی۔آئندہ اوراق میں اسکے شواہد ملاحظہ فرمائیں۔

حسن انغاق کہ اعلی معفرت جس ساعت جس پیدا ہوئے اس وفت آفاآب منزل غفر جس تھا جوالل نجوم کے یہاں مبارک ساعت ہے۔

اعلی حضرت نے خود بھی اس کی طرف بیوں اشارہ فر مایا ہے:۔ د نیا مزار حشر جہاں ہیں عقور ہیں ہرمنزل اسنے ماہ کی منزل غفر کی ہے

عہد طفلی: ۔آپ کا بھین نہا ہے تا زوجم بیں گذرا۔ فطری طور پر ذین تنے اور ما فظ نہا ہے تو ی وقائل رفنک پایا تھا۔ بھی بچوں کے ساتھ ند کھیلتے ۔ محلّہ کے بچے بھی کھیلتے ہوئے گھر آ جاتے لو آپ ایکے کھیل بیں بھی شریک ند ہوتے بلکہ ایکے کھیل کو دیکھا کرتے ۔ طہارت نفس ، اتباع سنت ، پاکیز واخلاق اور حسن سیرت جیسے اوصاف آ کی ذات بیں بھین ہی سے ود ایعت ہے۔ آ کی زبان کھلی تو صاف تھی ، عام طور پر بچوں کی طرح کی جے نہی ، غلا الفاظ آ کی زبان پر بھی نہ آئے اور نہ کی نے ہے۔

امام احدرضا قد س مرہ نے خود فرمایا: ش اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا ،اس وقت بیری عرساڑھے تین سال ہوگی ،ایک صاحب الل عرب کے لباس میں مابوس جلوہ فرما ہوئے ، بید معلوم ہوتا تھا کہ عربی جیں ،انہوں نے عربی زبان میں جھے سے گفتگو بھی فرمائی ، میں نے اکلی زبان میں جھے سے گفتگو بھی فرمائی ، میں نے اکلی زبان میں ان سے گفتگو کی ، میں نے اان بزرگ جستی کو پھر بھی نہ و یکھا ۔( ۸ ) ایک مرتبہ طفو لیت کے زمانہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے اعلی

حضرت قدس مره کوسرے پاؤں تک دیکھااور کی باردیکھنے کے بعد فرمایا: تم رضاعلی خانصاحب کے کون ہو؟ آپ نے جواب دیا ، بیس ان کا پوتا ہوں فرمایا: جمبی ،اور فورا تشریف لے مجے۔(۹)

اعلی حضرت قدس سرہ کی عمر تقریباً ۱۵ مرا سمال کی ہوگی ،اس وقت صرف ایک بڑا کرند پہنے ہوئے باہر تشریف لائے ،ای دوران سائے سے چند طوا نف زنان بازاری گذریں ،آپ نے فورا کرتے کا اگلا دامن دونوں باتھوں سے اٹھا کر چہرہ مبارک کو چھپالیا۔ یہ کیفیت د کھے کر ان جس سے ایک بول آخی ،واہ میاں صاحبزادے ،منہ تو چھپالیا اور ستر کھولدیا۔ آپ نے ہر جستہ جواب دیا ، جب نظر بہتی ہے تو دل بہتا ہے اور جب دل بہتا ہے تو ستر بہتا ہے۔ یہ عکیمانہ جواب شکر وہ سکتہ میں روگئی۔ (۱۰)

تعلیم و تربیت \_ آپی تعلیم کا آغاز بواتو پہلے ہی دن ایک جیب واقعہ بین آیا۔ استاذ محتر م نے بسم الله الرحدن الرحدم کے اور عرض کیا: الف اور لام تو جس پڑھ چکا یہاں دو بارہ پڑھانے حروف پڑھکر لا پر جا کررک کے اور عرض کیا: الف اور لام تو جس پڑھ چکا یہاں دو بارہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرمایا: جوتم نے الف کی صورت جس پڑھا وہ ہمزہ تھا۔ چونکہ الف بمیشہ ساکن ہوتا ہے لہذا اسکا تھا تلفظ نہیں ہوسکتا ۔ اب لام کے ساتھ طلاکر اسکو پڑھا یا جارہا ہے۔ عرض کی: چھرتو کسی بھی ترف کے ساتھ طلاکر پڑھایا جا سکتا تھا۔ اس لام کی کیا خصوص تھی؟

جدامجد حضرت علامہ دمناعلی خانصاحب قبلہ علیہ الرحمہ بھی مجلس ہیں موجود ہے۔ آپ
نے فرمایا: الف اور لام ہیں صورت اور سیرت کے اختبار ہے ایک خاص مناسبت ہے۔ صورة لو
اس طرح کہ لا 'اور ٹا ' لکھا جاتا ہے ، اور سیرۃ اس لئے کہ الف اور لام کا جب تلفظ کروتو ایک
کودوسرے کے قلب اور بچ ہیں لکھو گے۔ لہذا دونوں ہیں قبلی تعلق ہے۔ الف کے بچ ہیں لگ
ہے اور لام کے بچ ہیں اُ ہے۔ یہ جواب دیکر جدامجد نے ونور مسرت ہیں گئے ہے لگا لیا ، وہ اپنی
فراست ایمانی اور مکا شفہ روحانی ہے یہ بچھ گئے ہے کہ یہ بچرآ کے جل کر بچھ ہوگا۔

قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے تھے کہ ایک دن استاذ محترم نے کسی مقام پر پچھاعراب بتایا آپ نے استاذ کے بتانے کے خلاف پڑھا۔ انہوں نے دوبارہ کر شت آواز سے بتایا آپ نے پھروہی پڑھا جو پہلے پڑھا تھا۔ آپ کے والد ماجد جوقریب ہی کے کرے میں جیٹھے تھے انہوں نے سارہ منگا کردیکھا تو سپارہ میں استاذ کے بتانے کے موافق تھا۔ آپ بھی وہاں چونکہ
کتا بت کی فلطی محسوں کررہے تھے آپ نے قرآن پاک منگایا اس میں وہی اعراب پایا جواعلی
حضرت نے بار بار پڑھا تھا۔ باپ نے بیٹے سے دریا فٹ کیا کہ جہیں جواستاد بتاتے تھے وہی
تہارے سپارے میں بھی تھاتم نے استاذ کے بتانے کے بعد بھی نہیں پڑھا۔ اعلی حضرت نے
عرض کیا: میں نے ارادہ کیا کہ اپنے استاذ کے بتانے کے موافق پڑھوں محرز بان نے یارانہ دیا۔
اس پران کے والد ماجد وفور مسرت سے آبد بیرہ ہو گئے اور خدا کا شکر اوا کیا کہ اس نے کو ماانز ل
اللہ کے خلاف پر قدرت بی نہیں دی گئی ہے۔ بید تھے آٹار مجد دیت۔

ایک روز می کو بچ کتب پی پڑھ رہے تھے ان بیں اعلیٰ حضرت بھی شامل تھے ایک

آنے والے بچ نے استاد کو ہایں الغاظ سلام کیا ، السلام علیم استاد صاحب نے جواب بی کہا
جیتے رہوآپ نے نوراً استاذ صاحب سے عرض کیا کہ بیتو جواب نہ ہوا ، انہوں نے بوجھا کہا س
کا جواب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا: اس کا جواب وعلیم السلام ہے ، اس پر استاد بہت
خوش ہوئے اور وعا کمیں دیں ۔ چھوٹی چھوٹی شری ننطی پر آپ بجپین می جی بلا الکلف بول دیا
کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فلطی کی تھے قدرت می نے ان کی عادت وانے بنادی تھی چونکہ
ان ہے آگے جل کر رب العزرت کو بی کام لینا تھا۔

مولا ناحسنين رضاخانعها حب قبله لكمية بين:\_

آپ سلم الثبوت پڑھ رہے تھے اور زیادہ دات تک مطالعہ کرتے تھے۔ جس مقام پر ان کا سبق ہونے والا تھا دہاں ان کے والد ماجد نے مولا تا محب اللہ صاحب بہاری (مصنف کتاب ) پر ایک اعتراض کردیا تھا جو انہوں نے حاشیہ پر ورج کرکے تھوڑ دیا تھا۔ جب اطلح حضرت قبلہ کی نظراس اعتراض پر پڑی تو آپ کی با کی طبیعت میں یہ بات آئی کے مصنف کی عبارت کو حل بی اس طرح کیا جائے کہ اعتراض واردی نہ ہو، آپ اس حل کو ایک بج دات تک سوچے رہے بالآخر تا ند فیبی سے وہ حل سجھ میں آگیا۔ آپ کو انتہائی مسرت ہوئی اور اس فورسس ت میں بالا خرتا نو فیبی سے وہ حل سجھ میں آگیا۔ آپ کو انتہائی مسرت ہوئی اور اس حک سوچے رہے بالآخر تا نہ فیبی سے وہ حل سجھ میں آگیا۔ آپ کو انتہائی مسرت ہوئی اور اس حک سوچے رہے بالآخر تا نہ فیبی سے وہ حل سے دو حل سے دو کی ہورات کی اور اس کا عام مطلب وفورسس میں اس میارت اور اس کا عام مطلب اور اس کا اعتراض سنانے کے بعد آپ نے والد ماجد کو کتاب کی عبارت اور اس کی تقریر کی کہ وہ ور اس کی بات کی کہ دو

اعتراض ہی نہ پڑا،اس پر باپ نے گلے سے لگایا اور فر مایا کدامن میاں تم جھے پڑھتے نہیں بلکہ جھے پڑھاتے ہو۔

-:<sub>4</sub>&

بالائے سرش ذہوش مندی ہیں۔ می تافت ستارہ بلندی
دوران تعلیم آپ اپنے پھو پھا (جناب شیخ فضل حسن مرحوم ) کے بلانے پر رامپور گئے
انہوں نے بیاصرار دوکا اعلی معفرت قبلہ نے بیوفت بھی تخصیل علم میں صرف کیا اور با کیا والحاج
تواب کلب علی خاں مرحوم مغفور شرح چھمینی کے پچھاسیات مولا تا عبدالعلی صاحب مرحوم سے
پڑھے ۔ نا نافضل حسن صاحب پر بلی کے ساکن شخے رام پور میں وہ محکہ ڈاک کے اضراعلی شخے
اور الحیاج تواب کلب علی خاں کے خاص مقریبین میں ان کا شار تھا۔ انہوں نے تواب صاحب
سے اعلی معفرت قبلہ کی جرت انگیز ذہانت کا پہلے تی ذکر کردیا تھا جب بیرام پور گئے تو تواب
صاحب کے رویرو پیش کردیا ۔ تواب صاحب نے بات چیت تی سے اندازہ کرلیا کہ بید پچہ
صاحب نے رابادی خوش بید ہوئی کہ بیرام پور میں تی مولا تا حبدالعلی صاحب اور مولا نا حبدالی صاحب ریاضی میں اور
صاحب خیر آبادی سے تعلیم حاصل کریں ۔ اس لئے کہ مولا نا عبدالعلی صاحب ریاضی میں اور
مولا ناعبدالی صاحب ریاضی قل خواصول وکلام و غیرہ میں بھا نہ دوزگار مانے جاتے تھے۔

نواب صاحب نے قرمایا:۔

یمان مولانا عبدالحق صاحب خیرآبادی مشہور منطقی جیں۔آپ ان سے پچے منطق کی کتا ہیں قدما کی تصنیفات سے پڑھ لیجے۔اعلی حضرت نے فرمایا اگر والد ما جدی اجازت ہوگی تو کہتے وہ کی انقاق وقت جناب مولانا عبدالحق صاحب خیرآبادی مرحم ہجی تشریف لے آئے۔ جناب تواب صاحب نے اعلی حضرت کا ان سے تعارف کرایا اور فرمایا: باوجود کم سنی ان کی کہا ہیں سب ختم جیں اور اپنے مشورہ کا ذکر فرمایا۔ مولانا عبدالحق صاحب مرحم کا عقیدہ تھا کہ دنیا جس صرف ڈھائی عالم ہوئے ،ایک مولانا عبدالحق صاحب مرحم کا عقیدہ تھا کہ دنیا جس صرف ڈھائی عالم ہوئے ،ایک مولانا کہ کرالطوم دوسرے والد مرحوم اور نصف بندہ محصوم ، وہ کب ایک کم عرض کو عالم مان سکتے ہتے۔ برالطوم دوسرے والد مرحوم اور نصف بندہ محصوم ، وہ کب ایک کم عرض کو عالم مان سکتے ہتے۔ اعلی حضرت سے دریا فت فرمایا کہ منطق جی انجائی کوئی کتاب آپ نے بڑھی ہے ،اعلی حضرت نے فرمایا '' قاضی مبارک '' یہ سکر دریافت فرمایا کہ شرح تہذیب پڑھ کے جیں ؟ یہ طعن آ میز

سوال بن کراعلی حضرت نے قربا یا کہ کیا جناب کے یہاں قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب پر حائی جاتی ہے۔ یہ سوال سیر کا سواسیر یا کر جناب مولانا عبدالحق صاحب نے سوال کا رخ دوسری جانب پھیرااور پو چھا اب کیا مشخلہ ہے؟ قربایا: تدریس ، افقا ، تصنیف فربایا کس فن شی تصنیف کرتے ہیں؟ قربایا: مسائل دینیہ وردو ہا ہیہ۔ اسکوین کر قربایا: رود ہا ہیں؟ ایک میراوہ برایونی خبطی ہے کہ بھیشہ ای خبط میں رہتا ہے اور رود وہا ہیہ کیا کرتا ہے۔ (وہ اشارہ حضرت معنی منظرات کے ملت تاج الحول کو ب برایونی قدس سرہ منظرات کے ملت تاج الحول کو ب الرسول عالیجناب مولانا عبدالقاور صاحب بدایونی قدس سرہ العرب کی طرف تفا۔ اور میرا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت تاج الحول جناب مولانا فضل حق صاحب فیرآ بادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر درشید سے ) اعلی صفرت نے یہ سنتے ہی قربایا: جناب کو صاحب مولوی اسمعیل وہلوی کو بحر ہے جس می مناظرہ کر کے ساکت کیا اور اس کے دو بس ایک مستقل مولوی اسمعیل وہلوی کو بحر ہے جس ممناظرہ کر کے ساکت کیا اور اس کے دو بس ایک مستقل رسالہ بنام '' شخصیت الفتوی فی ابطال الطفوی'' تحریر فربایا ہے۔ اس پر مولانا عبدالحق صاحب طاموش ہوگا کہ دارای

ابتدائی کتابی پہلے استاذ سے پڑھیں اور جارسال کی عمر میں قرآن ناظرہ فتم کیا،
اسکے بعد میزان منشعب تک معرست مولا نا عبدالقاور بیگ سے پڑھا۔ابتدائی تعلیم کے بعد والد ماجد نے آئی تعلیم اپنے ذمہ لے لی اور آخر تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔

ای دوران شرح چمینی مولانا عبدالعلی رامپوری (ریامنی دال) سے چر ماه و ہال ره کر

۔ آپ فرماتے ہیں: حضور پرنور پیردمرشد قدس سرہ کو شامل کرکے چید نفوس قدسیہ میرے استاذ ہوتے ہیں۔

ان چود صفرات کے علاوہ حضور نے کسی کے سامنے زانوئے اوب طے نہیں کیا گر خداوند عالم نے محض اپنے فضل وکرم اور آپ کی محنت اور خداداد ذہانت کی وجہ سے استے علوم وفنون کا جامع بنایا کہ پچاس فنون میں حضور نے تصنیفات فرما کیں اور علوم ومعارف کے وہ دریا بہائے کہ خدام ومعتقدین کا تو کہنا کیا مخالفین مخالفتیں کرتے اپنی سیاہ قبلی کی وجہ سے برائیاں کرتے گر ساتھ ساتھ ٹیپ کا بندیہ ضرور کہنے پر مجود ہوتے کہ یہ سب کچھ ہے گر مولا نا احدرضا خانصاحب قلم کے بادشاہ ہیں جس مسئلہ پرقلم اٹھادیا نہ موافق کوضر ورت افز اکش نہ نخالف کو دم زدن کی مخبائش ہوتی ہے۔(۱۲)

يورے زمانة طالب علمي بين كوئي كتاب بالاستيعاب كمنل شديزهمي ، بلكه والدصاحب جب بدد مجھتے کہ امن میاں مصنف کے طرز سے دانف ہو گئے ہیں تو مشکل مقامات برعبور كرانے كے بعد دومرى كما بي شروع كراد ہے ،اس طرح قليل مدت بي آب نے تمام درى کتب کوهمل کرلیا اور ۱۳ ارسال دی ماه حیارون کی عمر شریف بین ۱۲۸ اه کو فارغ التحصيل ہو گئے۔

فتوى نولسى يحيل تعليم كے بعدى والد ماجدنے فتوى نولسى كا كام اسنے فرز ندار جند كے سپروکردیا تفااورسات سال تک مسلسل والد محترم کی سریری مین آب نے فاوی تحریر فرمائے۔ خودفر ماتے ہیں:۔

رد وہابیا ورا فرآب دولوں ایسے فن جیں کہ طب کی طرح بیاسی مرف یز ہے ہے جیس آتے ،ان میں بھی طبیب حاذق کے مطب میں بیٹنے کی ضرورت ہے، میں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں سات برس بیٹھا، مجھے وہ وقت وہ دن وہ جگہ وہ مسائل اور جہال سے وہ آئے تھا چھی طرح یاد ہیں، میں نے ایک بارایک نہاہت و بید و تھے بری کوشش و جانفشانی سے تكالا اوراك تائيدات مع تنقيح آثه ورق مي جمع كيس ، كرجب حضرت والد ما جدفتدس سره ك حضور بیں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرمادیا کہ اس سے بیسب ورق رد ہو گئے ، وہی جلےاب تک دل میں بڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک اسکا اثر ہاتی ہے۔ (۱۳) وومر عمقام رفرمات ين:

یں نے فتوی و بینا شروع کیا ءاور جہاں میں غلطی کرتا حضرت قدس سرہ اصلاح فرماتے ،اللہ عز وجل ایکے مرقد یا کیزہ بلند کو معطر فرمائے ،سمات برس کے بعد <u>مجھے</u>اذ ن فرمادی<u>ا</u> کہاب نتوی لکھوں اور بخیر حضور کوستائے ساکلوں کو بھیج دیا کروں جمریس نے اس پر جراً ت نہ کی يهال تك رحمٰن عز وجل نے حضرت والاكوسطح ذى قعده ١٣٩٧ ه ش اپنے ياس بلاليا۔ (١٣)

از دوا چی زندگی: \_مولا ناحسنین رضا خانساحب علیه الرحمه لکھتے ہیں \_ تعلیم کمل ہوجائے کے بعداعلی معترت قبلہ کی شادی کا نمبر آیا۔ نا نافضل حسن صاحب

ک بچملی صاحبزادی ہے نسبت قرار یائی۔ شرعی پابندیوں کے ساتھ شادی ہوگئی۔ بیرہاری محتر مہ اماں جان رشتہ میں اعلی حضرت قبلہ کی پھوچھی زادی تھیں۔صوم وصلوۃ کی بختی ہے پابند تھیں۔ نهایت خوش ا خلاق بوی سیرچشم انتهائی مهمان نوازنهایت متین وسجیده بی بی تھیں ۔اعلی حضرت قبلہ کے بہاں مہمانوں کی بوی آمد رہی تھی،ایدا بھی جواہے کہ عین کھانے کے وقت ریل سے مہمان انز آئے اور جو پچھ کھانا بکنا تھا وہ سب یک چکا تھا اب یکانے والیوں نے ناک بھوں سمیٹی آپ نے فورا مہمانوں کیلئے کھاٹا اتار کر ہا ہر بھیج دیا اور سارے گھرکے لئے وال جاول یا تھیجڑی کینےکورکھوا دی گئی کہاس کا پکتا کوئی دشوار کام نہ تھا۔ جب تک مہما توں نے باہر کھا نا کھا یا محروالول کے لئے میں کھانا تیار ہو کیا کسی کوکا نوں کان خبر می نہ ہوئی کہ کیا ہوا۔ اعلی حضرت قبله کی ضروری خدمات وه اپنے ہاتھ سے انجام و بی تھیں۔خصوصاً اعلیمنر مند کے سریس تیل ملنا بیالکاروز مره کا کام تھاجس میں کم دبیش آ دھا گھنشہ کھڑار بہنا پڑتا تھااوراس شان ہے تیل جذب كياجاتا تعاكدان كے لكھتے بيں اصلافرق نديڑے، بيمل ان كاروزاندسلسل تاحيات اعلیمعشر ت برابر جاری رہا۔ سارے کھر کانقم اورمہمان نوازی کاعظیم باریژی خاموثی اورمبرو استقلال سے برداشت كركئيں - اعلى حضرت قبلد كے وصال كے بعد بھى كئي سال زندہ ر ہیں مگر اب بجزیا دالبی انہیں اور کوئی کا م نیس رہاتھا۔ اعلی صفرت قبلہ کے کمرے لئے ان کا انتخاب بدا كامياب تما رب العرت نے اعلى معرت قبله كى د جى خدمات كے لئے جو آ سانیاں مطافر مائی تھیں ان آ سانیوں ہیں ایک بیزی چیز ای جان کی ڈات گرائ تھی۔

ہ ماہی سے رون میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کیں اور مناجا تیں مجی عطافر مائی قرآن یاک میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کیں اور مناجا تیں مجی عطافر مائی میں تاکہ بندوں کو اپنے رب سے ماتھنے کا سلیقہ آجائے ان میں سے ایک دعا یہ می ہے۔

ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاحرة حسة وقنا عذاب النار ــ

تو دنیا کی معلائی سے بعض مقسرین نے ایک پاکدامن جدرد اور شوہر کی جال نثار بوی

مراد لی ہے۔

ہاری امال جان عمر بھر اس دعا کا پورااثر معلوم ہوتی رہیں۔اپنے دیوروں اور نندوں کی اولا دیے بھی اپنے بچوں جیسی محبت فر ماتی تھیں۔ کھرانے کے اکثر بیجے انہیں امال جان ہی کہتے تھے۔اب کیاں الیمی پاک ہستمیاں۔ رحمۃ اللہ تعالی علیما وعلی بعلم اوابنیما۔

#### بیعت وخلافت به نیزفرماتے ہیں۔

ایک روز اعلی حضرت قبلہ کی خیال جی روتے روتے سو مے اس لئے کہ تیلولہ
(وو پر کو لیٹنا جوسر کارووعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے) اس فائدان جی اب تک رائج ہے۔ اعلی حضرت قبلہ بھی اس سنت پر مدة العر عالی رہے۔ خواب جی اعلی خفر ت قبلہ کے دادا حضرت مولانا رضاعلی فال صاحب تشریف لائے اور فر ہایا: وہ فض عفر یب آنے والا ہے جو تبہارے اس درد کی دواکرے گا۔ چنا نچہ اس داقعہ کے دوسرے یا تیسرے روز تاج اللحول حضرت مولانا حبوالقادر صاحب بدا ہوئی علیہ الرحمہ تشریف لائے ،ان سے بیعت کے متحاتی مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ جلد ہی مار جرہ شریف ہی کر بیعت ہوجانا چاہیے۔ چنا نچہ متحاتی مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ جلد ہی مار جرہ شریف ہی کر بیعت ہوجانا چاہیے۔ چنا نچہ متحاتی مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ جلد ہی مار جرہ شریف ہی کر بیعت ہوجانا چاہیے۔ چنا نچہ متحاتی مشورہ ہوا اور میا حس مرہ ہو گھی کو چل ہوئے (اعلی حضرت اورائے والمہ ما جد اور مینا میں مولانا عبد القادر صاحب)

جب معفرت مار ہر ہ شریف ہیں ہے اور آستان عالیہ برکا تیہ پر حاضری ہوئی تو وہاں
کے صاحب سچادہ حضرت سیر تاومولا نا آل رسول سے اعلی حضرت قبلہ اورائے والد ماجد کی
مہلی ملاقات ہوئی توانہوں نے اعلی حضرت قبلہ کود کھتے ہی جوالفاظ فر مائے ہتے وہ یہ ہتے۔
مہلی ملاقات ہوئی توانہوں نے اعلی حضرت قبلہ کود کھتے ہی جوالفاظ فر مائے ہتے وہ یہ ہتے۔
مہلی ملاقات ہوئی توانہوں نے اعلی حضرت قبلہ کود کھتے ہی جوالفاظ فر مائے ہتے وہ یہ ہتے۔
مہرت کئی روز ہے آپ کر انتظار جس ہتھے۔ اعلی حضرت اورا کر والد ما حد

آیے ہم آو کی روز ہے آپ کے انظار یس تھے۔ اعلی صفرت اورائے والد ماجد

ہیعت ہوئے اور مرشد برق نے تمام سلاسل کی اجازت عطافر ماکرتاج فلافت اعلی صفرت

کے سر پر اپنے دست کرم سے دکھ ویا۔ یول بیفلش جس کے لئے اعلی حضرت روتے تھے رب

العزبت نے نکال دی۔ شریعت کی تعلیم و تر بیت باپ سے لی تھی اور طریقت کی تحیل ویرومرشد

نے کرا دی۔ اس وقت اعلی حضرت قدس سرہ شریعت وطریقت دونوں کے امام ہو گئے۔

زعم ہا داعلی حضرت زعم ہما د۔

بعض مریدین نے جواس وقت حاضر نے معزت سیدنا آل رسول قدس مرہ سے عرض کیا: کہ حضوراس نے پر رید کرم کہ مرید ہوتے ہی تمام سلاسل کی اجازت وظلافت عطا ہوگئی نہ ضروری ریاضت کا تقم ہوانہ چلہ تھی کرائی۔ اس کے جواب میں معزت سیدنا آل رسول نے فرمایا کرتم کیا جانو ، بیر بالکل تیارآ ئے تھے صرف نسبت کی ضرورت تھی تو یہاں آ کر وہ ضرورت ہی پوری ہوگئے۔ یہی پوری ہوگئے۔ اور قرمایا: کہ رب العزت دریافت قرمائے گا کہ آل

رسول تو دنیا ہے ہمارے لئے کیالایا تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ مار ہرہ شریف ضلع اید میں ایک تصبہ ہے اور اس میں ساوات کرام کا بدخا عدان بلکرام شریف سے آ کرآ با دہواہے بدھنی وسینی سا دات قاوری تسل سے میں اور تسبت بھی قاوری ہے اس خاعران میں بڑے بڑے اولیاء كرام ہوئے اعلى حضرت قبلد كے مرشد سيدنا شاه آل رسول انہيں ميں سے ايك منے۔ان كا اسیخ دور کے اولیاء کرام میں شارتھا۔علماء کرام بدایوں بھی ای خاندان سے بیعت ہوئے اور علا مکرام بریلی کو بھی ای دود مان یاک کی غلامی پر فخر ہے۔ (۱۵) مجددوفت \_مولاناحسنين رضا خانصاحب لكعية بير\_

اعلى معفرت قبلد كے فيضان مجدويت كا ظهور المسلام كے آغاز سے ہوا۔ بيروا قعد قررا تغصیل طلب ہے ، داقعہ یہ ہے کہ ہمارے چیا مولوی محمد شاہ خاں صاحب عرف مخصن خال صاحب مرحوم سودا گری محلّہ کے قدیمی باشدے تھے، اعلی حضرت سے عمر میں ایک سال بوے تنے، بحین ساتھ گذرا ہوش سنبالا توایک ہی جگہ نشست و برخاست رہی ۔ایسی حالت بیس آپس مں نے تکلفی ہوتا ہی تھی ۔ان کواعلی معفرت قبلہ تھن ہمائی جان کہتے تھے اور ان کے ایک سال یزے ہونے کا پڑالحاظ فرماتے تھے رہجی اکثر سفر وحضر میں ساتھ ہی رہے ، آ دمی ڈی علم تھے کھر کے خوش حال زین دار تھے بہاں تک کہ عروہ کے مقابلہ میں جب اعلی معزرت قبلہ نے بہار وكلكته كاستركيا تعالو تحفن ميال بحى ساتهد ب-ش في اين موش البيس اعلى حضرت قبله كي محبت میں خاموش اورمؤوب بی بیٹے ویکھا۔ انہیں اگر مسئلہ دریافت کرتا ہوتا تو دوسرول کے وربعدے دریافت کراتے۔ میں مرتول سے بینی و کھور ہاتھاء ایک روز میں نے بچاسے عرض کیا كماعلى معرت او المي يزرك كالحاظ كرتے بين آب ان ساس قدر كيوں سجي ي كدم كله خود نہیں دریافت کرتے ۔انہوں نے فرمایا: کہ ہم اور وہ بھین سے ساتھ رہے، ہوش سنجا لا تو نشست وبرخاست ايك عى جكه موتى ، نماز مغرب يزه كر جارامعمول تفاكدان كي نشست كاه میں آبیجے رسیدمحمود شاہ صاحب وغیرہ چندایے احباب سے کہ وہ بھی اس محبت کی روزانہ شرکت کرتے ۔عشاوتک مجلس گرم رہتی ،اس مجلس میں ہرتنم کی یا تیں ہوتی تھیں،علمی ندا کرے ہوتے تھے، دینی مسائل پر گفتگو ہوتی اور تفریحی قصیبھی ہوتے ،جس دن محرم اسمااھ کا جا تد ہوا ہاں دن حسب معمول ہم سب بعد مغرب اعلی حضرت کی تشست گاہ میں آ سے۔

اعلی حضرت خلاف معمول کسی قدر دریہ ہے پہو نیچے ،حسب معمول سلام علیک کے بعد تشریف رکمی اورلوگ بھی تھے، جھے خاطب کر کے فرمایا کہ تھن بھائی جان آج ۱۳۰۱ھ کا جا تد ہوگیا، میں نے عرض کیا: کہ میں نے بھی و بکھا، بعض اور ساتھیوں نے جا ندو بکھنا ہیان کیا ،اس پر فرمایا کہ بھائی صاحب بیاتو صدی بدل گئی۔ میں نے بھی عرض کیا صدی تو پیٹک بدل گئی، خیال کیا تو دافتی اس جا عرے چود ہویں صدی شروع ہوئی تنی۔اس پر فر مایا کہ اب ہم آپ کو بھی بدل جانا جاہیئے ۔ بیفر مانا تھا کہ ساری مجلس پر ایک سکوت طاری ہو گیا اور ہر محض اپنی جگہ بیٹھارہ کیا چركى كو بولنے كى ہمت نہ ہوكى ، كھ در سب خاموش جيٹے رے اورسلام عليك كر كے سب فردا فردا ملنے کے اس وقت تو کوئی بات سمجھ ہی میں ندآئی کہ ایک اس رعب جمانے کا سبب كيا موا دوسر بروز بحد فجر جب سامنا موااوران كيميد داندرعب وجلال ب واسطه يزالويا و آیا کدانہوں نے جو بدلنے کوفر مایا تھا تو وہ خدا کی شم ایسے بدلے کہ بیں ہے کہیں گئے گئے اور ہم جہاں تھے وہیں رہے۔وہ دن ہے اور آج کا دن کہمیں ان سے بات کرتے کی ہمت ہی شہ موئی، بلکداس اہم تبدیلی پرہم نے جہانی میں بار ہاغور نبھی کیا تو بجراس کے کوئی بات مجھ بی میں نہ آئی کہان میں منجانب اللہ اس ون سے کوئی بڑی تبدی گی کردی گئی ہے جس نے انہیں بہت اونچا كرديا ہے اور ہم جس سطح پر پہلے تھے وہيں اب ہيں۔ ہاں جب دنیا انہيں مجد دالماً ۃ الحاضرہ ك نام سے يكار نے كى توسجو من آيا كه وہ تبديلى يتى جس نے جميں است روز جران بى ركھا۔ میتمی وه تاریخ جس بیس انہیں موجودہ صدی کا مجدد بنایا میاا ورمجد دیت کا منصب جلیل عطاموا اورساتھ بی ساتھ وہ رحب عطاموا جواس تاریخ سے محسوس مونے لگا، باوجود بکہ ہمیں بي تكلفي كيل ونهاراب تك يادي مررعب حق برابرروزافزول ب جوان كه مدارج كي مزيدترتي كي وليل ہے۔(١٦)

ما ہر رضویات پر وفیسر مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں:۔

محدث پر بلوی نے پوری شدت اور قوت کے ساتھ بدعات کا استیصال کیا اور احیاء دین مثنین اور احیاء سنت کا اہم فریعندا واکیا ،ای لئے علاء عرب وتجم نے انکومجد د کے لقب سے یا دکیا۔

١٣١٨ه امن پينه ( بعارت ) من ايك عظيم الثان جلسه بواجس بين ياك و بهند

کے سیکڑوں علماء جمع ہوئے ،اس جلسہ میں محدث پر بلوی کوان سے پزرگ علماء کی موجودگی میں محدد کے لقب سے یاد کیا گیا۔ای طرح علماء سندھ میں بھنے ہدایت اللہ بن محمود بن محمد سعید السندی البکری مہا جرمدتی نے محدث پر بلوی کی عربی کتاب الدولۃ المکیہ پر تقریفا کھی تو اس میں تحریفر مایا:۔

محددالمأة الحاضرة مؤيد الملة الطاهرة \_

علمائے عرب میں مندرجہ ذیل حضرات نے فاضل پر ملوی کومجد د کے لقب سے یا دکیا

سیداسمعیل بن خلیل محافظ کتب حرم مکه معظمدر شخخ موی علی شامی از ہری۔ (۱۷)

وصال افتدی بر امام احدرضا قدی سروان اولیاء کاملین میں سے ہے جن کے قلوب پر فرائض الہید کی عظمت جمائی رہتی ہے۔ چنانچہ جب ۱۹۲۱ء کا ماہ رمضان الہیارک می جون ۱۹۲۱ء میں پڑا اور مسلسل علالت اور ضعف کے باصف آپ نے اپنے اندرامسال کے موسم کرما میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ پائی توا ہے جن میں فتوی دیا کہ میں پہاڑ پر جا کر روزہ رکھ سکتا ہوں اور میرے اعدر بیوسعت واستطاعت بھی ہے لہذا وہاں جاکر روزے رکھونگا چنانچہ آپ نے وہاں جاکر روزے رکھونگا چنانچہ آپ دیاں جاکر روزے رکھونگا جنانچہ آپ دیاں جاکر روزے دیا ہے۔

اسی دوران آپ نے مشہور محدث امام المحد ثین حضرت مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی ثم پیلی بھیتی کی تاریخ وصال اس آیت کریمہ سے لکالی:۔

يطاف عليهم بآنية من فضة واكواب،

ماسلسا احد

ان پر جا عرى كے يرتنوں اوركوزوں كا دورجوگا۔

آپ کا دمیال ۱۳۳۳ مدین ہو چکا تھا اور امام احمد رضا قدس سرہ کے نہایت تخلص دوستوں بیں ہتے۔

تاریخ وصال نکالئے کے بعد فرمایا اس آیت کے شروع میں واو ہے اگر اسکو ہاتی رکھ کر حماب کیا جائے تو ووست دوست سے ل جائے گا۔حاضرین نے اس وقت تو غور نہ کیا لیکن

جب ۱۳۳۰ء میں وصال ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ بیرتو اعلی حضرت نے باتوں بی باتوں میں اور میں باتوں میں اسپنے وصال کی خبر دی تھی ، کیونکہ بحساب ابجد واؤ کے عدد چید ہیں ،اس طرح ۱۳۳۳ میں چید کا اضافہ کرے ۱۳۳۰ء وقع دصال سے چیداہ پہلے کا ہے۔

قار کین ان کی سندولا دت کا استخر ان اورا کی تو جید پڑھ بچے ہیں اب دولوں کو جمع سیجے تو صاف ظاہر ہوگا کہ سندولا دت کی آیت کریمہ استخرائے ایمان رائح کا پہند دیتی ہے تو اس پر مرتب ہوئے والا متبجہ بفضلہ تعالیٰ آخرت میں یہ ہی ہوگا کہ جنت کی ابدی راحتوں میں سونے چا عمی کے ساغر دھراحی لئے حور د فغلاں ان پر پیش ہوتے رہیں گے اور بیددور ہمیشہ چلمار ہے گا۔
مولا ناحسنین رضا خال صاحب کھتے ہیں :۔

اس بارآب جب بعوالی سے تشریف لاے تو علالت کاسی قدرسلسلہ چل رہا تھاا ہے پیرومرشد سیدنا آل رسول مار ہروی کا عرس کیا اور عرس میں حسب معمول تقریر فرمائی۔ اس تغریر میں ازاول تا آخرمسلما توں کوشیعتیں عی فرمائیں ، آخر میں میں بھی فرمایا کہ آئندہ ہمیں خنہیں شایداییا موقع نہ لے ۔اس لئے جو یہاں موجود ہیں وہ بغور میں ادر جوموجود نہیں ہیں انہیں میرے الفاظ پیو نیادیں۔اس پرسارا جلسہ بدحواس ہوکررونے لگا پھرتسکین وی اور فر مایا كه خدا ش سب قدرت ب وه جا ہے تو ہم تم اى طرح بار بارجمع موں فرضيك آج لوگ متلبه ہو گئے کہ اب ہم میں رہنے والے نہیں ،اب لوگوں نے بیعت ہونے کی جلدی کی ہروقت آستانة رضوبه برمر بدبوئے والے مردوں اور حورتوں كا جم غفيرر ہے لگا تو تھم ديا كہ ميرى طرف ے مردوں کو ججة الاسلام مولا تا حامد رضا خانصا حب مريد كري اور حوراتوں كوشنتي اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خانصاحب بیعت کریں۔ بیسلسلہ روز وفات تک برابر جاری رہا۔ باہر کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی آ کر بیعت ہوئے۔ یوم وفات ہے دوروز قبل سے شنبہ کے روز اعلی حضرت مر ت کرزہ کا حملہ محسوس ہوا اس سے دفعۃ کمزوری پڑھ کی اور اتن پڑھی کے نبض غائب ہوگئی ماس وقت جناب حكيم حسين رضا خانصاحب بھی حاضر خصے ان سے فرمايا كرنبض تؤ ديجھوانهوں نے نبض دیکھی تو وہ ڈوب چکی تھی ۔انہوں نے گھبرائے عرض کیا کہ کمزوری کے سبب نبش نہیں ملتی فرالیا آج کیا دن ہے؟ حاضرین میں ہے کسی نے عرض کیا: جہار شنبہ ہے، اس برفر مایا جعہ يرسول ہے اور بيفر ماكر كف افسول ملتے جاتے اور حسينا اللہ وقعم الوكيل پڑھتے جاتے بيسب مجھ ان کا بیارارب دیکیدر ہاتھااس نے اس کمزوری کے حملے کوآن کی آن میں دفع فرمادیا اور طبیعت بدستور سہولت پر آئی۔اب حاضرین رخصت ہونے گئے پھر دودن طبیعت خوفتگوار رہی یہاں تک کہ جمعہ کے روز جب ٹماز فجر کے بعد مزاج بری کیلئے لوگ اندر سے ہیں تو اعلی معزت قبلہ کو كافى يرسكون مامايه

خبرار شخال:۔ ۲۵ رمنر ۲۰ مدولوگ بعد نما جرحب معمول مراج پری کے لئے آئے تو اعلی حضرت قبله كي طبيعت اس قدر وللفنة اور بحال تحى كه لوكول كومسرت موكى \_

مولوى اكرام الحق كاخواب: - اوريجي حالت رحلت تك ربي من يهال مصحت ك خو تجری سنانے قاری خاند میں مولوی ا کرام الحق کنگوری مدرس مدرسد منظر اسلام (جو خیر آبادی خاندان میں مولانا تھیم برکات احمد صاحب ٹوکی مرحوم کے شاگر درشید ننے بمعقول وفلسفہ و کتب اصول بہت اچھی پڑھاتے تھے اور اعلی حضرت قبلہ کے جاہئے والوں میں سے تھے ) کے پاس حمیا ،انکوان کے بستر بررضائی میں مند کیلیٹے رو تے یا یا میں نے ان سے کہا کہ اعلی معزرت قبلہ کو آج آثار صحت شروع ہو گئے تو آپ و کیمنے بھی نہ گئے ،اس پرانکی سسکی بندھ کی اور زیادہ رونے کے، میں نے انہیں جیب کرایا اور رونے کی وجدور یافت کی وانہوں نے اپنا خواب سنایا فرمایا کہ میں نے آج بی مجمع صادق کے وقت ریکھا ہے کہ بہت سے علماء واولیا وایک جگہ جمع ہیں اور وہ سب رنجیدہ اورمغموم معلوم ہوتے ہیں۔ جس نے رہے وعم کا سبب وریافت کیا تو فرمایا کہ آج مولا تا احمد رضا خانعها حب ونیاست رخصت مورب بی را عداز بیان سے بیرمعلوم موتا تھا کہ اس دور نا بنجار میں اعلی حضرت کا دنیا ہے جانا ان حضرات پر گراں تھا ،ان میں بعض میرے دور کے وہ حضرات بھی تنے جنمیں میں نے پہیاناء میں نے ایکی زیارت کی ہے۔ میں مولوی اکرام الحق صاحب مرحوم کے اس خواب کوخواب وخیال کہہ کرٹا آثار ہااور ایکے دل ہے اس صدمہ کو مِثَا تَارَ بِإِيالًا خَرَانَهُول نِي مِحْد بِي كَمِينَ عَلَى وصَلَّحَاكِ اللَّهِ مِعْفِيرِكِ مَعَا بِلِي شِن آب كے مخنینی خیال کی تا تیزمیس کرسکیا۔

رحلت کے آثار اور وصابا: ۔ ابتداء طالت سے بدوستور رہا کہ جب لوگ اعدمکان میں حاضر ہوتے تو سلام ودست ہوی کے بعد صرف ایک مخص مزاج پری کرتا ،آپ شکر ا دا کرتے اور مختصر حال بیان فر ما دیتے ،اس دوران میں اگر کوئی مسئلہ دریا فت کرتا اس کا جواب دیتے ،مبروشکر کی تلقین فرماتے اور ان مجانس عیادت میں سنر آخرت کا زیادہ ذکر رہتا ۔خود روتے دوسروں کورلاتے اورسرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی یاد تو مدت العران کی ہر محبت میں ہرتقر ریکا موضوع بی رہی ۔وہ موقع بموقع ضرور ہوا کرتی دوران علالت کی متحبتوں مِين مير بمين باربا فرمايا كدرب العزب كافعنل ما تكووه اكرعدل فرمائة توجما را تمهارا كهين فعكاندنه م اولیا و کرام کے تقص اکثر مثال کے طور پر پیش فر ماتے۔اس جعد کو بھی میلس تذکیر دیر تک رہی آج بھی لوگ پیدونصائے کے اقمول موتیوں سے دامن مراد بحر کے لوٹے بھوڑی دہر کیلے ہم سب بیسمجے کہ آج محت کی طرف طبیعت کا سمج تدم افغاہے، بیرکوئی نہ جانتا تھا کہ اعلی معزت قبلہ جو پچھا کلمانیت کردہے ہیں وہ صرف ہم سب کاغم فلا کرنے کو کردہے ہیں ، در حقیقت آج عی ان کی روائل ہے ، بیاتو جب معلوم ہوا کہ جب انہوں نے اپنی روائلی کے پروگرام بھل درآ مرشروع کردیا،سب سے پہلے آپ نے مفتی اعظم سے کل جا کداد کا وقف نامہ لكعوابا يخوداس كالمضمون بوكتے جاتے اور حضرت مفتی اعظم لکھتے جاتے۔ جب وقف تا مدلكھا حمیا تو خود ملاحظه فر ما کر دستخط شبت فر مادیئے۔وقف تاہے میں جا کدادی چوتھائی آبدنی معرف خير من ركمي \_اور تين چوتفائي آيدني محصص شرى ورثه پر تقسيم فرمادي \_آج منح سے يحد كها ياند تفا خنك ذكارآئي عكيم حسين رضاخال صاحب حاضر خدمت تضان عيفر مايا كدمعده بفضله تعالى بالكل خالى ہے و كار ختك آئى ہے، اس رہمى احتياطا ايك مرتبه وصال سے بحرال چوك رہينے اب کھڑی سامنے رکھوالی اب سے جو کام کرتے تو پہلے وقت دیکھ لیتے۔ شروع نزع سے پچھ قبل فرما یا کارڈ ، لغافے ، روپید، پیبہ کوئی تصویراس دالان میں ندرہے ،جب یا حاکظہ ندآنے یائے ، کتا مکان میں ندائے ، مورة نیسین اورسورة رعد باواز پڑھی جائیں ، کلمه طیبہ سیند پردم آنے تك متواتر بآواز يرهاجائ ،كوئي چلاكربات ندكرے ،كوئي رونے والا يجدمكان يل ندآئے ، بعد قبض روح فوراً زم ہاتھوں سے آئمیں بند کردی جائیں بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ کہہ کر۔ نزع میں سردیانی ممکن جونؤ برف کا یانی بلایا جائے ، ہاتھ یاؤں وہی پڑھ کرسید سے کردیتے جائیں،اصلاکوئی نہ روئے، وقت نزع میرے اور اپنے لئے دعاء خیر ما کلتے رہو، کوئی براکلمہ زبان سے ند لکلے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، جنازہ اٹھنے پر خبر دار کوئی آواز ند لکلے، حسل وغیرہ سب مطابق سنت ہو، جنازہ میں بلاوجہ شرعی تا خیر نہ ہو، جنازے کے آ کے کوئی شعر میری مدح کا

ہرگزنہ پڑھا جائے ،قبر میں بہت آ ہستگی سے اتاریں ، دائنی کروٹ پروہی دعا پڑھ کرلٹا کیں ، زم مٹی کا پیٹار دلگا کیں ، جب تک قبر تیار ہو۔

سبخن الله والحمد لله ولا اله الاالله والله اكبر \_اللهم ثبت عبيدك هذابالقول الثابت بحاه نبيك صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يُرْعَدُ رأي \_

اناج قبر پرندلے جا کیں ، پہنی تقتیم کردیں ، وہاں بہت غل ہوتا ہے اور قبروں کی بے حرقی ، بعد تیاری قبر کے سر ہانے اللّم تا مفلحون۔ یا گئی آمن الرسول ، تا آخر سورہ پڑھیں اور سمات ہار با واز بلند حا مدر ضا خال اؤان کہیں اور شعلتین میرے مواجہ میں کھڑے ہو کر تین پار تلقین کریں۔ پھراعزہ وا حباب چلے جا کمیں ہو سکے لوڈ یوٹ مے کھنے میری مواجہ میں درود شریف بار تلقین کریں۔ پھراعزہ وا حباب چلے جا کمیں ہو سکے لوڈ یوٹ مے کھنے میری مواجہ میں درود شریف الی آواز سے پڑھتے رہیں کہ میں سنوں پھر جھے ارتم الراجمین کے میر دکر کے چلے آکی ، اگر ہو سکے لو تین شاندروز پہرے کیساتھ ووج زیزیا دوست مواجہ میں قرآن مجید آستہ آہت ہا درود شریف الی آواز سے بلاوقت پڑھتے رہیں کہ اللہ چا ہے ، میں کہان سے میرادل لگ جائے ، شریف الی آواز سے بلاوقت ہو الی کہا ہی کہا ہو گئی ہا تا کہ کہا تا وہ ہوا ہو گئی ہا تا خلاف سنت نہ ہو۔ کوئی وہ شالہ یا جمیق چیزیا شامیانہ نہ ہو خرائے کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔

وصال: ۱۱۱۰ بے دن کے بعد اعلی حضرت قبلہ نے جائداد کا وقت نامہ تکھوایا اور اپنے دستخطوں سے مزین قربایا ،اس کے بعد حضرت جنہ الاسلام سے سورہ رعد پڑھوائی جے بڑے اطمینان سے بغور سنتے رہے بھر نیسیں شریف پڑھوائی ۱۱ رہے کے بعد پانی طلب قربایا جو پیش کیا گیا ، پانی ٹی کر کام یہ طیب پڑھے گئے ویر کے بعد صرف اسم جلالت اللہ ،اللہ کا وروفر مایا یہاں تک کے دوئے کر ۱۳۸ مرمنٹ پردامی اجل کو لبیک کہا اور ان کی روح پاک اپنے رفتی اعلی کی بارگا ہیں چلی گئی۔اناللہ وانا الیہ راجھون۔

یہ جعد کا دن تفاصغرالمظفر کی ۲۵رتاری تھی دوج کر ۳۸رمنٹ ہوئے تھے جب کہ ونیاءاسلام میں خطبیب منبروں پرخطبوں میں بلندآ دازے پڑھ رہے تھے۔

اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واجعلنا

ا ہے اللہ اسکی مدد کرجس نے تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی اور ہمیں بھی ان کی ہمراہی کا شرف عطافر مایا۔

ان کی روح ان دعاؤں کے جمرمث بیں لی جلی بارگاہ رب العزت بیں حاضر ہوگئی رحمة الأدعليد

اس جعہ ہے قبل والے جعہ کواعلی معفرت کی مسجد کی تشریف آوری بیس در لگی تھی ان کے انتظاری وجہ سے لوگوں نے جمعہ یس معمول کے خلاف تا خیر کرادی اس واسطے کہ اعلی حضرت قبلہ کوئی باروضوکر تا پڑا تھا۔لہذا آج مبح ہی ہم سب سے تا کید فرمادی کہ پچھلے جمعہ کی طرح آج میری وجہ سے نماز جمعہ میں اصلاتا خیرنہ کی جائے ، جمعہ کی نماز معمول کے مطابق وقت پر قائم ہو، کوئی بھی کچھ کے ندمانا جائے ۔ہم لوگ اس کا بدمطلب سمجے کد پچھلے جمعہ میں جوبعض معزات کے کہنے ہے مقررہ وقت ٹالا کیا اس کی آج ممانعت فرمادی ہے، یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ آج ہی ھیں جمعہ کے دفت رخصت ہورہے ہیں اور ریا بھی جانتے ہیں کہ بیلوگ اس دفت رونے پیٹنے یں بدحواس موں کے جعدی بلاوجہ تا تحر مولی۔

اعلى حعزرت قبله كوالتزام جماعت نماز ينجيكا نهمس بهت لمحوظ نغاي كي سال يهلي يا وُل كا الكوثغاابيا يكاتفا كدندجوتا يبهنا جاتا تغانه كمزيء بوسكة تضراس بارتهكي مرتبه ظهرك وقت بابر تشریف لائے تو میاروں ہاتھ یاؤں کی مدد سے ہاہرتشریف لائے۔خدام نے فورا کری پر بھا دیا ای طرح بعد نماز کری بر ببیشا کر لے سے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور انتیجے کیلئے پلنگ سے ملاکر چوک لگادی تی، جب تک انگوشا بکاریمل جاری رہا کہ جماحت میں شرکت کیلئے زنانہ مکان سے کری پرمجد کے اندرآئے اور مجد ہے کری پراندر نیجائے گئے، ابتداء اس کراہت کا اظہار فرماتے رہے محرخدام کی ضدنے مجبور کردیا تھا۔اس علالت بیس بھی آپ جب معجد ندجا سکے تو نمازوں کے اوقات برکری لئے موجودر ہے اور جماعت بٹس آپ کونماز پڑھواتے۔ چنانج جمعۃ الوفات سے پہلا جعدا ب نے مجد میں باجماعت اوا کیا تھا، کری اٹھانے کیلئے پی کھیلے سان مرجحهم والخينمازك ونت ضرورها ضرموجاتيجن ميس سحابك بفضله تعالى بيراقم الحروف بھی ہے۔خدا دیم عالم ان سب کواجر خمر دے آہیں۔

'تکفین ویڈ فین ۔ چنانچہ وصال کے بعد فوراً جعہ کی تیاری کی آواز لگادی کئی اور سب

حاضرین والل خانہ بجائے آہ و بکا وگریہ وزاری کے جعد کی تیاری میں لگ گئے، جعد کے بعد لوگ بہت آ گئے جمیز وعفین وید فین کا مشورہ ہوا فوراً ۱۵۵ تاردیئے گئے جہاں جہان ہے لوگ آسكتے تنے وہ دفن كے مقررہ وفت تك يريلي آسكتے ، حسل من سادات عظام اورعلاء كرام والل خاندان نے شرکت کی ، جنازہ تیار ہوا تو کفن لانے والے صاحب مطر بمول سے تنے میں ضرورت کے وقت محلّہ پنیٹھ میرال کے ایک حاتی صاحب اعلی معفرت قبلہ کی نذر کے لئے مدينه پاک ہے عطروغلاف کعبہ آب زحزم ، خاک شفا دغیرہ لے کے آگئے ، بیرعطیہ میں وقت پر يهونيا بيسب چزي فوراكام آئيں \_رونمائى كے بعد جناز و نماز كے لئے عيد كا اس واسطے کہ وسط شہر میں کوئی ایسا وسیج میدان نہ تھا بجز ایک ارض مخصوب کے رسودا کری محلّہ سے عبدگاہ تک جو مشکش رہی ہے وہ مجمی نہ دیکھی ، بیاند بیٹہ ہوتا تھا کہ اس چھین جمیٹ میں باتک الوث كي كالزب بوجائ كا كرشكر ب كه باتك ملامت ربا-

وہاں پیو چ کرا کی تجب خیز واقعدا ور دیکھا کہ حمیدگاہ میں جیسات جنازے پہلے سے رکھے ہیں ،اعلی معفرت کے جنازرے کا انتظار مور ہاہے ،لوگوں سے کھا کہتم نے حسب دستور اہے: ایے محلّم میں نماز جنازہ پڑھ کے ون کیوں شکر دیا؟ بدکیا کیا؟ توانہوں نے کہا: کہ بدسب اعلی حصرت قبلہ کے فدائی تھے ایکے جنازوں کی نماز ان کی نماز جناز و کے ساتھ ہوگی ،وہ بھی عجب سال تھا کہ اکٹھے سات یا آٹھ جنازوں کی نماز ایک ساتھ ہور ہی تھی ۔صف بستہ نماز ادا كررے تھے۔ دوايك جنازے ديهات كے تنے باتی شمرے مختلف حصول كے تنے، بيسول مقد صاحبان بلاکسی تحریک کے گھرے عیدگاہ تک چیڑ کاؤ کرتے جارہے تنے۔انہوں نے عیدگاہ میں وضوکا یانی دیا۔ظہر حمیدگاہ میں اوا کی گئی اس کے بعد جناز وسودا کری محلّہ لا کر خانقاہ رضوب میں سپر دخا ک کر دیا گیا۔ بہاں تمام حاضرین نے نماز عصرا داکی اور اسی وفت مزار شریف بر تلاوت قرآن پاک شروع ہوگئ جو تین دن تین رات مسلسل جاری رہی۔ رات بیس ہمی کسی وفت أيك آن كوحلاوت شدركي \_

الصال تواب - ہندوستان میں جکہ جکہ سوم کیا گیا۔ محرخواجہ غریب نواز کے آستانہ پر خادم آستاند سید حسین صاحب مرحوم نے جوسوم کیا وہ بہت بڑے پیانے پر ہوا۔اس میں ختم قرآن یاک بہت ہو سے تنے۔ویسے تو کلکتہ رگون سے مجمی سوم کی اطلاعات آئیں مرجامعہ از ہرمعر

کی ر پورٹ جوانگریزی اخیار دن میں چھی اس سے بڑی جیرت ہوئی اس واسطے کہ یہاں سے کوئی اطلاع نددی گئی تھی۔ کوئی اطلاع نددی گئی تھی۔

کہ معظمہ مدید منورہ سے بھی ایسال ٹواب کی اطلاعیں لیس سدید منورہ بھی مولانا فیا الدین احمد صاحب اور دہاں کے دیگر علاء کرام نے ستاہے کہ مواجبہ اقدی بھی بینکر ایسال ٹواب کیا۔ یہاس ذاتی عشق کا اڑتھا جواعلی صفرت کو سرکارد دجہاں کی ذات کر بہر سے تھا۔ حسب دستور خاندان قادریہ عرس جہلم بھی رسم ہوادگی تمل بھی آئی۔ جس بھی ہندوستان کے اکثر علاء مشاکر نے شرکت کی حسب اقلم اعلی صفرت قبلہ صفرت ججۃ الاسلام کو ثرقہ خلافت بہنایا گیا۔ چہلم بھی علاء کرام نے تقریریں کیس۔ وہ تو یاد ندر ہیں۔ مولانا سیدسلیمان اشرف بہنایا گیا۔ چہلم بھی علاء کرام نے تقریریں کیس۔ وہ تو یاد ندر ہیں۔ مولانا سیدسلیمان اشرف نافع دینیات علی گڑھ لائے گروں نے اثناء تقریری کی ایک بات اب تک یاد ہے جس پرلوگ بہت روئے تھے، انہوں نے اثناء تقریری بیس جب کے قبرالور کے باس اس تک یاد ہے جس پرلوگ بہت روئے تھے، پر بلی آتے جاتے بہت دیکھا ہے گراب ندد کھو گے ، بھی علی گڑھ کا لیے میں موں جہاں حربی کا اور دیکھتے بھی بریا گرہمیں پوری تسکین جبی ہوئی تھی جب کداس بھی خدا ( قبرالور کی طرف ادر دیکھتے بھی ہیں گرہمیں پوری تسکین جبی ہوئی تھی جب کداس بھی خدا ( قبرالور کی طرف اشارہ کرکے ) کی زبان سے من لیتے تھے تو اب بتاؤ ہم کیوں آئے گے، اس بیان سے جس بھی اس میں گئی تھیں کو گرہاں بیان سے جس بھی اس میں گئی تھیں کی زبان سے من لیتے تھے تو اب بتاؤ ہم کیوں آئے گے، اس بیان سے جس بھی اس میں گئی تھیں کو گرہاں بیان سے جس بھی اس کی تھیں نکل کئی تھیں۔

#### مشاهيرتلانده

استاذر من مولا تاحسن رضا فانصاحب بر یلوی (برادراوسل) ۱۳۲۱ه/۱۳۲۱ه استاذر من مولا تاحسن رضا فانصاحب بر یلوی (برادراوسل) ۱۳۹۲ه/۱۳۹۱ه مختی اعظم به تد مولا تا حامد رضا فانصاحب بر یلوی (خلف اصغر) ۱۳۹۰ه/۱۳۹۱ه مغتی اعظم به تد مولا تاصطفی رضا فال صاحب بر یلوی (خلف اصغر) ۱۳۸۱ه/۱۳۸۱ه ایوانحمود مولا تاسیدا جر اشرف صاحب بیلوی به ایستان ایوانحمود مولا تاخیر الدین صاحب بیلوی میدالاسلام مولا تاخیر الدین صاحب بیلوری ۱۳۸۲ه/۱۳۵۱ه میدالا ما ماحب بیلوری ۱۳۵۲ه/۱۳۵۱ه سلطان الواعظین مولا تاخیر الاحد صاحب بیلی پیمیتی سلطان الواعظین مولا تاخیر الاحد صاحب بیلی پیمیتی ۱۳۵۲ه/۱۳۵۳ه

ابوالفین صوفی قلندرعی صاحب سپروردی سیالکوئی،
محدث اعظم ہندمولا ناسید محمد کچھوچھوی،
مولا ناحافظ لیقین الدین صاحب برنی،
مولا نارجیم پخش صاحب آردی،
مولا نامفتی اعجاز ولی خانصاحب، بریلوی،
مولا ناحسین رضا خال صاحب، بریلوی،
مولا نارجیم پخش صاحب مظفر پوری
مولا نارجیم پخش صاحب مظفر پوری
مشاہیر خلفاء ہندویا

شير بيشه الل سنت معزمت مولانا بدايت رسول صاحب كلعنوى ا سندالحد غين مولاتاسيد بدارعلى صاحب الورى ، قطب مدينة مولانا ضياء الدين صاحب مدتىء -ITOL/-IT9M عجابداسلام مولا تااحد وفخارصا حب ميرهىء ملغ اسلام مولا ناعبدالعليم صاحب مديقي ميرشي . -1727/-1710 عمرة المتكلمين مولاناسيد سليمان اشرف صاحب بهاريء -ITOA/LITAD صدرالشريعه مولاناامجرعلى صاحب اعظمىء A1742/21794 012/0120 صدرالفاضل مولا تاقيم الدين صاحب مرادآ بإدىء مولا ناسيدا بوالبركات الوريء 1124/1114 مولا نامفتي غلام جاني صاحب بزاروي،

منسراعظم مولانا ابرا ہیم رضا خانصا حب، بر بلوی (نبیرواکبر) ۱۳۵۵ه ۱۳۵۸ه منسراعظم مولانا ابرا ہیم رضا خانصا حب بیسلیوری، ۱۳۵۸ه ۱۳۳۰ه مین الفتوی مولانا حاجی محمد تلی خانصا حب بیسلیوری، شیر بیشهٔ الل سنت مولانا حشمت علی خانصا حب تکھنوی ثم کیلی بھیتی، ۱۳۸۰ه مولانا محرفت علی صاحب بیسلیوری، مولانا محرفت علی صاحب بیسلیوری،

مولا تا حمر کی صاحب و سپوری ہ بر ہان ملت مولا نامفتی بر ہان الحق صاحب جبلپوری مراد داع مار میں است میں میں

مولا ناعمرالدین صاحب بزاردی،

ا کے علاوہ آپ کے تلاندہ ش تقریباً سبآپ کے خلفاء ہیں۔

## فضل وكمال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے جملہ علوم وفنون کی بخیل چودہ سال کی عمر تک کر لی تھی جیسا کہ آپ پڑھ چیجے۔اس کم سنی میں انہوں نے کتنے علوم وفنون کی سیر کی اسکی تفصیل کیلئے آپ کی تصانیف پڑھے بغیر سے انداز وہیں کیا جاسکا۔

اجمالی طور پراتناسمجد لینا جاہیے کہ آپ نے پہاس سے زیادہ علوم وفتون پراپی چھوٹی بدی تقریباً ایک ہزار تصانیف یادگار چھوڑی ہیں جنکا قدر معتد بہ حصد منظر عام پر آچکا ہے اور بوری دنیائے علم ون سے خزاج حسین حاصل کررہا ہے۔

آپ کے علم وضل کا اعتراف صرف عقیدت منداور درح خوال حضرات ہی تہیں کرتے ، دارس اسلامیداور مساجد تک بن آپ ئے علی مالات کے جربے محدود دیں ، محض منبرواسلیج ہی پرائے فضل و کمال کا خطبہ ہیں پڑھا جاتا بلکداب ان تمام روائی مجامع ومحافل سے منبرواسلیج ہی پرائے فضل و کمال کا خطبہ ہیں بڑھا جاتا بلکداب ان تمام روائی مجامع ومحافل سے لکل کرآ کے ہم حکمی کا ڈیکا پوری علمی دنیا ہیں نگر را ہے ، کا نے اور یو غور شیال ہمی اکی شخصیات بادرہ پر خراج عقیدت پیش کررہی ہیں۔ پروفیسرو لکچرر حضرات بھی الے علمی کا رہاموں پر را بسری اسکالروں سے لی ، ان کے ، ڈی کے مقالے کھوار ہے ہیں۔ ہندو پاک سے لیکر جامع از ہر کسری اسکالروں سے لی ، ان کے ، ڈی کے مقالے کھوار ہے ہیں۔ ہندو پاک سے لیکر جامع از ہر کسری اسکالروں سے بی ، ان کی مقالے متعدد شخصی مراکز سیکروں افراد کوائیم فل اور پی ، ان کے ، کس ، پریطانیہ سے امریکہ تک بوری دنیا کے متعدد شخصی مراکز سیکروں افراد کوائیم فل اور پی ، ان کے ، کی کو گریاں و سے بچے ہیں۔ لیکن کی جو کھی ہوادہ آغاز باب ہے۔

ماہرین رضویات کا کہنا ہے کہ فرد واحد نے اتنا بڑا کام کردیا ہے کہ پوری ملت اسکو سمیٹ نہیں پار بی ہے ، جبکہ آج تک انکی سیرت وسوائح اور تحقیقی کاموں پر لکھی جانے والی کتابوں اور مقالوں کی کی تعداد بجائے خود ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔

اس ختصر میں ان تمام تضیلات کی مخوائش نہیں بلکہ اجما کی فہرست چیش کرنا بھی وشوار ہے۔ یہاں صرف چند چیزوں کی نشاندھی مقصود ہے۔ تروی علیم اسان میں مسل قریم است میں علم میں جس میں بندانہ جان ان کی داروں

تمام علوم اسلاميه من اصل قرآن وحديث كاعلم بيس من ين توع انسان كى مدايت

کیلئے عمل اصول وقوا نین موجود ہیں اور فقداسلامی نے زندگی کے ہر موڑ پر آنیوالی مشکلات کی گر ہیں کھول کرلوگوں کیلئے آسانیاں فراہم کردی ہیں۔

امام احمد رضاقد س مرہ نے بھی خاص طور پر پوری زعرگی انہی علوم کاسیق پڑھایا اور توم
مسلم کو غلط روی ہے بچانے کیلئے انہی علوم کے ذریعہ ہدایت کی راجی ہموار کیس۔ آپ کا دور
نہایت نا گفتہ بہ حالات ہے دوج ارتفا۔ نئے نئے فرقے جنم نے رہے تھے۔ بھانت کی
پولیاں یولی جاری تھیں۔ دین اسلام کے نام پر ایسی باتیں سنائی جاری تھیں جو بچے مسلمانوں
کے بچے آباء واجداد نے بھی بھی نہیں سن تھیں۔ نہ عظمت باری کا لوگوں کو خیال رہ گیا تھا اور نہ تعظیم رسول کا یاس تھا۔

مندوستان کی سرز مین خاص طور پر اس زمانہ میں مسلمانوں کی انتلاء وآزمائش کے ماحول ہے وہ اور نائش کے ماحول ہے دوچارتھی۔انگریزوں نے تفریق بین اسلمین کیلئے جوچال چلی تھی وہ پورےطور پر کامیاب ہوتی نظر آرہی تھی ، کچھ صاحبان جہد ودستار کوخرید کرمسلمانوں کے قدیمی نظریات وعقا کدکومٹانے کی نایاک سازش تیار کر بیجے تھے جس کی لیسٹ جس پورا مندوستان تھا۔

خداوند قد وس کافضل نے پایاں تھااہے خاص بندوں پر جنہوں نے ان فتنوں کوروز اول ہی ہے کچل دینے کی کوشش شروع فر مائی۔

ہندوستان بیں اسلاف کے نظریات سے ہٹانے کی سازش سب سے پہلے وہ لی کو عظیم ملمی کھر انے ،خاعدان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک قر ومولوی جمر اسمعیل دہلوی کی رسوائے زبانہ کتاب تفویۃ الا بجان کے ذریعے کی لیکن اسکا زبانی اور قلمی روائی دور بی اس انداز سے شروع ہوا کہ شایداس کتاب کے علاوہ کی دوسری کتاب پر اتنی گرفتیں ہندوستان شی نہ ہوئی ہوگی ، پورے ہندوستان کے علاء نے متعدد مقابات سے اسکے رو کسے اور چھا ہے۔ بطل حریت بجاہدا عظم جنگ آزادی معزمت علاء نے جس مدود ھادر پائی کا اخیاز روز روشن کی ساتھ جامع مجمد دہلی میں بروقت موا خذے کئے جس سے دود ھادر پائی کا اخیاز روز روشن کی طرح میاں ہوگیا تھا۔ البتہ بعض لوگوں کی بے جا تھا ہت نے ایک دلدل میں بھشایا کہ آج کی ان کی انتقاد اللہ بیان کا انتقاد میں تھی ہا کہ آج کی انتقاد اللہ بیان کو جہد کرتے اللہ اللہ اللہ کا دیا کہ انتقاد کی انتقاد اللہ بیان کو جہد کرتے اللہ اللہ اللہ کا منظر کو قام تدحت المعیزاب "کا منظر کرتے اس منزل برآ کھڑے ہوئے کہ '' فرعن المعلو و قام تدحت المعیزاب "کا منظر

لوگ اپنی نگاہول ہے دیکھرے ہیں۔

کسی نے امکان کذب کی بحث چیٹردی اور کسی نے ختم نبوت پراہمار امت کے خلاف غلاق غلاقہ خیال الکودیا۔ کوئی فلاف غلاقہ خیال کلودیا۔ کوئی حضور کے علم خیب کو جا اور کا اور پاگلول کے علم سے تشبید دینے سے بھی ندشر مایا۔ اور کوئی دعوائے نبوت کرکے الن سب کو اپنے چیجے چیوڑ گیا بلکہ ایکے کھو لے ہوئے ورواز ویش ایکے اربانوں کا خون کرکے ورواز ویش ایکے اربانوں کا خون کرکے فودوا فمل ہوگیا۔

اس دور میں علمائے ملت اسلامیہ کے لئے ایک ایسے قافلہ سالار کی ضرورت تھی جوان سب کا مقابلہ کرے اور اکی نقاب الٹ کرامسلی پوزیشن واضح کردے جور ہبری کے بھیس میں ر ہرنی کر رہے تھے۔

خداو کر قدول نے اپنی قدرت کا لمہ ہے ایسا بطل جگیل اس لمت کو صطافر مایا جواہی مثال آپ تھا۔ گزشتہ اوراق میں قارئین اکی پاک زعدگ کے واقعات بھین سے جوائی تک پڑھ آئے۔ آئدہ واوراق میں طاحظہ کریں کہائی خدمات کیا تھیں۔ اورانہوں نے تجدید و احیائے دین کا فریعنہ کس صن وخو لی کے ساتھ انجام دیا۔ عشق رسول کا سبق کس انداز سے بڑھایا۔ آپ کی ہرتھنیف ہمارے اس دعوی کا بین شوت ہے۔

ترجمہ قرآن ۔ انبیائے سابقین کی امتوں کے گرائی میں جلا ہونے کا ایک فاص سبب
یہ بھی تھا کہ انھوں نے آسانی کتابوں میں ترمیم و تنیخ کر ڈالی۔ اپنی نفسانی خواہشات کے
تالع بنانے کے لئے خداوند قدوس کی تازل کردہ کتابوں میں ہر طرح کے تغیر و تبدل سے کام
لیا۔ تحریف لفظی بھی کی گئی اور تحریف معنوی بھی۔ چونکہ قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری
کتاب ہے جسکی حفاظت کا وعدہ درب کریم نے خود قرمایا ہے۔ تواس میں لفظی تبدیلی تو کوئی
کری نہیں سکتا تھا کہ جس سے لوگ گراہ ہوتے اور اصل تھم کلام ہاری لسیامنہ یا ہوجاتا۔

البتہ معنوی تحریفات سے لوگوں نے ہردور ش کھے نہ کھی شوشہ چھوڑا، اس طریقہ سے کتاب اللہ معنوی تحریف کے ابتاعی عقیدہ اور معمول بہ نہین سے کتاب اللہ پرتو کوئی فرق نہ پڑا کہ اسکی معنوی تحریف کچھی ابتاعی عقیدہ اور معمول بہ نہین سکی لیکن معنی مراد کو خلط جامہ پہنا کر لوگوں کو اسمال می نظر یات سے بٹانے کی کوشش کی جاتی

امام احمد رضا قدس سرہ کے زمانے میں لوگوں کوراہ حق سے بٹانے کے لئے جہاں ووسرے جھکنڈے استعال کئے گئے وہیں ترجمہ قرآن میں اپنی خواہش لنس کے مطابق تیدیلیاں کی گئیں۔ مثلانہ آیت کر بھد

و مكروا و مكر الله والله خير الماكرين\_

اورانہوں نے بنایا ایک فریب اورانلد نے بنایا ایک فریب۔

انا فتحنالك فتحا مبينا، ليغمر لك الله ماتقدم من دنبك وما تأخرت

ہم نے فیملہ کردیا تیرے واسطہ مریح تا کہ معاف کرے تھے کو اللہ تعالی جوآ کے ہو یکے تیرے کناہ اور بیکھے رہے۔ (محمود الحن)

ولاک ہم نے آپ کو ملم کھلا گئے دی۔ تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اللی پیلی خطا کیں معاف قرمادے۔ (تعالوی)

الله يستهزئ بهم ويمدهم دي طبيالهم يممهون.

اللدان سے شعرا کرتاہے۔(مرسید)

الدائمي كرتا بان \_\_\_ (محمود الحن)

وما ارسلناك الارحمة للعالمين.

اورہم نے ایسے (مضابین نافعہ دیکر) آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں ہمیجا کرد نیا جہاں کے لوگوں ( لینی مکلفین ) پر جریائی کرنے کے لئے۔ ( تعالوی )
ان حالات میں ضروری تھا کہ ترجمۂ قرآن متند تھا سیر کی روشی میں عام قہم طریقے پر پیش کیا جائے۔ لہذا قوم مسلم کے ایمان کی حفاظت کیلئے امام احمد رضافدس مرو نے کنزالا بھان ( ایمان کا خزانہ ) امت مسلمہ کو حطافر مایا جس کے چہتے آج پورے عالم اسلام میں ہو رہے ہیں۔ ترجمہ کے جملوں بلکہ جرجر لفظ کی خوبیاں بیان کی جارہی ہیں۔ موذوں میں ہو رہے ہیں۔ ترجمہ کے جملوں بلکہ جرجر لفظ کی خوبیاں بیان کی جارہی ہیں۔ موذوں الفاظ اور دسن بیان کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کا حرق اہل اسلام کے ایمان میں آوت اور دوحائی بالیدگی کا منظر خیش کرتا ہے۔ کتنے حضرات نے اس ترجمہ کے ماس بیان کرتے اور دوائی جائیں کی کے متنافل کیا ہیں کی دیں کرتے متنافل کیا ہیں کی دیں۔ خطیقن نے مقالے کیسے۔ اور حالی بی میں کراچی یا کتان سے کرتے مستقل کیا ہیں کی دیں۔ خطیقن نے مقالے کیسے۔ اور حالی بی میں کراچی یا کتان سے کرو فیسر مجید اللہ صاحب قاوری نے آٹھ موسے نیادہ صفحات پر تحقیقی مقالہ کی کو کر ڈاکٹر بیٹ کی

ڈ گری حاصل کی۔

علم غیب ۔ تفویۃ الا بحان کے مصنف نے مسئلہ علم غیب مصلفیٰ علیہ التجۃ الذاء پر بھی کاتہ چاز چینی کی تھی اور صاف الکار کرویا تھا۔ بعد کے لوگوں نے اسے خوب سرایا بہاں تک کہ حجاز مقدس میں بھی بعض مندزاوتام نہادعاء نے قائلین علم غیب پر بھیتیاں کسیں۔امام احمد رضا حسن انفاق سے اس وقت دوسرے تج بیت اللہ کیلئے حاضر ہوئے تو علائے حرم محرم م زادہ اللہ شرفا وتعظیما نے اس موضوع پر جواب لکھنے کی فر ماکش کی ۔ آپ نے بحالت علالت ہی مجمومی طور پر صرف آٹھ کھنے میں "اللہ له المحکیه بالمادة الغیبیه" عربی زبان میں اطاکرائی جواس موضوع پر ایک اللہ کیه بالمادة الغیبیه" عربی زبان میں اطاکرائی جواس موضوع پر ایک مثال آپ ہے۔

علائے ترمین شریفین زادہ اللہ شرفا ولفظیمائے اسکونہا ہے قدر کی نگاہ ہے ویکھا، اس پر فراخد لی سے انمول تقاریؤلکھیں ،شریف مکہ کے دربار میں پوری کتاب پڑھی گئی ،اسکے بعد منکرین کی حالت دیدنی تھی ۔ آج بجگ کسی میں مجال دم زدن نہیں اور سارے اہل باطل ملکر بھی اسکا جواب نہلا سکے۔

اختیارات: مصلی جان رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم کے افتیارات کاملہ پر یمی دشمتان اسلام نے فونے کے ، تفویۃ الانحان ش افتیارات مصلی کاس بیبود وا عماز ش الکارکیا گیا کہ "جکا تام محمدیا علی مودو کی چیز کا مخارفین" ۔ آپ کا قلم حرکت ش آیا اور "سلطنة المسمصطفی فی ملکوت کل الوری "اور دفع البلاک افتیارات پر" الا من والعلی ناعنی المصطفی بدافع البلاء "جیسی معرکۃ الآراکی بی تعنیف فرمائیں۔ امکان کفر ب: امکان کفر ب: امکان کفر ب کا فتد المحاقة "سبحان السبوح" علی و تحقیق کاب تصنیف فرمائی جنگی سطر سطر سے دلائل و براجین کے وقتے بہدر ہے جی فداوند قد وی کیلئے جمم ابنت کرنے والے فرقہ مجمد کی سرکو فی کیلئے " فوارع الفهار علی المحسمة الفحار " جیسی مایئ نازکتاب الل اسلام کو حطاکی۔

ختم نیوت: نختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف شورش شروع ہوئی اور مرزا کا ذب نے جب اپنی جعلی نبوت منوانے کی سرتو ڑکوشش کی تو امام احمد رضائے پے در پے چار کتا ہیں لکھیں۔اور مسئلهٔ تم نبوت ایمانی ایقانی اذعانی ایمامی ضروری و بنی پراپنی ایک علیحده مستقل جلیل القدر تصنیف " حزاء الله علوه بابانه حنه البوه " پس مختین این اورعلم وعرفان کے ایسے دریا بهائے کے جنگی تظیر شاید دباید۔

غرض کہ عقائد واعمال ہوں یارسوم اسلام ، ہرمیدان میں انہوں نے اپنے اہمب قلم کو مہیز نگائی اوراحیائے علوم دین وتجدید شرع مبین فر مائی۔

الله تعالى نے آپ کومچد دوقت بنایا تھا جسکا ظہور آخر وقت تک رہااور آج بھی الی قلمی خدمات منور قرطاس پرجیت ہیں جواس بات کا بین ثبوت ہیں۔

"بحرعلمی: امام احمد رضا قدس سره کو جمله علوم متندا وله تقلیه دعقلیه می بدطولی حاصل تفا آبکی تصانیف سے استفاده کرنے والے اس چنے کو بخو بی جانتے ہیں۔علوم قرآن سے متعلق ترجمهٔ قرآن کی بابت محدث اعظم مندعلیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

علم القرآن كا اندازه اكرم ف اعلى صفرت كار دوترجمه عنى اور نداردوش من موجود باورجكى كوئى مثال سابق ندعر في زبان من ب، ندفارى مين اور نداردوهن ، جس كا ايك ايك لفظ اپني مقام برايبا ب كه دومر الفظ اس جگدلا يا بي نبيل جاسكنا، جو بظام محض ترجمه ايك ايك الفظ اپني نبيل جاسكنا، جو بظام محض ترجمه به محرد رحقيقت وه قرآن كي محج تغيير اورار دوزبان مين قرآن ب، اس ترجمه كي شرح حضرت صدر الا فاصل استاذ العلماء مولا ناشاه هيم الدين عليه الرحمه في حاشيه بركمي وه فرمات شف كه دوران شرح مجمعا ايساكن بار بواكه اعلى حضرت كاستعال كرده لفظ كه مقام استنباط كي حاش مين دان يردن گذر ساور دارت كنتي ري اور بالة خرما خذ طاقو ترجمه كالفظ اي اثل فكلا ..

اعلی حضرت خود شیخ سعدی کے فاری تر جمہ کوسراہا کرتے تھے لیکن اگر حضرت سعدی اردوزبان کے اس ترجمہ کو پاتے تو فرمائی ویتے کہ ترجمہ قرآن فنی ویکرست وعلم القرآن فنی ویکر۔

تغییرقرآن پر بھی آپ نے کام شروع کیا تھا لیکن سورہ ' و الصحبی ' کی بعض آیات کی تغییرای اجزاء (چوسوے زائد صفحات ) پر بھیل گئی، پھر دیگر ضروری معروفیات نے اس کام کی مہلت ہی نددی۔

قرماتے ہیں:۔

زیر کیاں ملتیں تو تفییر لکھتے ، بیا یک زیر کی تو اسکے لئے کائی نہیں۔ فقہ واصول میں تو آ کی عبقریت کے قائل عقید تمند ہی نہیں دور حاضر کے محققین نے مجمی بر ملااعتراف کیا ہے۔

مولوی ابوانحن میال ندوی لکھتے ہیں:۔

فقد حنى اوراس برئيات پران كوجوعبور حاصل تفااس نظيرشايد كهيل ملے ، اوراس دعوى پران كالمجموعهُ فآوى شامد ہے ، نيزان كي تعنيف " كفل الفقه الفاهم في احكام القرطاس و الدراهم "جوانہوں نے الااال پیل كم معظمہ بن كھى تھى۔

فنادی رضویہ جس اسکے بے شار شواہر موجود ہیں۔ جلداول جس پانی کے اقسام کی تفصیل پڑھئے۔ جس پانی ہے وضوجا تزہے اسکی ۱۲۰ رشمیں ،اور جس ہے وضوبیں ہوسکتا اسک ۲۷ ار قشمیں بیان فرما کیں اور ہرا کیک تفصیل ہے بھی آگا ہ کیا۔ جن بیہے کہ پانی کی الواع واقسام کا تجزید کرکے پانی پانی کردیا۔

ای طرح ۵ کا صورتی وہ بیان کیں کہ پانی کے استعال پرعدم قدرت گابت ہوتی ہے اور تیم کا جواز تحقق ہوتا ہے۔ تیم کن چیزوں سے جائز ہے ، اکی تعداد الا ابیان فر مائی ، ان شہر کے اور تیم کا جواز تحقق ہوتا ہے۔ تیم کن چیزوں سے جائز ہے ، اکی تعداد الا ابیان فر مائی ، ان شہر کے خود امام موصوف نے اپنی جودت طبع سے نشا تدی کی ، اور جن سے تیم جائز نہیں وہ ۱۳۰۰ ہیں۔ یہاں ۲ کر کا اضافہ منجانب مصنف ہے۔

قفتی جزئیات پر عبور کامل کی روش دلیلیں اسکے فیاوی سے طاہر ہیں ، حق میہ ہے کہ آپے دور میں عرب وجم کے علماء مسائل شریعت میں آپ کے استحضار علمی کود کیے کر حیران

-41

مولوى الوالحن على عدوى لكصة بين: \_

حربین شریفین کے قیام کے زمانہ بھی بعض رسائل بھی لکھے اور علمائے حربین نے بعض سوالات کئے تو بین نے بعض سوالات کئے تو اب بھی تحریر کئے اور ذہانت کو دیکھکر سب کے سب جیران وسٹسٹدررہ گئے۔

قاوی رضویه کی بارہ جلدیں طبع ہوکر منظر عام پرآئتی ہیں ، اگر چہ بعض رسائل ابھی جلد دن میں شامل نہیں ،اورآخری جلد دن کاا کثر حصہ بھی ندل سکا۔ پھر بھی جوموجود ہے وہ اپنی

مثال آپ ہے، آج تک اردوز بان میں ایساعظیم فعنبی شاہکارمعرض تحریر میں نہ آیا۔ کسی کماب کی خنا مت اسکی خونی کا معیار نیس ہوتی بلکہ وہ مضامین ٹابتہ ہوتے ہیں جوسکڑوں کتابوں کاعظر محتیق بنا کر پیش کئے جاتے ہیں۔ قمآوی رضوبیا پی تحقیق انیق کے اعتبارے سب پر فاکق ہے فماوى رضوبيه في محقيق كا أيك الوكها معيار اور اسلوب سكهايا اور محققين كواس طرف متوجه کیا ہے کہ علم فقد صرف چند مسائل بیان کردینے کا تام نہیں بلکہ فقہ کے متعلقہ علوم پر جب تك دسترس حاصل ندمواس وقت تك حوادث روز كاراور بدلتے موے حالات سے نمٹما اوران کا شرعی نقطة نگاہ ہے حل تلاش كرناممكن نه او سكے گا مفتى وفقيه كا كام ہے كه وه ور پيش مسائل بش تھم شری سے لوگوں کو آگاہ کرے اور بیاس وقت ممکن ہوگا جبکہ وہ اس مسئلہ کے متعلقہ مباحب کی چمان بین اوراکی تنقیح کے بعد تھم بیان کرے ورنہ خت لفزش کا خطرہ ہے۔

امام احدرضاکی وسعت نظر، جودت تکر، ذبن ثا قب اور رائے صابب نے اکلواہے دوریس بوری دنیا کا مرکز اور مرجع فناوی منادیا تھا۔ آ کے بیبال متحدہ بندوستان کے علاوہ برماء چین ،امریک، افغانستان ،افریقداور حجاز مقدس وغیر باسے بکٹر ت استفتاء آتے اور ایک ایک ونت بن پائج بائج سوجع موجاتے تنے۔ان سب کا جواب نہایت فرا خد لی اور خلوص وللہریت ے دیا جاتا تھااور بھی کسی فتوی پرا جرت جیس کی جاتی تھی اور نہ بی کہیں ہے بخواہ مقررتھی۔ بیاس خائدان كاطرة التيازر بإب

اس خاندان میں فتوی تو اس کی مندسب سے پہلے آپ کے جدامجد تطب زمال حضرت مولا نامفتی رضاعلی خال صاحب قدس سره نے بچھائی، اور بوری زندگی خالصة لوجاللد فتؤى لكعابه

آپ کے بعدامام احمد رضا قدس مرہ کے والدمخترم رئیس الاتفتیاء عمدة التحكمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خاں صاحب قدس سرہ جانشین ہوئے۔اور پھراہام احمہ رضانے پیماس سال ہے زیادہ فآدی تحریر فرمائے۔

آپ کے بعد دونوں صاحبز ادگان ججۃ الاسلام حضرت علامہ محمد حامد رضا خانصاحب اورحضور مفتى اعظم مندحصرت علامه محرمصطفي رضاخانسا حب عليجا الرحمه ني مجموعي طوريرسا ثمه سال تک مندا قاء کورونق بخشی نہایت خلوص کے ساتھ بیفر بینیہ انجام دیااور بمبی طمع ولا کچ

نے راونہ یا کی ،اور آ جکل اس مند پر متمکن ہیں تاج شریعت معزت مفتی محد اختر رضا خال صاحب قبله از ہری مد ظلہ العالی۔

امام احمدر منا قدس سرہ نے قناوی اردوء فاری اور عربی زبان میں تحریر فرمائے۔جس زبان شهر سوال آتاای میں جواب دیاجاتا ،حتی کہ سوال منظوم ہوتا تو جواب بھی نظم ہی میں دیا جا تا۔اسکےعلاوہ انگریزی میں بھی بھش فرآوی منقول ہیں۔

فخاوی رضوبه چود هویں صدی کا بلاشبه فقهی انسائکلو پیڈیا ہے اور جھے جیسا ہیجیداں اسکی کماحقہ خوبیال کرنے سے قاصراورائکی علمی گہرائی تک پیرو نچنا مشکل ہے۔وہ ایبا بحریکرال ہے جسکے ساحل پر کھڑے رہ کرا سکے منا تلر قدرت تو دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اسکی گہرائی کونا پنااور غواصى كرك مونى برآ مدكرنا بركهدومه كاكام بيس موتاب

آپ كا وى سے متاثر موكر بدے بدے علامة وقت اتنا لكو يكے بيل كما كوجمع كيا جائے انو تھینم کماب بن جائے۔آپ کے بعض عربی قناوی کو ملاحظہ فرمانے کے بعدمحافظ کتب حرم سيراسمعيل خليل في تعمااوركيا خوب تكمار

واالله اقول والحق اقول: لو رأها ابو حنيفة النعمان لا قرت عينه ويجعل مؤلفه من جملة الاصحاب

فتم كمعا كركبتا بهون اورحق كبتا بول كه إكران فمآوى كوامام اعظم ابوحنيفه ملاحظه فرمات تواکوخوشی ہوتی اور صاحب قماوی کوایے شاگر دوں بیں شامل کر لیتے۔

آپ کو پیماس سے زیادہ علوم وفنون میں تبحرحاصل تفااور جس فن میں تھم اٹھایا متحقیق انیق کے دریا بہائے۔

آپ نے پچاس سے زیادہ علوم و فنون پرتقریباایک ہزار کتابیں تصنیف فرمائیں۔ مختلف علوم وفنون يرتصا نيف اورائكي تعداو

ا بنک جن تصانیف کی فہرستیں تیار ہوئیں ان میں سب سے طویل اور حاط فہرست فاضل محرامي مرتبت معزمت مولانا عبدالمين صاحب نعماني مظله كى مرتب كرده بجدكا اجمالی خاکداسطرح ہے۔

|      | تعدادتماني | .ك                | علوم وفتو |
|------|------------|-------------------|-----------|
| IA   |            | علم تغيير         | -1        |
|      |            | اصول تغيير        | _٢        |
|      |            | رسم محلاقرآن      | _!"       |
| PY   |            | مدےف              | -1"       |
| ۳    |            | اسانيد مدعث       | _\$       |
| 4    |            | اصول عديث         | -4        |
| ויי  |            | محرخ سے احادیث    |           |
| *    |            | جرح وتعديل        | _^        |
| 4    |            | اساءالرجال        | _4        |
| 1    |            | لفت حديث          | +اپ       |
| rar  |            | فتنه              | _#        |
| 4    |            | اصول فقد          | _11       |
| **   |            | رسم أتمقتى        | _11"      |
| ľ    |            | فرائض             |           |
| ľ    |            | 1.5.              |           |
| 11/1 |            | عقا ئدوكلام       |           |
| 4    |            | مناظره            |           |
| r•   |            | فضائل             | _fA       |
| f*   |            | سيرت              | _19       |
| 11"  |            | مناقب             |           |
| **   |            | تاريخ             |           |
| 14"  |            | تصو <b>ف</b><br>م |           |
| ۲    |            | سلوک              | _11"      |

| ب الاحاديث | حال ت محدثين وفقيء |
|------------|--------------------|
|            |                    |

|     | F 4. 207.2   | ~ _ · · · · · |
|-----|--------------|---------------|
| 4   | اذكار        | _117          |
| ۳   | اخلاق        |               |
| ۳   | نسائح دمواعظ |               |
| ۵   | ملفوطات      | _12           |
| *   | كمتؤبات      | _tA           |
| r   | خطبات        | _119          |
| -   | اوپ          | _14           |
| rr  | j            | LM            |
| 1   | مرف          | _1"           |
| 1   | كخت          | _1"1"         |
| 1   | الأدال       | _177          |
| 1   | تعير         | _20           |
| 1   |              | _1"4          |
| A   | بخسير        | _12           |
| 4   |              | _۳۸           |
| ۱۹۵ | کل تعداد     |               |

امام احدرضااور علم حديث

علم حدیث این تنوع کے اعتبار ہے نہایت وسی علم ہے،۔ امام سیوطی قدس مرہ نے تذریب الراوی بین اسطرت کے تقریباً سوعلوم شار کرائے بین جن سے علم حدیث بین واسطہ ضروری ہے۔ لہذا الن تمام علوم بین میارت کے بعد دی علم حدیث کا جامع اوراس علم بین ورجہ کمال کوریو دیجی سکتا ہے۔

ا مام احمد رضاً قدس مرو کاعلم حدیث میں مقام ومرتبہ کیا تھا اسکی جھلک قار نمین ملاحظہ کریں ورنہ تعمیل کے لئے دفتر ورکار ہے۔اس مختمر میں جھے اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ بلاشبہ آپ علم حدیث میں ہر حیثیت سے بگانت روزگا راورا پی مثال آپ ہیں۔ عدة الحدثين حافظ بخارى حفرت علامه شاه وصى احد محدث مورتى عليه الرحمة والرضوان سے حضور محدث اعظم كھوچيوں نے معلوم كيا كه حديث من امام احدرضا كا كيامر جبه ہے؟ قرمايا:۔

وواس وفت امیرالموثنین فی الحدیث میں ، پھرفر مایا: صاحبز اوے!اسکا مطلب سمجھا؟ یعنی اگراس فن میں عمر بحران کا تلمذ کروں تو بھی ایجے پاسٹک کونہ پیونچوں ، آپ نے کہا: پچ

-4

ولی راولی می شناسدوعالم راعالم می داند\_ خودمحدث اعظم کچموچیوی قر ماتے ہیں:۔

علم الحدیث کا انداز واس ہے بیٹے کہ جتنی حدیثیں فقد حنی کی ماخذ ہیں ہروقت پیش افظر واور جن حدیثوں سے فقد خلی پر بظاہرز و پڑتی ہے واسکی روایت وو رایت کی خامیاں ہروقت از پر علم حدیث میں سب سے تازک شعبہ علم اسا والر جال کا ہے۔اعلی صفرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریا فت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح وتعدیل کے جو الفاظ فر ما و ہے واقعا کر و یکھا جاتا تو تقریب و تہذیب اور تذہیب میں وہی لفظ مل جاتا و اسکو کہتے جی علم رائے اور علم سے شغف کا مل اور علمی مطالعہ کی وسعت۔

حفظ حدیث اور علم حدیث بش مهارت تامه کا مشاہدہ کرتا ہے تو آپ کی تصانیف کا مطالعہ کر کے اسکا انداز و ہر ذک علم کرسکتا ہے۔ ورق ورق پراحادیث و آ ٹار کی تابشیں نجوم و کواکب کی طرح درخشندہ وتابندہ ہیں۔

ماہر لسانیات استاذ گرامی وقار حضرت مولانالین اختر صاحب مصباتی لکھتے ہیں:۔
معمول کے حافظے کی قوت ہے احادث کا اتنا ذخیرہ بھے کر لیتا۔ بس آپ کے لئے
انعام البی تھا۔ جس کے لئے زبان وول ووٹوں بیک وقت پچارا شختے ہیں، دلك فضل الله
یوتیه من یشاء۔

۱۳۰۱ و هی مدرسة الحدیث پلی بھیت کے تاسیسی جلسه میں علیائے سہار نیور، لا ہور، کا نپور، جو نپور، رامپور، بدایوں کی موجود کی میں حضرت محدث سورتی کی خواہش پر حضرت فاضل بر بلوی نے علم حدیث پرمتواتر تین محفوں تک پرمغزادر مدل کلام فر مایا۔جلسہ میں موجود

سارے علائے کرام نے جیرت واستنجاب کے ساتھ سنا اور کافی محسین کی ۔مولا ناخلیل الرحمٰن بن مولا نااحم علی محدث مهار نیوری نے تقریر شم ہونے پر بے ساختہ اٹھ کر حضرت فاهل پر بلوی ک دست بوی کی اور فرمایا: که اگراس وقت والد ما جد ہوتے تو و وعلم حدیث میں آپ کے تبحرعلی کی دل کھول کردادد ہے اورا نبی کواس کاحل بھی تھا۔محدث سورتی اورمولا نا محمطی موتلیری ( بانی عدوة العنما لكسنو) في بحى اسكى يرز ورتا تدي \_

اس واقعہ سے حفظ حدیث اور علم حدیث میں آپ کی عظمت کا اعدازہ ہوتا ہے کہ مشاہیرعلاء کے جم غفیر میں بھی آپ کا محدثاند مقام ہرا یک کوسلم تھا۔

احادیث کریمہ کی روشن جس کسی بات کو مدلل دمبر بن کرنے کا انداز معزرت فامنل بر بنوی کی اکثر تعمانف میں مکسال ماتاہے۔ کتب احادیث سے کی مسئند کی تا تد کیلئے اس کے ابواب ونصول کا ذہن میں محفوظ رہتا اور پوفت ضرورت اس ہے تھل استفادہ کرنا ہے بدی وسعت مطالعه کا کام ہے۔حضرت فاضل بریلوی عام طور پر آیات واحادیث اورنسوس فتہیہ ہی کی روشنی میں عقا کدواحکام کی تفصیلات تحریر فرماتے ہیں۔ چند کیا ہیں اس وقت پیش نظر ہیں جن كرمرى تعارف سے آب يرواضح موجائے كاكه حفظ كتب كے ميدان مي بھى حضرت فاطنل بریلوی کی نظر کہاں تک تھی۔

ایک سوال کے جواب میں محدة تعظیم كى حرمت ثابت كرنے كيلے و الزبدة الزكية لتحريم سعود التحية" (١٣١٧ه ) كنام سايك وقع كتاب آب نيكسي جس من آپ کے بحرعلمی کا جو ہرا تنانمایاں ہے کہ مولا نا ابوالحن علی ندوی کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔

وهي رسالة حامعة تدل على غزارة علمه وقوة استدلاله ـ بيايك جامع رساله ہے جوان کے دنورعلم اور قوت استدلال کی دلیل ہے۔

حريدلكية بن:..

متعدد آیات کریمہ اور ڈیڑھ سونصوص گھید کے علاوہ آپ نے اس کی تحریم کے ثبوت من حاليس احاديث بحي بيش كي بين خود لكهت بين: ـ

صدیث میں چیل صدیث کی بہت فضیلت آتی ہے۔ ائمہ وعلماء نے رنگ رنگ کی چہل حدیثیں لکھی ہیں ہم بتو فیقہ تعالیٰ یہاں غیر خدا کو مجدو ؑ (تحیت) حرام ہونے کی چہل حدیثیں

لكية بير-

بعض علوم حدیث میں آپ کی مہارت حدایجاد تک پیوٹی ہوئی تھی ، آپ کا ایک رسالڈن تخر تن حدیث میں" الروض البھیج فی آداب التحریج "ہے۔اس پرتبمرہ کرتے ہوئے مولا نارمن علی صاحب ممبر کوسل آف دیاست دیواں مدھید پردیش کھتے ہیں۔

اگر پیش ازیس کتابے دریں فن نیافتہ شود پس مصنف راموجد تصنیف هذا می تواں

اگر فن تخریخ عدیث میں اور کوئی کتاب نہ ہولو مصنف کو اس تصنیف کا موجد کہا جاسکتا ہے۔

امام احمد رضا محدث بر ملوی قدس سروے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ نے حدیث شریف کی کون کون کی کتابیں ورس کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:۔

مندامام اعظم، مؤطاامام محر، "تأب الآثار، "تأب الخراج، كتاب الحج، شرح معانی الآثار، مؤطاامام مالک، مندامام شائعی، مندامام احمد سنن داری، بخاری، مسلم، الوداؤد، ترقدی، نسانی، ابن ماجه، خصائعی نسانی، خنبی الجارود، علی متناجیه، مخلوق، جامع بیر، جامع صغیر، منتقی ابن جیسه، بلوغ المرام، عمل الیوم واللیله ، الترخیب والتر بسیب، خصائعی کبری ، القرح بعد المثدة، تماب الاساء والعنات، وخیر با - پچاس سے زائد کتب مدیث میر سے درس وقد رئیس اورمطالعه بیس و بیس و درس وقد رئیس

امام احمد رضانے چند کتب شار قرما کر پہاس سے ذائد کی بات اجمالاً ذکر کر دی ، لینی آئے شار کرنے کے لئے میری تصانیف کا مطالعہ کروواضح ہوجائے گا کہ میں نے علم حدیث میں کن کن کتابوں کو پڑھا اور پڑھایا ہے۔ چنانچاس سلسلہ میں جب راقم الحروف نے تلاش وجبچو شروع کی تواب تک امام احمد رضا کی ساڑھے تین سو کتب ورسائل میں تقریباً چار سوکتا بول کے حوالے احادیث مبارکہ کے تعلق سے طے۔ ان تمام کتب کی تفصیلی فہرست جلد مشتم کے آخر میں طاحظہ فرما کیں۔

صدیث کی بیر کتابی ایمی جاری تحقیق و تلاش کے مطابق بیں ورندامام احدرضا فاصل بر بلوی کی تمام تصانیف کی تعداوتو تقریباً ایک بزار ہے تو ایمی بیر کہنا نہایت مشکل ہے کہ حدیث کی تمام کمایوں کی تعداد جوا کے مطالعہ میں رہیں کتنی ہیں۔

ان تمام كتب كے حوالے اس بات كى بحر بوروضا حت كر رہے ہيں كدامام احمدرضا محدث بريادي قدرت بريادي كا بول كا بطور محدث بريادي قدرت بريادي قدرت بريادي كا بول كا بطور حوالہ تذكرہ فرماياہے وہ كتا ہيں بحى كوكى معمولى شخامت كى حافل جيس بكد بحض كتب دس، پندرہ ، ہيں، اور پہنے جلدول بر بحى مشتمل ہيں:۔ مثلا

السنن الكبرى للبيهقى دس جلديس

الم كنز العمال لعلى المتقى ١٨ جلدين

المعجم كبير للطبراني \_ ٢٥ جلدين

اس عظیم ذخیرهٔ عدیت کا استفصاء وا حاطه اور پھر استحضاریہ سب آپ بن کا حصہ تھا۔
متعدومقامات پر ایک وقت میں ایک حدیث کے حوالے میں دئل، بیں اور پھیں کہ بین کا بول کا
مذکر واس بات کی غمازی کرر ہاہے کہ بیک وقت آپ کے پیش نظر وہ تمام کتا بیں رہتی تھیں بلکہ
مویا ان سب کو حفظ کر لیا گیا تھا کہ جب جس مسئلہ میں ضرورت چیش آئی اکو فی البدیہ اور
برجت تقریماً یا تحریماً بیان فرما دیتے ۔ حافظہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایساعظیم
الشان عطافر مایا تھا کہ جو کتا ہا ہے مرتبہ و کھے لی حفظ ہوگی۔

جس موضوع پرآپ نے قلم افعایا احادیث کا دافر ذخیرہ است مسلمہ کو عطافر مایا جمعیت کے دریا بہائے۔ قادی رضوبیا دراسکے علاوہ تعمانیف سے چند نمونے صرف علم حدیث سے متعلق ملاحظ فر ماکیں۔ ہم اس مقالہ جس علم حدیث سے متعلق چند حیثیات سے نمونے پیش کریں گے۔ جن کا اجمالی فاکہ اس طرح ہے۔

ا۔ کسی ایک موضوع سے متعلق احادیث

۲۔ حوالوں کی کٹرت

٣۔ اصطلاعات مدیث کی تحقیق و تنقیح

س\_ راویان *حدیث پر جرح* وتعدیل

۵۔ روایات میں میں

#### ال مسى ايك موضوع مع متعلق احاديث

امام احمد ررضا محدث بربلوی قدس مرہ العزیز سے کسی مسئلہ بیں سوال ہوا تو آپ نے قرآن کریم سے استدلال کے بعد احادیث سے استدلال قرمایا اور موضوع سے متعلق احادیث کا دافر ذخیرہ جمع کر دیا۔ مثلا

الله معترت حاجی الدادالله صاحب مهاجر کی علیه الرحمه کے خلیفہ مولانا کرامت الله صاحب نے دیلی ہاڑہ ہمدولانا کرامت الله صاحب نے دیلی ہاڑہ ہمدوراؤے اس استعمادال مضمون کا ہمیجا کہ زید درودتاج وغیرہ پڑھنے کوشرک دیدھت کہتاہے کول کہاں جس حضور سیدعالم صلی الله تعالی طیہ وسلم کو دافع البلاء والوہاء 'وغیرہ کہا گیاہے جو کھلاشرک ہے العیاذ ہاللہ۔

یہ پڑھ کرا مام احمد رضا کا قلم حرکت میں آیا اور حضور کے دافع بلا واور صاحب عطامونے
کو تیمن سواحادیث کریمہ کے ڈر بعیرٹا بت فر ماکر وہا ہیے کے خود ساختہ شرک کو جمیشہ کیلئے خاک
میں ملا دیا۔ بیرکتاب' الامن والعلی'' کے تام ہے مشہور ہے۔ امام احمد رضائے اس کا ایک دوسرا
تام بھی رکھا ہے " اکسال الطامة علی شرک سوی بالامور العامه"۔

(وہانیوں کے اس شرک پر پوری قیامت ڈھانا جوامور عامہ کی طرح موجود کی تمام قسموں برمعادق ہے)

الم احمد رضا قدس سرہ کے استاذ گرامی معفرت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت موقت موقیر لعل دردازے ہے ۱۳۰۵ ہیں ایک استغنام آیا کہ دہا ہیے نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے افعال المرسلین ہونے کا اٹکار کیا ہے اور کہتے ہیں قرآن وحدیث سے دلیل لاؤ۔

اس کے جواب میں امام احدرضا محدث بر بلوی قرباتے ہیں:۔

حضور برنورسيدا كمرسلين مسلى الله تعالى عليه وسلم كالضل المرسلين سيدالا ولين والآخرين موناقطعى ايمانى يقينى اذعانى اجماعى اجانى مسئله ہے جس جس خلاف نه كريكا محر كمراه بددين بندؤ شياطين و العياذ بالله رب العالمين \_

پھرائیک مبسوط کتاب'' جمکل الیقین'' کے نام سے تحریر فرمائی اور ایک سواحاد یہ سے اس مسئلہ کو واضح فرما کر جمتیق ائیق کے دریا بہائے۔ جند مولانا محرصن صاحب کانپوری کے شاگر دمولوی احمد اللہ صاحب نے کانپورے اسلام میں ایک سوال بھیجا کہ ہمارے دیار میں چیک اور قط سالی آجائے ، اولوگ بلاء کے دفع کیلئے جا ول گیہوں وغیرہ جنع کر کے بکاتے ہیں اور پھرعلماء کو بلا کر اور خود محلّہ والے جنع ہوکر کھاتے ہیں بید طعام ان کیلئے جائز ہے ؟ اہام احمد رضائے جواب ہا صواب مرحمت قرمایا، بید طریقہ اور الل دعوت کیلئے بید کھانا جائز ہے اس دعوے کے جوت میں ساٹھ حدیثیں بطور دلیل طریقہ اور الل دعوت کیلئے بید کھانا جائز ہے اس دعوے کا واضح جوت میں ساٹھ حدیثیں بطور دلیل جیش فرما کھیم محدث ہونے کا واضح جوت ہیں۔

ا جمادی الآخرہ ۵۰ سامد بی ساع موتی ہے متعلق ایک سوال آیا سمائل نے سوال کے سوال کے ساتھ بعض محکم بین کا جواب مجمی مسلک کیا تھا۔ امام احمد رضائے چارسو وجوہ سے دارو گیر قرمائی ہے، بیدرسالہ دلائل ویرا بین ہے سر بین عصراحادیث پر مشتمل ہے۔

ہٰ مرزا قادیانی کی جعلی نیوت کو دفتاتے ہوئے امام احمد رضا محدث بر ملوی نے '' جزا واللہ عدوہ'' نامی کتاب تحریفر مائی ۔ایک سوا کیس احادیث نقل فر ما کر مرزا کے دموی کو خاک میں ملاویا جو ہلا شہر آپ کے تبحر فی فن الحدیث کا بین ثیوت ہے۔

الله المحدث بر ملوی نے ایک کتاب اللہ کے موضوع پرامام احدر ضاعدت بر ملوی نے ایک کتاب الله العدم " نامی حربی زبان میں تحربر فر مائی جس میں ۱۳۵۵ ما اور سے کتاب کومزین فر مایا۔
اللہ محتلیق ملا مکہ کے عنوان برچ ہیں اصادیث سے استدلال فر مایا۔

الم خضاب كيموم جواز ش الاماحاديث ساستدلال

🖈 معالقة كرفيوت شي ١١ اراحاديث.

🖈 واژهی کی ضرورت واجمیت پر ۹۸راهادیش۔

🖈 والدين كے حقوق ير ۹۱ مرا حاديث۔

🖈 مجدهٔ تحیت کی حرمت ش میراحادیث۔

🏠 شفاعت کے عنوان پر 🗝 راحاد ہے۔

🖈 تصاویر کےعدم جوازیر ۲۷ ماحادیث۔

اورای طرح نے شارعتاوین وموضوعات پران گنت احادیث کریمہ سے استدلال فرما کرامت مسلمہ کوا حادیث کا بیش بھاخزانہ مرحمت فرمایا۔ ورحقیقت امام احمد رضا کی تعمانیف احادیث کریمہ کا نفاظیس مارتا ہوا سمندر ہیں جس موضوع پراھیب تلم کومجیز رنگا گی اس میں خلفر و کا میابی نے آپ کے قدم چوہے۔

## حوالول کی کثر ت

یہاں تک تو چندنمونے احادیث کی کشرت سے متعلق تھے اب ملاحظہ فرمائیس کہ امام احمد رضا محدث پر بلوی جب کوئی حدیث نظر فرماتے ہیں توان کی نظر اتنی وسیع و کمیتی ہوتی ہے کہ بسااوقات وہ کسی ایک کتاب پر اکتفا مہیں کرتے بلکہ پانچی موس اور ہیں ہیں کتابوں کے حوالے دیتے جاتے ہیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تمام کتا ہیں اس موضوع پر ان کے سامنے کملی رکمی ہیں اور سب کے نام لکھتے جارہے ہیں مساتھ میں یہ بھی بتاتے جاتے ہیں کہ کس محدث نے کس صحافی اور سب کے نام لکھتے جارہے ہیں ،ساتھ میں یہ بھی بتاتے جاتے ہیں کہ کس محدث نے کس صحافی سے دوایت کی مثلاً۔



- اطلبو االنعير والحواتج من حسان الوجود. لعِنْ يَعَلَمُ لَوَرَا فِي حَاجِتَينَ خُوشِ رويون سے مانكو۔
- الطبراني في الكبير والعقيلي والحطيب وتمام الرازي في فوائد هو البيهقي في شعب الإيمال عن ابن عباس \_
- الدنيا في قصاء الحواتج والعقيلي والدار قطني في الافراد
   والطبراني في الاوسط وتمام والخطيب في رواة مالك عن ابي هريره ...
  - 차 وابن عساكر والخطيب في تاريخها عن انس ابن مالك \_
- الطبراني في الاوسط والعقيلي والخرائطي في اعتلاء القلوب وتمام وابو سهل وعبدالصمد بن عبدالرحمن البزار في حزءه وصاحب المهرانيات فيها عن حابر ابن عبدالله ..
- الكامل وعبدين حميد في مسند وابن حبان في الضعفاء وابن عدى في الكامل والسلمي في الطيوريات عن ابن عمر \_

☆ وابن النحار في تاريخه عن امير المومين على ـ

> والطبراني في الكبير عن ابي محصيفه \_ ☆

> > ☆ وتمام عن ابي بكره \_

والبحاري في التاريخ وابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج وابو يعلي في ☆ مسنده والطبراني في الكبيروالعقيلي والبيهقي في شعب الايمان وابن عساكر عن ام المومنين الصديقه رضي الله تعالى عنهم احمعين ـ بيرتو صحاب كرام كى روايت ١٣٣ ركمابول يافل فرمانى \_

#### 🗘 ای کتاب کے س ۲۷ پرایک مدیث یوں ہے۔

اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرحلين اليك بعمر بن الخطاب او يايي حهل بن هشام\_

البی اسلام کوعزت دے ان دونوں مردون ٹس جو مجھے زیادہ بیارا ہواسکے ڈراجہ سے یا عمرا بن خطاب ماا بوجهل بن مشام \_

رواه احمد وعبد بن حميد والترمذي بسند حسى وصحيح عن امير ☆ المومنين عمرين عطاب وانس ايضاً

وابن سعد وابو يعلى وحسن بن سقيان في فوائد ه والبزار وابن مردويه ☆ وخيثمه بن سليمان في قضائل الصحابه وابو نعيم والبيهقي في دلائلهما وابن عساكر كلهم عن امير المومنين عمر .

> ☆ والترمذي عن انس ـ

샀 والنسائي عن ابن عمر\_

احمد وابن حميد وابن عساكر عن خباب بن الارث \_ ☆

والطبراني في الكبير والحاكم عن عبدالله ابن مسعود \_ ☆

والترمذي والطبراني وابن عساكر عن ابن عياس ـ ☆

والبغوى في الجعد يات عن ربيعة السعدي رضي الله تعالىٰ عنهم ☆

احمعين \_

### یدون صحاب کرام کی روایت ۲۳ رکتب صدیث افرانی۔

#### اس كماب الأمن والعلى بين ١٢٩ ريرا يك عديث نقل فرما كي ـ

انا محمدوا حمد والمقفى والحاشر ونبى التوبه ونبى الرحمة \_ شلجم بهون اوراحمدا ورسب نبيون كے بعد آنے والا اور خلائق كوحشر دينے والا اور توبه كا مي اور رحمت كانبي صلى اللہ تعالى عليه وسلم \_

🖈 رواه احمد ومسلم والطبرابي في الكبير عن ابي موسى الاشعري \_

الشمائل معدوایی شیبه والبخاری فی التاریخ والترمذی فی الشمائل عن حذیفه

الله وابن مردویه فی انتفسیر وابو نعیم فی الدلائل وابن عدی فی الکامل وابن عساکر فی تاریح دمشق والدیلمی فی مسند الفردوس عن ابی الطفیل \_

الله تعالیٰ عنهم می روایت الرکتابول سے القل فرمائی۔

### 🖈 جزاءالشعدوه ش ۲۳۹ر يرايك مديث تقل فرماكي \_

اما ترضی ان تکون منی منزلہ هارون من موسی غیر انه لانبی بعدی ۔
اے علی اکیاتم اس پرراضی بیل کتم کہال میری نیابت بیل ایسے رہوجیے موی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب ہے کلام کیلئے حاضر ہوئے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نیابت بیل چوڑ کے تھے، ہال فرق بیہ کہ ہارون نی تھے، بیل جب ہے مبعوث ہوا دوس رے کیلئے نیوت نیس۔

الله حمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ابي شيبه والسن لابي حرير عن سعد بن ابي وقاص \_

پاکم والطبرانی وابوبکر وابن مردویه والبزار وابن عساکر عن علی \_

- 🖈 🔻 واحمد والبزار والطبراني والعطيري عن ابي سعيد الخدري \_
  - 🖈 والترمذي عن حابر بن عبدالله وعن ابي هريرة\_
    - الم والطبرابي والخطيب عن عبدالله بن عمر ـ
      - 🏠 وايو تعيم عن سعيدين زيد 🛮
- کر والطبرانی عی البراء بن عازب و زید بی ارقم و حبیش بن حداده و حابر بی سمره و مالك بن حويرث .
- المومنین ام سلمه و اسماء بنت عمیس رضی الله تعالیٰ عنهم احمعین بیچوده صحابه کرام کی دوایت ۱۸ ارکتابول سے افرائی۔

### اراد القحط والوباء "على صفح ١١/ يرايك صديث تل قرمالي -

الدر حات افشاء السلام واطعام الطعام والصلوة بالليل والساس بنام ـ الدعر وجل كريهان درجه بلندكرت وائع أيس سلام كاليميلاناء برطرح كالوكون كو كهانا كلانا اوررات كولوكون كرسوت بين تمازين يزهنا

- اواه امام الاتمه ابو حنيفه والامام احمد وعبدالرزاق في مصنفه والترمذي
   والطبراني عن ابن عباس \_
  - 🖈 💎 واحمد والطبراني وابن مردويه عن معاذ بن حبل ــ
- الرحمن بن عائش. الرحمن بن عائش.
  - 🖈 واحمد والطبراني عنه عن صحابي ..
    - 🖈 والبزار عن ابن عمر و ثوبان \_
      - 🖈 والطبراني عن ابي امامه \_
  - 🏠 وابن قانع عن ابي عبيدةابن الحراح\_
  - الله والدارمي وابوبكر النيسابوري في الزيادات عن انس ـ
    - الله وابو المرح في العلل تعليقا عن ابي هريرة \_

الله تعالى عنهم الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سابط ، رضى الله تعالى عنهم الحمعين ــ

یددس محابه کرام اورایک تابعی کی روایت ۳۳ رکتابوں سے فقل فرمائی۔

## 🖈 قاوى رضوية م رساله "عطايا القدير" من صفيه ٢٢ حصدوم پرايك عديث تقل فرماني \_

لاتد محل الملتكة بيتا فيه كلب ولا صورة \_

رمت کے فرشتے اس کر میں تیس آتے جس میں کمایا تصویر ہو۔

الله الالمة احمد والمنة والطحاوي عن ابي طلحه \_

🖈 والبحاري والطحاوي عن ابن عمر و عن ابن عباس ـ

차 ومسلم وابردالود والنسائي والطحاوي عن ام المومنين ميمونه ــ

پات ومسلم وابن ماجه والطحاوي عن ام المومنين الصديقه \_

الله واحمد ومسلم والنساني والطحاوي وابن حبان عن ابي هريره ــ

الامام احمد والدارمي وسعيد بن منصور وابو دائو د والنسائي وابن ماجه
 ابن خزيمه وابو يعلى والطحاوى وابي حبان والضياء والشاشي وابو تعيم
 في الحلية عن امير المومنين على \_

🖈 💎 والامام مالك في الموطا والترمذي والطحاوي عن ابي سعيد الحدري \_

🖈 و احمد و الطحاوي و الطبراني في الكبير عن اسامه بن يزيد \_

الله تعالى عمهم المحاوى عن ابى ابوب الانصارى ، رضى الله تعالى عمهم الحمين ..

یددس محابر کرام کی روایت ۱۳۳ رکتابوں سے نقل فرمائی۔

🖈 قاوی رضو بیجلد سوم ش صفحه ۱۳۴۷ ریرایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔

قل هو الله تعدل ثلث القرآن :

" قل هوالله احد" يورى سورت مبارك كى الاوت كالواب تبائى قرآن ك

-444

کا رواه الامام مالك و احمد و البخاري و ابودائود و النسائي عن ابي سعيد الخدري \_

البخاري عن قتاده بن النعمان \_

الدرداء واحمد ومسلم عن ابي الدرداء \_

الله و مالك و احمد ومسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و الحاكم عن ابي هريده \_

الله واحمد والترمذي والنسائي عن ابي ايوب الامصاري \_

الله والترمذي وابن ماجه عن انس ابن مالك \_

🛣 واحمد وابن ماحه عن ابي مسعود البدري 🗝

الله والطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود \_

🖈 🧪 والطبراني في الكبير والحاكم وابو نعيم في الحليه عن عبد الله بن عمرو 🔔

الطبراني في الكبير عن معاذ بن حبل

क्रे والبزار عن جابر بن عبدالله \_

الله وابوعبيد عن عبدالله بن عباس ـ

احمد عن ام مكتوم بنت عقبه \_

الله تعالیٰ عنهم اجمعین - والبیهه قدی فی السنن عن رجاء الغنوی رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین - ریکل پندره صحابهٔ کرام کی روایت ۱۳۳۰ مرکزایوں نے آفل فرمائی۔
بیچ تداوراس طرح کی سیکڑوں مثالیں امام احمد رضا محدث پر بلوی کی وسعت مطالعه پر اور میتن نظری کا جیتا جا گی شوت ہیں۔
اور میتن نظری کا جیتا جا گی شوت ہیں۔

کو ذکوہ کا ال سادات کرام اور تمام نی ہاشم کیلئے حرام تطعی ہے جسکی حرمت پرائمہ 'ندا ہب کا اجماع ہے ، اس مسئلہ ہے متعلق امام احمد رضا محدث پر بلوی ہے سوال ہوا ، آپ نے اسکی حرمت پر حقیق کے دریا بہائے اور مندرجہ ذیل کتب احاد بیث اور راوی کا نشان دیا۔

#### المرتاحضرت امام حسنجتي رضى الله تعالى عنه

روى عنه احمد والبخاري ومسلم\_

المحسين عالى مقام منى الله تعالى عند 🖈

روى عنه احمد وابن حبان برحال ثقات.

🖈 سيدنا حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها

روى عنه الطحاوى والحاكم وابو نعيم وابن سعد في الطبقات وابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال وروى عنه الطحاوى حديثا آخر وروى عنه الطبراني حديثا ثالثا\_

الله تعاريد عبد المطلب بن ربيد بن مارث بن مبد المطلب رضى الله تعالى عند

روى عنه احمد ومسلم والنسالي\_

🖈 معزرت سمان فاری رضی الله تعالی عنه

روى عنه ابن حباب والطحاوي والحاكم وابونعيم

🖈 معزت الوبرره رضي الله تعالى عنه

روى عنه الشيحان \_

وروي عنه الطحاوي حديثين آحر\_

🖈 🔻 حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه

روى عنه البخارى ومسلم \_

وروى عنه الطحاوى حديثا آحر\_

🖈 🎺 حغرت معاویه بن حیده قشیری رمنی الله تعالی عنه

روى عنه الترمذي والنسائي\_

وروى عنه الطحاوي حديثا آخر\_

🚓 حضرت ابورافع مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -

روى عنه احمد وابو دائود والترمذي والنسائي والطحاوي وابن حبان وابن خزيمه والحاكم \_ الله معرت برمزيا كيهان مولى رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم -

روى عنه احمد والطحاوي\_

🖈 معزت بريده اسلمي رمني الله تعالى عنه

روى عنه اسحاق بن راهويه و ابو يعلى الموصلي والطحاوي والبزار

والطبراني والحاكم

🖈 معزت ابویعلی رضی الله تعالی عنه۔

روي عنه الطحاوي\_

🖈 حضرت الوعمير ورشيد بن ما لك رضي الله تعالى عنه

روى عنه الطحاوي

🖈 حضرت عبدالله بن عمرضي الله تعالى عنها

علق عنه الترمذي\_

🛠 💎 حعزرت عبدالرحمن بن علقمه دمنی الله تعالی عنه بقال سحالی

علق عنه الترمذي\_

🛠 معفرت عبدالرمن بن الي عقبل رضي الله تعالى عنه

علق عنه الترمذي\_

ام الموثين معزت مديقه رضي الله تعالى عنها

روى عنها الستة

🦟 ام المومنين معزمت ام سلمه دمنى الله تعالى عنها

روى عنها الطحاوي

🖈 ام المونين حطرت جوير پيرمني الله تعالى عنها

روىعنها احمدومسلم

🖈 معزمت ام عطيه رضي الله تعالى عنها

بیبیں محابہ کرام اوراور صحابیات ہے مروی پچیس احادیث ہیں جنکو پندرہ کتب احادیث سے نقل فر مایا۔

# الامن والعلی ۹ مار پرایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن اعور مازنی آخی رضی اللہ تن اعور مازنی آخی رضی اللہ تعالیٰ عند کا بارگاہ رسالت میں تصیدہ پڑھتا ندکور ہے جس کا پہلام مرع ہے۔

يامالك الناس وديان العرب

اس واقعہ کونفل فرما کرامام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں۔کہاس واقعہ اور حدیث کو مندرجہ ذیل سندوں سے کیا گیا ہے۔

الامام احمد حدثنا محمد بن ابي بكرالمقدسي ،ثنا ابو معشر البراء ، ثني صدقه بن طيبة ،ثني معن بن ثعلبة المازئي و الحي بعده، ثني الاعشى المازي رضى الله تعالىٰ عنه قال اتبت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الحديث \_

و رواه الامام احل ابو جعفر الطحاوي في معاني الاثار حدثنا ابن ابي داؤد ثنا المقدمي ثنا ابو معشر الي آخره نحوه سند ا و متنا ــ

و رواه ابن عبد الله ابن الامام في روائد مسنده من طريق عوف بن كهمس بن الحسن عن صدفة بن طيسة حدثني معن بن ثعلبة المازني و الحي بعده قالواحدثنا الاعشى رضى الله تعالىٰ عنه فذكره، قلت و اليه اعنى عبد الله عزاه حافظ الشاد في الاصابة انه رواه في الروائد، و العبد الضعيف عفر الله تعالىٰ له قدراه في المسند نفسه ايضاً كماسمعت و لله الحمد.

و رواه البغوى و ابن السكن و ابن ابي عاصم كلهم من اطريق الحنيد بن امين بن عروة بن نصلة بن طريق بن بهصل الحرمارى عن ابيه عن حده نضلة و لفظ اللبغوى عنه حدثنى ابي امين حدثنى ابي ذروة عن ابيه نضلة عن رحل منهم يقال له الاعشى و اسمه عبد الله بن الاعور رضى الله تعالى عنه فذكر القصة و فيه فحرج حتى اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعاذبه وانشأ يقول: يا مالك الناس و ديان العرب ، الحديث،

بده حدیث جلیل استے ائمہ کہار نے ہاسا نید متعددہ روایت کی اور طریق اخیر میں بیدلفظ بیں کہ آشی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بناہ لی ،اورعرض کی کہا ہے بیں کہ آشی رضی اللہ تعالی عند نے حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بناہ لی ،اورعرض کی کہا ہے مالک آ دمیاں ، واے جز اوسر ادہ عرب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔۔
الامن والعلی ص ۱۰۹

# اصطلاحات حديث كي تنقيح وتحقيق

اب آپ اہام احمد رضا کی فن حدیث میں مہارت ، اصول حدیث اور اصطلاحات حدیث کے بیان میںان کی تحقیق و تنقیح ملاحظہ فر مائیں۔

امام احد رضا محدث بر ملوی نے آیک رسالہ " میں العیں فی حکم تقبیل الابھامین " تھنیف فرمایا جس میں صفور پرلور شافع ہوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام اقدس کو سخرا گو ضعے چو منے کا جواز واستحباب ٹابت فرمایا۔ انگافیین نے بعض محد ثین کے اقوال کا سہارالیکر ریا ایت کرنے کی سی بے جا اور تا کام کوشش کی تھی کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث سمجھ نہیں ملکہ موضوع و بے اصل ہے۔ لہذا ہے گل شریعت میں کوئی حدیث تیں کوئی حدیث ایک میں مکتر ایک موضوع و بے اصل ہے۔ لہذا ہے گل شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

امام احمد رضا قدس سرہ نے اس رسالہ نا قعد بیں اصول حدیث کی وہ معرکۃ الآرا بحث قرمائی کہ ہروہ فض جواس علم سے شغف رکھتا ہے پڑھ کر جعوم الحجے اور مخالف جیران وسششدر رہ جائے۔

مقاصد حسنہ موضوعات کیر اور دواکھاری اس قدر ہے کہ اگو تھے چوہے کے الدی سلسلہ بیں کوئی مرفوع حدیث ورجہ محت کوئیں پیو ٹجی ، بس کیا تھا خالفین نے بے پر کی اڑا دی کہ اس سلسلہ بیں تمام روایت موضوع ومن گڑیت ہیں۔ اس برایام احد رضائے خوب جم کر نہا یت تغییس بحث فر مائی جوفنا دی رضویہ بیس تقریبا دوسوسفیات پر مشتمل ہے جس کی تنخیص کی بھی نہا یت تغییس بحث فر مائی جوفنا دی رضویہ بیس تقریبا دوسوسفیات پر مشتمل ہے جس کی تنخیص کی بھی کہا یہ تعلیب بیس بھر بھی اور میں از خروارے "کے طور پر چندا ہم ، گوشوں کی نشاندھی قار تین کے ذوق کی تسکیبن کا باعث ضرور ہوگی۔

فرماتے ہیں:۔

خادم حدیث پر روش که اصطلاح محدثین بین نمی صحت نفی حسن کو بھی سنزم نہیں نہ کہ نفی ملاح تمام حدیث پر روش که اصطلاح محدثین ان احادیث پر جیسے ملاح تمام کہ وصلوح تمسک، نہ کہ دعوی وضع وکذب بر عند انتخبی ان احادیث پر جیسے با صطلاح محدثین محت نہیں، یوں بی تھم وضع وکذب بھی ہرگز متبول نہیں بلکہ بہ تصریح ائمہ من کشرت المرت اور نہ فن کثر سے جر نقصان متصورا ورعمل علاء تبول قد ماء حدیث کے لئے توی دیگر، اور نہ سبی تو فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالا جماع مقبول، اور اس سے بھی گذر ہے تو بلا شہریہ

فعل ا کابر دین ہے مروی ومنقول اور سلف صالح میں حفظ صحت بھر وروشنا کی چیٹم کیلئے مجرب ومعمول البيحل يربالغرض اكر يجهنه بوتواى قدرسندكافي بلكه اصلاتقل بمى ند بوتو تجربه وافي كه آخراس میں کسی تھم شرقی کا از الدہیں ، نہ کسی سنت ٹا بتہ کا خلاف ،اور نفع حاصل تو منع باطل، بلکہ انصاف کیجیے تو محدثین کا تفی صحت کواحادیث مرفوعہ سے خاص کرتا صاف کہدر ہا ہے کہ وہ احادیث موقو فہ کوغیر سی شہتے ۔ پھر بہاں حدیث موقوف کیا کم ہے ولہذا مولا ناعلی قاری نے عبارت مذکورہ کے بعد فرمایا:۔

قلت واذا ثبت رفعه الى الصديق رضي الله تعالىٰ عنه فيكمي للعمل به لقوله عليه الصلوة والسلام " عليكم يسنتي ومنة الخلفاء الراشدين \_" الاسرار المرفوعه في الاعبار الموضوعة ـ موضوعات كبير ص٠١٠

یعنی صدیق اکبررمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس قطل کا جوت عمل کوبس ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں'' میں تم پرلا زم کرتا ہوں اپنی سنت اورا ہینے خلفا وراشدین کی سنت'' رمنى الله تعالى عنهم الجمعين \_

> اس کے بعدا فاوات کا سلسلہ شروع فر مایا جوتمیں کےعددیہ جا کرر کا۔ افادة اول شن قرمايان

''محدثین کاکسی مدیث کوفر ما تا کہ مجے نبیس اس کے بیمنی نبیس ہوتے کہ فلط و ہاطل ہے '' پھراس دھوی ہر دلائل قائم فرماتے ہوئے حلیہ شرح مدیہ ،صواعق محرقہ ، اذ کارامام نو وی ، موضوعات كبير، جوا هرالعقد ين ،شرح موا هب ،شرح مراطمتنقيم اورمرقات كي تضريحات پيش فرمائيں اور پھر صدیث کے مراتب کی طرف اشارہ کیا۔

قرماتے ہیں:۔

سنج کے بعد سی الغیرہ، پرحس لذات، پرحس الغیرہ، پر ضعیف بضعف قریب اس حد تک که ملاحیت اعتبار باتی رکھے۔ جیسے اختلاط راوی ، یا سوء حفظ ، یا تدلیس وغیر ہا۔اول کی تین بلکہ چاروں مسم کوایک ندجب پراسم ثبوت متناول ہے اور وہ سب جج بہا ہیں اور آخر کی متم مهالح ،متابعات وشوائد میں کام آتی ہےاور جابر سے قوت یا کرحسن لغیرہ بلکہ بھے لغیرہ ہوجاتی ہے اس ونت وہ صلاحیت احتجاج اور تبول فی الاحکام کا زیور گرانیما پہنٹی ہے، ورنہ دریا ہُ فضائل تو آپ ہی مغبول و تنہا کانی ہے۔ پھر درجہ مشتم میں ضعف تو ی دوئین شدید ہے، جیسے داوی کے فتق دغیر ہ توادح تو بید کے سبب متروک ہونا بشر طبکہ جنوز سرحد کذب سے جدائی ہو، بدحد بث احکام میں احتجاج در کناراعتبار کے بھی لاکن نہیں، ہاں فضائل میں غد مب دائے پر مطلقا اور پعض کے طور پر بعدا نجبار وحد دمخارج و تنوع طرق منصب قبول و ممل یاتی ہے کما سنبیدہ ان شاء الله تعالیٰ (ان شاء اللہ عقریب اس کی تفصیلات آری ہیں)۔

چردرجہ بفتم میں مرحبہ مطروح ہے جس کا مدار وضاع ، گذاب یا متیم بالکذب ہو، بہ
برترین اقسام ہے بلکہ بعض محاورات کی رو ہے مطلقا اور ایک اصطلاح پراس کی توع اشد لینی
جسکا مدار گذب پر ہوئین موضوع ، یا نظر تہ تیت میں ایوں کہتے کہ ان اطلاقات پر داخل موضوع
حکمی ہے ، ان سب کے بعد درجہ موضوع کا ہے ، یہ بالا جماع نہ قابل انجار نہ فضائل وغیرہ کسی
باب میں لائق اعتبار بلکہ اے مدیث کہنا ہی توسع وجوز ہے ، هیفت مدیث نہیں ، بحض مجبول
وافتر او ہے والعیاذ بالله تبارك و تعالیٰ ۔

طالب جحقیق ان چندحرفوں کو یا در کھے کہ باوصف وجازت محصل وفقع علم کثیر ہیں اور شایداس تحریرتیس کے ساتھ دان سطور کے غیر میں کم ملیں ءوللہ المحمد والمعنة۔

میختفر جلے بلاشہاہے وامن میں کثیراوراہم معانی ومفاہیم کئے ہوئے ہیں جسکی شرح و بسلا کیلئے وفتر ورکار، بدہمارے امام کی خصوصیات سے ہے کہ الفاظ کم سے کم ہوتے ہیں گرمعانی کاسمندر موجزن ہوتا ہے۔

امام احمد محدث بربلوی نے ہر حیثیت سے اصولی بحث فرمائی ہے اور حق تحقیق اداکر دیا ہے۔ داوی کی جہالت سے حدیث پرکیا اثر پر تا ہے اور مجبول کی گفتی تنہیں ہیں۔ گھر ہر ایک کے جداگاندا حکام اور ہر حکم واثر کی متعلقہ کتب سے تحقیق انیق، نیز حدیث منقطع کی وضاحت میں علاء اعلام کے اقوال سے تائید، مضطرب محکر اور مدرج کا مقام وحیثیت، داوی کے محم ہو زیا اثر، اسباب طعن کی تحدادو شاراوران میں سب ففلت کی حیثیت، متر وک راوی کا مقام، یہ تمام با تیں نہایت تحقیق سے بیان فرما کی بین، جنکا خلاصہ بیہ کہ حدیث ان میں سے مقام، یہ تمام با تیں نہایت تحقیق سے بیان فرما کی بین، جنکا خلاصہ بیہ کہ حدیث ان میں سے کسی وجہ کے سبب موضوع ہوجاتی ہوتی۔ گھرآپ نے ان پندرہ وجوہ کی نشائد حی فرمائی جن کے سبب حدیث موضوع ہوجاتی ہے، بیان ایسا جامع کہ دوسری کتب میں اس کی نظیر نہ طے۔

خودفرماتے میں:۔

یہ پندرہ یا تیں ہیں کہ اس جنع و تلخیص کے ساتھ ان سلور کے سوانہ لیس گی۔غرض کہ ہر افادہ میں نہایت تغیس اور معرکۃ الآراء بحث ہے جس کی سفر سطرامام احمد رضا محدث پر بلوی کی فن صدیت میں مہارت تامہ کی روش دلیل ہے ، پوری کتاب اصول حدیث کا بحرف خارہے جس کا ہرافادہ پھوٹٹا ہوا آبشارہے ، می شاء التفصیل فلیر جع الیہ ۔

## راويان حديث يرجرح وتعديل

راویان مدیث پرجرح وتعدیل اور خالفین کے مدعا کا ابطال امام احمد رضا کے فلم سے ملاحظہ کریں ، اس حیثیت ہے جب رضویات کا مطالعہ کیا جائے تو کثیر مثالیں موجود ہیں ، ان میں سے چند ملاحظہ فرما کیں۔

جمعہ کے دن اوّان ٹائی کہاں ہو ؟ امام احمد رضا محدث پر بلوی نے فتوی دیا کہاؤان
مطلقاً اندورن محبر مکروہ ہے۔ نہذا اوّان اول ہو یا ٹائی ہیرون محبری ہوگی ،اس کے ثبوت ہیں
خاص ای اوّان کے بارے میں ایک حدیث ابوداؤ دیے نقل فر مائی کہ حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بیاوّان خارج مسجد ہوتی تھی اور صدیق اکبراور فاروق
اعظم کے دورہ خلافت ہیں بھی ابیائی ممل رہا۔

امام احمد رضا کے اس فتوی کورد کرتے ہوئے بعض حضرات نے مدیث ہی کوسا قط الاعتبار قرار دیدیا کہ اس کی سند میں محمد این اسحق ہیں جن پر رافطنی ہونے کی تہست ہے لہذا حدیث معتبر تیں۔

اب الم احمد رضا قدس مره في خالفين كى وبن دوزى كيك ايك معركة الآراء كتاب "شمائم العنبر في آداب النداء امام المنبر "نام عور في زبان ش تعنيف فرما في اوراس موضوع پر بحث آخرى حدكو پرو نجادى في اين آخق پر جوجرح كى تي تحل ال وجيال الزادي اورا كى تعديل دو يق شي من حقيقات كا يسه دريا بهائ جواني مثال آپ بين ، سنته اورامام احمد رضاكي تعديل دو يق شي تعديد بين مي تعني اورامام احمد رضاكي راويان حديث پرميتن نگاه كا اعرازه لكا يقد

اس حدیث کے راوی محمد ابن آخل قابل بحروسہ نہایت سے اور امام بیں ان کے

بارے میں۔

امام فعلى محدث الوزرعاوراين جرنے رفر مايا: "معدوق "بيربهت سے بيل-

ام عبدالوماب این مبارک فرماتے ہیں: "بم نے البیل" مدوق" بایا ہم نے البیل" مدوق" بایا ہم نے البیل" مدوق" بایا ہم

امام عبدالله این مبارک ،امام شعبه ،سفیانین توری ، این عیبینداورا مام ابو بوسف نے ان اسے کماب الخراج میں بہت زیادہ روایتن کی جیں اور انکی شاگر دی افتیار کی۔

☆ امام الوزرعدد مثقی نے فرمایا: -

"اجله علاء كالبهاع ال مدروايت كرفي يرقائم ماورآب كوالل علم في آزمايا تو الل صدق وخيريايا-"

🖈 این عدی نے کیا:۔

''آپ کی روایت بیل ائمہ 'فقات کوکوئی اختلاف جیس ،آپ سے روایت کرنے بیل کوئی حرج نہیں''

امام على اين المديني في إلى

کسی امام یا محدث کوابن اسحاق پرجرح کرتے نبیس دیکھا''

🖈 امام مفیان این میینه فرماتے ہیں:۔

میں ستر سال سے اوپر این اسحاق کی خدمت میں رہا، الل مدینہ میں سے کسی نے ان پر اتبام بیس رکھا، ندان پر تقید کی۔

🖈 امام معاذ \_ قرمایا: \_

"ابن على سب لوكول سے زياده يادر كمنے والے تھے۔"

🖈 امام ابوالليث نے قرماما: -

یزید بن حبیب سے روایت کرنے والوں میں ابن اسحاق سے زائد شبت کوئی نہیں"
ابن پوٹس فر ماتے ہیں کہ ابن پزید بن حبیب سے اکا برعلما ومعر نے روایت کی ،عمر و بن حارث ،حیوۃ ابن شریح ،سعید ابن ابوب اور خودلیت بن سعد بیسب کے سب ثقد اور شبت ہیں اور یا نچویں سے ہیں ۔اور عبداللہ بن اور رجال شیخین میں سے ہیں ۔اور عبداللہ بن

مہیہ صدوق اور حسن الحدیث ہیں۔ان کے بارے میں ای امریرائمہ رجال کی رائے متنقر ہوئی اور عبداللہ بن عیاش ہیں بیدونوں مسلم کے راوبوں میں سے ہیں ، ان کے علاوہ سیلمان سیمی بھری ، زید بن ابی اعیبہ بیدونوں حضرات نقداور رواۃ معیمین میں سے ہیں افراد ہیں تو بقول امام ابوالليث ائن الخق ان سب سے الفل موتے۔

🖈 امام شعبه نے فرمایا:۔

'' ميري حکومت ہوتی تو ميں ابن اسحاق کومحدثین پر حاکم بناتا ، بياتو امير المومنين في الحديث بن ، ايك روايت عن ب كركس نے ان سے لوجها ، آب ابيا كول كتے بي لو حضرت شعبد نے قر مایاان کے حفظ کی وجہ سے ، دوسری روایت میں ہے صدیث والوں میں اگر کوئی سردار ہوسکتا ہے تو وہ محمد ابن اسحق ہیں۔"

🖈 على اين المدين عروايت ب:-

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي حديثين جيرآ دميون مين مخصر بين پھران سب کے نام گنوائے اور فرمایا اس کے بعد ہارہ آ دمیوں میں دائر ہیں اور این اسحاق ان ہارہ میں ہیں 🖈 امام د ہری قرماتے ہیں:۔

" مرید مجمع العلوم رہے گا ، جب تک یہاں محدین سحاق قیام پذیرر ہیں گے" آپ غزوات کی رواجوں میں ابن اسحاق پر ہی مجروسہ کرتے تھے ہر چند کہ آپ حدیث میں اسکے استاذ ہے بلکہ دنیا مجر کے جن تھے۔

> ابن اسحاق کے دوسرے استاذ عاصم بن عمر بن قمارہ نے قرمایا:۔ '' جب تک این اسحاق زعرہ جیں ، د نیا میں علوم باتی رہیں گے۔''

> > عبدالله بن قائد نے کیا:۔ ☆

'' ہم ابن اسحاق کی مجلس میں ہوتے تو جس فن کا تذکرہ شروع کردیے اس دن مجلس ای برختم موجاتی"

این حبان نے کھا:۔

" مدینہ میں کوئی علمی مجلس ،حدیث کی ہویا دیگرعلوم وفنون کی ، ابن اسحاق کی مجلس کے ہمسر نہ ہوتی ،اور خبروں کی حسن ترتیب میں بیاور لوگوں سے آ کے تھے۔"

🦟 الويعلى جليلي تي قرماما: -

'' محمد بن اسحاق بہت بڑے عالم حدیث، روایت میں واسع العلم اور ثقه ہتھے۔'' کی ابن معین بھی ابن بھی علی ابن عبد اللہ المد عی استاذ امام بخاری، احمد بلی ، اور محمد ابن سعد و غیر ہ نے کہا:۔

" محمد ابن اسحاق نقته بين -"

🖈 حضرت ابن البرقى نے فرمایا: \_

" ووعلم حدیث والوں میں محمد بن اسحاق کے ثقة ہونے میں کوئی اختکا ف نیس اور الکی

حدیث حسن ہے۔'' الدینی شخ بخاری ہے روایت کی کہ۔

''این اسحاق ہمارے نزد یک ثقه بیں۔''

🖈 محقق على الاطلاق نے فتح القدير ش فرمايا:\_

''ابن اسحاق اُفقہ ہیں، نفقہ ہیں، اس ہیں نہ ہمیں شہہے، نہ محققین محد ثین کوشہہے۔'' محمد اسحاق کی توثیق حق صرح ہے اور اہام ما لک سے ان کے بارے میں جو کلام مروی ہے وہ محج نہیں اور پر نفقہ برصحت روایت اسکے کلام کوئسی محدث نے تسلیم نہیں کیا۔''

اکیس محدثین کے اقوال ہے محدا بن اسحاق کی تو یکن و تعدیل ہے اور وہ محمی نہا ہے زور دارالفاظ میں ۔اب مجمی کیا کسی کوشبہ ہوسکتا ہے کہ بیرحدیث محمد بن اسحاق کے سبب ساقط الاعتبار

ہے۔ ﴿ الْحِيْةِ الْمُوتِمند مِن اللّهِ عديث نقل قرماني كه مجد مِن ذي كافر كا دا ظله جائز ہے ليعنى ذي الله على الله على

اس صدیث کی سند کوامام بدرالدین بینی نے جید کہا تھا حالا تکہ تقریب المجدیب میں اس سند میں وارد "اشعدہ بن سوار" کوضعیف بتایا کیا ہے۔

اس پرامام احمد رضا محدث بر ملوی نے تئیمیڈر مائی اورارشاوفر مایا کداس حدیث کی سند ہمارے اصول پر جبید ہے، ہمارے لئے جائز نہیں کہ تحدثین کی خاطراپنے اصول ترک کردیں چہ جائیکہ متاخرین علاء بیس سے ایک شافعی عالم کے قول کے سبب۔ پھر اشعدہ بن سوار کی

تعديل وتوثيق من فرمايا: ـ

بیامام شعبہ،امام توری اور بزید بن ہارون وغیرہم جیے جلیل القدرائمہ صدیت کے استاذ بیں اورامام شعبہ کا روایت حدیث میں مختاط ہونا خوب معلوم ہے۔

اشعب کی جلالت شان کے پیش نظری ان کے شیخ ابواسحاتی اسیمی نے ان سے روایت کی مصرت سفیان ابن عیبنہ کہتے ہیں کہاشعث مجالدے اثبت ہیں۔

ابن میدی نے کہا: بیجالد ہے ارفع ہیں اور مجالد سے مسلم کے رجال میں ہے ہیں۔

ابن معین کہتے ہیں: محصالمعیل بن مسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔

المام على كهترين : مديث من محدين سالم عدامت إس

ابن معين كهته بين: بدنفته بين-

على بن الى شيبه كيت جن : صدوق بن-

ابن شاجین نے ان کونقات میں ذکر کیا ہے۔

این عدی کہتے ہیں: میں نے ان کی سی حدیث کومعرفیس یا یا۔

بزار کہتے ہیں: ہم کسی ایسے محدث کوئیس جائے جنہوں نے ان کی حدیث کو چھوڑ اہو ہاں بعض حضرات نے جوئن حدیث میں قلیل المعرفة ہیں۔

فلامۂ کلام بہ ہے کہ اصعب کے بارے میں بیلو ٹیل و تعدیل تو منقول ہے لیکن کوئی جرح مفسر ذرکور نہیں ،لہذاان کی بیرصد بیٹ حسن ہے۔

الله معانی کے سلسلہ میں حدیث نقل فرما کر نہایت نفیس حقیق فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ حدیث میں لفظا" یو" اگر چہ واحد ہے لیکن استعمال دونوں ہاتھ کیلئے شائع وذائع ہے تو اس حدیث میں لفظ" یو" اگر چہ واحد ہے لیکن استعمال دونوں ہاتھ کیلئے شائع وذائع ہے تو اس حدیث کے در بچدا یک ہاتھ سے مصافحہ ہرگز تا بت نہیں۔

-: Ut Z 10 3/4

بیال وقت ہے کہ حدیث ندکورکو قائل احتجاج مان بھی لیں۔ورندا گرنفذو تنقیح پرآ یے تو وہ ہرگز ندمجے ہے ندحس بلکہ ضعیف ومنکر ہے۔ مداراس کا حظلہ بن عبداللہ سدوی پر ہے اور حظلہ محدثین کے نزویک ضعیف ہے۔

امام يكي بن سعيد قطان نے كيا" تركته عمداكان قد احتلط " مل تے اس كو

عمرأمتر وك كيامتح الحواس ندر بانغابه

امام احمد فرمایا: ضعیف محرالحدیث ہے" بحدث باعاجیب " تعجب خیزروایتیں ہے۔

امام یحی بن معین نے کہا:" لیس بشئ تغیر نی اعر عمرہ "کوئی چیز نہ تھا آخر عمر میں متغیر ہوگیا تھا۔

الم مُساكل في كها:" ضعيف "ايك بارفرمايا "ليس بقوى \_"

بیتمام تفسیلات امام ذہبی نے میزان الاحتدال میں ذکر فرمائیں، یونبی امام ابوحاتم نے کہا تو ی نہیں ہیں اور آخر میں خاتم الحفاظ امام ابن جرعسقلانی نے تقریب میں اس کے ضعف پر جزم فرمایا۔

بہے نفذرجال پرامام احمد رضا محدث بریلوی کی عمیق نگاہ کہ سات انکہ مدیث کے اقوال سے حنظلہ سددی پرجرح مفسرہ معمم نقل فرمائی۔

الله عمامد باند و کرنماز پر منے کی فضیلت کے بارے میں وارد صدیث جو حضرت سالم بن عبداللہ میں عبداللہ عن عبداللہ م

حق مید کہ بیر حدیث موضوع نہیں ، اس کی سند بیس نہ کوئی وضاع ہے نہ تھم بالوضع ، نہ کوئی کذاب ہے نہ تھم بالکذب ، نہ اس بیل سختی یا نقل کی اصلاً مخالفت ، لا جرم اے امام جلیل خاتم الحفاظ ، جلال الملس والدین البیوطی نے '' جامع صغیر'' بیس ذکر قرمایا جس کے خطبہ بیس ارشا و قرمایا: بیس نے اس کتاب بیس پوست چھوڑ کرخالص مغزلیا ہے اور اسے ہر اسی حدیث سے بچایا ہے جے تنہا کی وضاع یا کذاب نے روایت کیا ہے۔

اس کے بعدا بن النجار کے حوالہ ہے اس حدیث کی تھمل سند بیان فر مائی ،جس میں چار راوی عباس بن کثیر ، ابو بشر بن سیار بھی بن مبدی مروزی اور مہدی بن میمون کے بارے میں خاتم الحقاظ حضرت علامہ ابن جرعسقلانی کا قول نقل کیا کہ میہ مجبول بیں اور اسی وجہ سے علامہ ابن ججراس حدیث کو منکر بلکہ موضوع کہتے ہیں۔

اب امام احمد رضا محدث بریلوی کی باادب تقید و تحقیق ملاحظه فرمائیں جس کا خلاصه مجھاس طرح ہے۔ اللہ تعالی حافظ این جمر پر دخم فرمائے کہ انہوں نے اس حدیث کوموضوع کیسے کہدیا جبکہ اس کی سند میں کوئی وضاع ہے نہ کوئی تھم بالوضع ، نہ کوئی کذاب ہے نہ تھم بالکذب، نیز اس کامفہوم بھی عقلاً وشرعاً محال نہیں ، محض راوی کے مجھول ہونے سے حدیث موضوع نہیں ہوجاتی کہ فضائل میں بھی قابل استدلال نہ رہے۔

حالانکہ خودھافظ این تجرئے ''القول المسدد'' میں ایسی دو صدیثیں ، جس کے رادی مجبول ، معتطرب الحدیث ، کثیر الخطاء ، فاحش الوہم ہیں ، یا غلط احادیث منسوب کرنے میں پیش چین ، یا غلط احادیث منسوب کرنے میں پیش چین ہیں ، ان کوموضوع نہیں کہا بلکہ بول فر مایا کہ بہاں کوئی ایسی چیز نہیں جوان احادیث کے موضوع ہونے کا فیصلہ کرے ، بلکہ دومری حدیث کے لئے تو بیفر مایا کہ اس حدیث میں تو ایسا کوئی مضمون بھی نہیں جے عقل وشرع محال قرارد بتی ہو، اور بیا حادیث باب فضائل کی ہیں لہذا مقبول ۔

اب امام احدرضا كا فيعلدكن بيإن ملاحظه دو: ـ

'' بیری بات عمامہ والی حدیث میں کیوں نہیں کئی گئی حالا تکہ بیری ہاب فضائل سے ہے اوراس میں بھی کوئی بات الی نہیں جوشر عاً وعقلاً محال ہو بلکہ اس حدیث کے راویوں میں تو اس طرح کی وجوہ طعن بھی منقول نہیں جوابن تجرکی چیش کردہ ہیں۔''

غور فرمائے،امام احمد رضا محدث ہریلوی نے کیسی نفقہ و تنقید فرمائی اور خودانہیں کے قول سے اپنے مدعا کا ثبوت فراہم کر دیالیکن نہایت مود یا نہ طور پر۔

الله مالت سفر میں نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو حقیقی طور پرجع کرنا ہمارے یہاں حرفہ و مزوقہ کے سواجا ترخیس ، غیر مقلدین کے فیخ الکل میاں نذیر حسین وہلوی نے معیار الحق نامی کتاب لکھ کرا متاف کی مشدل احادیث صحاح کورد کرنے کی ناکام کوشش کی توام احمد رضانے حاجز البحرین نامی ایک حقیم کتاب تحریر فرماکرمیاں جی محرحومات باطلہ کی دھجیاں اڑا دیں ، اوردعوی محدثی کو خاک میں ملادیا۔

پوری کتاب اساء الرجال ، جرح وتعدیل اور تحقیق و تنقیع کاعظیم شاہ کارہے ، ملاتی کی اصول صدیث سے تا واقعی اور اکل صدیث وائی کے ڈھول کا پول ظاہر کرنے کیلئے امام احمد رضا نے چندلطا کف تحریر فرمائے ہیں ، ان میں سے فی الحال فقط تمن ملاحظہ فرمائیں۔

لطيفه۔(۱)

(ملاجی نے )امام طحاوی کی حدیث بطریق ابن جابر عن نافع پر بشرین بکر سے طعن کیاہے کہ وہ غریب الحدیث ہے، الی روایتی لا تاہے کہ سب کے خلاف ، قالہ الحافظ فی التر یب۔

اقول:\_

اولاً: ذرا کھوشرم کی ہوتی کہ بشرین بکر رجال سمج بخاری سے ہیں ، سمج حدیثیں رو کرنے بیٹھے تواب بخاری بھی بالائے طاق ہے۔

قَانَيَّا: اس مرزع خيانت كود يميئة كرتغريب من صاف صاف بشر كوثقة فرمايا تعاوه مضم محدً -

ثالاً: عدث في القريب من ثقة يغرب "ب، كى ذى علم يكموكه" فلان

يغرب ، اور " فلان غريب، الحديث "هِن كَتْنَافْرِق سَعِد

رابعاً: اغراب کی بیتغیر که الی روایتی لاتا ہے کدسب کے ظلاف ،محدث جی! غریب دمنکر کا فرق کسی طالب علم سے پڑھو۔ لطیفہ۔(۲)

اقول: \_وبال ايك مم خوش ادائي ميري بيك بدر

وہ جنینا برابرہونا بی مع سائے اصلی کہ ہے ندسائے اصلی الگ کر کے دہذالا بھی تلی من لداد فی منش (اور بیاد فی می منش رکھنے والے پر بھی کل دیں۔ م) تو دراصل سمایہ ٹیلوں کا بعد لکا لئے سائے اصلی کے قبینا آدمی منش ہوگایا بھرزیادہ اور شک کے تتم ہونے میں آئی دیرہوگ کہ بخولی فارغ ہوئے ہو تکے۔ (معیارالی )

ملاتی! ذرائی دون جنگل کی ہوا کھاؤ، ٹیلوں کی ہری ہری دوب، شفقے وقت کی منہری دھوپ دیکھوں کا سامیہ پڑتا ہی مشہری دھوپ دیکھوں کے تیور شمکانے آئیں علاوتو فر مارہ ہیں کہ ٹیلوں کا سامیہ پڑتا ہی منہری دھوپ دیکھوں کے تیور شمکانے آئیں علاوتو فر مارہ ہیں کہ ٹیلوں کا سامیہ ٹریس جب تک آ و مصے سے زیادہ وقت ظہر نہ نکل جائے۔ ملاتی ان کے لئے ٹھیک دو پہر کا سامیہ بنارہ ہو جی تھوڑانہ بہت آ دھی شک جھی تو کہتے ہیں کہ دہائی ہوکر آ دی کی عقل ٹیلوں کا سامیہ زوال ہوجاتی ہے۔

ب مع الاحاديث

#### لطیفہ۔(۳) اقول:۔اور بڑھ کرنزا کت قرمائی ہے کہ:۔

مسادات سامیہ کے نیلوں کے مقدار شل مراد نہ ہو بلکہ تھپورش بینی پہلے سامیہ جانب شرقی معددم تھااور مسادات نتھی ٹیلوں سے کیوں کہ وہ موجود نتھ اور وقت اوّان کے سامیہ جانب شرقی بھی طاہر ہو کیا ڈس برابر ہو گیا ٹیوں کے ظاہر ہونے میں اور موجود ہونے میں نہ مقدار میں اس جواب کی قدر۔ (معیارالیق)

ملا تی اپنے ہی ایمان سے بتادیں وقت شندافر مایا بھاں تک کرٹیلوں کا سابیان کے برمعنی کہ ٹیلے بھی موجود ہو گیا اگر چہ وہ دس گر ہوں بیہ برابر آیا اس کے برمعنی کہ ٹیلے بھی موجود شے سابیہ بھی موجود ہو گیا اگر چہ وہ دس گر ہوں بیہ بحد برابر اے کول تحر بین اللہ ااسے کول تحر بین اللہ اسے کول تحر بین اللہ اللہ بھی گھڑت ہے۔ ایسا لقب تو خاص بے چارے حنفیہ کا طلعت ہے۔ ملا تی اگر کوئی کے کہ میں ملائی کے پاس دہا لقب تو خاص بے چارے حنفیہ کا طلعت ہے۔ ملائی اگر کوئی کے کہ میں ملائی کے پاس دہا بہاں تک کہ ان کی واڑھی بائس برابر ہوئی تو اس کے معنی میں بول کے نہ کہ ملائی کا مبر وہ آغاز برابر ہوگی آخراں کے معدوم ، جب زواں کہ کہ چھ چکا چکتے ہی بائس برابر ہوگیا کہ اس کے معدوم ، جب زواں کہ پہلے بائس موجود تھا اور ملائی کی داڑھی معدوم ، جب زواں کہ پہلے بائس موجود تھا اور ملائی کی داڑھی موجود۔ م

مرغک از بینه برون آیدودانه طلبد (مرغ جب انڈے سے ہاہرا تا ہے تو دانہ طلب کرتا ہے ) محتلف روایات میں تطبیق

کے الامن والعلی میں بحوالہ محکوۃ حضرت حذیفہ رضی اللہ تغالی عنہ سے مردی ایک حدیث لغل فرمائی۔ لغل فرمائی۔

ای روایت منقطعه کوفقل کر کے امام الو بابی تفویة الایمان بی لکھا تھا۔ بینی جوکہ اللہ کی شان ہے اوراس بی کی تلوق کوفل نیس سواس بی اللہ کے ساتھ کی تلوق کونہ ملاوے کو کیسا ئى بيزا ہو۔ مثل ايوں نه بولو كه الله درسول جا ہے گا تو فلال كام ہوجائے گا كەسارا كاروبار جم ان كالله كے جا ہے ہوتا ہے رسول كے جائے ہے كچونش ہوتا تھو ہے

اب امام احمد رمنیا محدث پر بلوی قدس سره کی اس پرمضبوط دلائل کے ساتھ گرفتیں ملاحظہ کریں۔

فرماتے ہیں:۔

ہم اس مطلب کی احادیث اول ذکر کریں گار بتو فیقہ تعالی ٹابت کر دکھا کیں کہ یہ ہی حدیثیں اس (امام الوہا ہیہ) کے شرک کا کیسا سرتو ژتی ہیں۔

اسكے بعدامام احمد رضا محدث يربلوي نے چندا حاويث ذكر قرمائي بيں جو مختفرا يوں

بير.

#### مسنداحمروسنن ابی داؤد چی مختصرا درسنن این ماجه چی معلولا بسند حسن بول ہے۔

ان رحلا من المسلمين رائ في النوم الله لقى رحلا من اهل الكتاب فقال : نعم القوم التم لولا تشركون ، تقولون : ماشاء الله وشاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وذكر ذلك للبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال :اما والله ان كنت لاعرفها لكم ، قولوا : ماشاء الله ثم ماشاء محمد صلى الله تعالى عليه و سلم \_

بعن الل اسلام ہے کی کوخواب میں ایک کتابی ملاء وہ بولا: تم بہت خوب لوگ ہوا گر شرک نہ کرتے ، تم کہتے ہو: جو جا ہے اللہ اور جا بیں محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، ان مسلم نے یہ خواب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عرض کی: فرمایا: سنتے ہو! خدا کی حتم تہاری اس بات پر مجھے بھی خیال گذرتا تھا، یوں کہا کرو: جو جا ہے اللہ مجر جو جا بیں محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

سنن این ماجه میں دوسری روایت این عماس سے بول ہے۔

اذاحلف احدكم فلايقل ماشاء الله وشئت ، ولكن يقل ماشاء الله ثم

شعت

جب تم میں کوئی مخص فتم کھائے تو ہوں نہ کے کہ جو جا ہے اللہ اور میں جا ہوں۔ ہاں یوں کے کہ جو جا ہے اللہ پھر میں جا ہوں۔ تيسرى روايت ام الموتين عيد وب-

چونی روایت مسندا حمد بیل طفیل بن تخیر و سے اس طرح آئی۔ کہ جھے خواب بیل کیوں یہودی ملے، بیل نے ان پراعتراض کیا کہم حضرت عزیر علیہ العملوة والسلام کوخدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو۔ انہوں نے جواب بیل کہا: تم خاص کا فل لوگ ہوا کر ایوں نہ کیو کہ جو جا ہے اللہ اور چو جا ہیں محرصنی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھر کھے نصاری ملے ان سے بھی اس طرح کی تفتیکو ہوئی۔ میں جا ہیں محرصنی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھر کھے نصاری ملے ان سے بھی اس طرح کی تفتیکو ہوئی۔ میں نے پورا خواب حضور کی خدمت میں عرض کیا ، حضور نے اسکے بعد خطبہ دیا اور حمد و تناہے اللی کے بعد خطبہ دیا اور حمد و تناہے اللی کے بعد خطبہ دیا اور حمد و تناہے اللی کے بعد خطبہ دیا اور حمد و تناہے اللی کے بعد خرایا:۔

انكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم ان انها كم عنها ، لاتقولوا ماشاء الله وماشاء محمد\_

تم لوگ ایک بات کها کرتے تھے، جھے تمہارالحاظ روکنا تھا کہ ہمیں اس منع کردوں ، بوں نہ کہوجو چاہے اللہ اورجو جا ہیں محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنن تسائی میں قابلہ بنت سنی ہے دوایت ہے۔

ان يهوديا اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال انكم تندون وانكم تشركون ، تقولون : ماشاء الله وشفت ، وتقولون والكعبة فامر هم الببى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذااراد وا ان يحلموا ان يقولوا: ورب الكعبة، ويقول احد: ماشاء الله ثم شفت ـ

ایک یہودی نے خدمت اقدی حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوکر عرض کی: بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو، بوں کہتے ہوکہ عرض کی: بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو، بوں کہتے ہوکہ جو چا ہے اللہ اور کھیے کا اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چا ہے اللہ اتعالی علیہ وسلم نے سے اللہ اتعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم نے سی اللہ تعالی علیہ وسلم مانا چا ہیں تو بول کہیں: رب کھیہ کی تم ، اور کہنے والا میں اللہ بھر چا ہوتم ۔

منداحر من روایت یون آنی که

يبودك ايك عالم في خدمت اقدس حضور سيد عالم سلى الله تعالى عليه وسلم مين حاضر مورع عن ك-احد آب بهت عده لوگ بين اگر شرك نه كرين ، فرمايا: سبحان الله ، بيركيا؟ كها: آپ کعبہ کی شم کھاتے ہیں۔اس پر سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھ مہلت دی یعنی ایک مرت تک پچھ ممانعت ندفر مائی، پھر فر مایا: یہودی نے ابیا کہا تھا، تواب جوشم کھائے وہ رب کعبہ کی شم کھائے۔

دوسرى روايت ش اس طرح آيا\_

میرودی نے کہا: اے جھرآپ بہت عمرہ لوگ ہیں اگر اللہ کے برابر والا نہ تھم رائے۔ فرمایا: سبحان اللہ یہ کیا؟ کہا: آپ کہتے ہیں: جو جا ہے اللہ اور جا ہوتم ۔اس پر سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے ایک مہلت تک کھونہ قرمایا بعدہ قرمادیا۔اس بیبودی نے ایسا کہا ہے تو اب جو کے کہ جو جا ہے اللہ تعالی تو دوسرے کے جا ہے کو جدا کر کے کہ کہ کر جا ہوتم ۔

ان تمام روایات کونل کرے محدث بریلوی قرماتے ہیں:

امام الوہابیہ نے ان سب کو ہالائے طاق رکھ کرشرح السنة کی ایک روایت منقطع و کھائی اور بجمہ اللہ اس میں بھی کہیں اپنے تھم شرک کی بونہ پائی۔اب بحمہ اللہ طلاحظہ بیجئے کہ یہ بنی حدیثیں اس کے دعوی شرک کوئس کس طرح جنہم رسید کرتی ہیں۔

اولاً ۔احادیث سے ٹابت کہ صحابہ کرام نے یہ جملہ کہ '' اللہ ورسول چاہیں تو یہ کام جوجائے یا اللہ اورتم چاہوتو ایہا ہوگا'' شاکع و ذاکع تھا۔ حضوراس پر مطلع تنے بلکہ عالم یہود کے علا ہرالفاظ تو یہ ہیں کہ خود حضور بھی ایسا فر ماتے تھے اورامام الو ہا بیاس کوشرک کہتا ہے۔ معاذ اللہ تواس کے نزدیک سب مشرک ہوئے۔

ٹانیا۔ حدیث طفیل رضی اللہ تعالی عند پس تو رہیں ہے کہ حضور نے قرمایا: اس لفظ کا خیال مجھے بھی گذرتا تھا گرتمہارے لحاظ ہے منع نہ کرتا تھا، تو معاؤاللہ الوہابیہ کے نزویک حضور نے دانسیۃ شرک کوگوارہ فرمایا اور صحابہ کے لحاظ یاس کواس میں دخل دیا۔

اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَى كَوْلَ مِهِ مَمَا نَعْت ہُونَى اور كِى توحيداس مشرك في سكھائى۔ دالعاً قليله رضى الله تغالى عنها كى حديث سے توبيہ مى ثابت كه ايك عرصه تك حضور في مما نعت نه فرمائى اور پھر خيال آيا۔

خامساً۔ان سب کے باوجود حضور نے جوتعلیم دی وہ بیٹی کہ(اور) نہ کہا کرو ہلکہ (پھر) کہا کرو لیجنی شرک سے بیچنے کی تعلیم الیک دی کہ پھر بھی وہ شرک بی تفہری۔معاذ اللہ۔ ان تمام مواخذوں کے بعد معارضہ قائم کرتے ہوئے قرماتے ہیں۔

مسلمانو! للدانصاف، جوبات خاص شان البی عزوجل ہے اور جس میں کسی مخلوق کو پچھ خل نہیں اس میں دوسرے کوخدا کے ساتھ ''اور'' کہکر ملایا تو کیا اور'' پھڑ' کہکر ملایا تو کیا۔شرک سے کیو تکرنجات ہوجائے گی۔مثلاً

ز بین وآسان کا خالق ہونا ، اپنی ذاتی قدرت سے تمام اولین وآخرین کا رازق ہونا خاص خدا کی شائیں ہیں ۔ کہ اگر کوئی ہونجی کہے کہ اللہ ورسول خالق السمو ات والارش ہیں ، اللہ ورسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں، جمعی شرک ہوگا؟

اور اگر کیے کہ اللہ پھر رسول خالق السمو ات والارض ہیں ماللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں تو شرک نہ ہوگا۔

مسلمالو! محر بول کے امتحان کے لئے ان کے سامنے ہوئی کہدد کیموکد اللہ مجر رسول عالم الغیب ہیں، اللہ کے رسول ہماری مشکلیں کمولدیں، دیکھوکو بیتم شرک جڑتے ہیں یانہیں۔
اس لئے تو عمیار مشکوۃ کی اس صدیث متصل بیتے ابی داؤ دکی میر بحری بچا کیا تھا جس ش لفظ ہر کا کے ساتھ اجازت ارشاد ہوتی تھی ۔ تو طابت ہوا کہ اس مردک کے نزد یک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کا احتراض یا کربھی جوتید کی کی وہ خودشرک کی شرک بی رہی۔
تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کا احتراض یا کربھی جوتید کی کی وہ خودشرک کی شرک بی رہی۔
یہ تو ان (امام الو با بیداور اسکے اذیال داذیاب) کے طور پر نتیجہ احادیث تھا، ہم اہل جن

كے طور ير او چولو-

افتول وبالله التوفق بجد الله تعالى نه صحابه في شرك كيا اور نه معاذ الله في كريم ملى الله تعالى عليه وسلم في شرك سكر كواره فر مايا ، كس كے لحاظ پاس كوكام بي لا ناممكن تعانه يهودى مردك تعليم تو حيد كرسكا تعا، بلكه حقيقت امريب كه مشيت هيفيه و احيه مستقله الله عز وجل كه لئة خاص به اور مشيت عطائية تا بولمشية الله تعالى ، الله تعالى في في في ماوكوعطا كى ب، مشيت محد رسول الله تعالى الله تعالى عليه وسلم كوكائنات بيس جيها مجمدة طائقيم بعطائ رب جليل مريم جل جلاله به وه الن تقريرات جليله سهرج بلانانا) ذكريس واضح وا شكاريات جليله سهرج من زير حديث ١٢٢١ ( حضرت على كيك سورج بلانانا) ذكريس واضح وا شكارب -

جب اس مبروی خبیث نے جس کے خیالات امام الو بابیہ کے شل متے اعتر اض کیا اور

معاذ الله شرك كا الزام ديا حضورا قدس صلى الله تغالى عليه وسلم كي رائع كريم كا زياده رجحان اسيلر ف ہوا كها يسے لفظ كوجس ميں احمق بدعقل مخالف جائے طعن جائے دوسرے مہل لفظ سے بدل دیا جائے کہ محابہ کرام کا مطلب تنمرک وتوسل برقر اررہے اور مخالف کج فہم کو منجائش نہ ملے مربه بات طرز عبارت کے ایک گوندآ داب سے تھی معنا تو قطعاً میج تھی لہذا اس کا فر کے مکنے کے بعد بھی چنداں لحاظ نہ فر مایا گیا یہاں تک کمٹنیل بن تخمر و رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خواب و یکھا اور رویائے صادقہ القائے ملک ہوتا ہے اب اس خیال کی زیادہ تعویت ہوئی اور ظاہر ہوا کہ بارگاہ عزت میں بھی تھمراہے کہ بیلفظ مخالفوں کا جائے طعن ہے بدل دیا جائے جس طرح رب العزب جل جلاله نے راعنا کہنے سے منع فر مایا تھا کہ بیہود وعنود اسے اپنے مقصد مروود کا ذربعد كرتے ہيں اور اسكى جكد انظرنا كہنے كا ارشاد ہوا تھا ولہذا خواب ميں كسى بندة صالح كو اعتراض كرت نهد يكعاكه يون توبات في نفسه كل اعتراض تفهرتي ينكه خواب بمي ويكعا توانيين یہود ونساری اس امام الوہابیہ کے خیالوں کومعترض دیکھا تا کہ ظاہر ہوکہ صرف دہن دوزی خالفان كى مسلحت دا في تبديل لفظ ہے اب حضور اقدس مسلى الله تعالى عليه دسلم نے خطبہ قرمايا اور ارشا وقرمایا که بول شهر که الله ورسول جاجی تو کام بوگا بلکه بول کمو که الله مجرالله کارسول جا ہے تو كام جوكا ( كر) كا نفظ كہنے سے وہ تو ہم مساوات كدان وہائي خيالات كے يہودونساري يايوں كيےكدان يبودى خيال كومايول كوكررتا بياتى شربكا "الحمد لله على تواتر آلاته والصلوة والسلام على انبياته " الل انصاف ودين طاحظة فرما كم كدر تقرير منيرك فيض قدم سے قلب نقیر پر القاہوئی کیسی واضح ومستنیر ہے جے ان احادیث کو ایک مسلسل سلک کو ہرین هي منظوم كياا ورتمام مدارج ومراتب مرتبه بحمراللد تعالى نورانى نقشه تنتي دياالحمد للدكه بيه حديث منجي ہم اللسنت بى كا حصه ب وبابيدوغيرہم بدئد بيول كواس سے كيا علاقه ب دلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مو الحمد لله رب العلمين \_(الأمن والعلى ٢٢١) فآوی رضوبه جلد چهارم ص ۱۹ ریز نجاشی شاه حبشه کی عائبانه فماز جنازه سے متعلق ایک حدیث ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت فر مائی جسکومحاح ستہ کے حوالہ ہے نقل فر مایا۔ مديث يہ۔

ان رسول الله صلى الله تعاليٰ عليه وسلم نعي لهم النجاشي صاحب

الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال : استغفروا لاحيكم وصف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليهم اربعا \_

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے انتقال کی خبراسی دن سنائی جس دن ان کا وصال ہوا ، فر مایا: اپنے وینی بھائی کیلئے مفغرت کی دعا کرو ، پھر حضور نے ایسے میدان میں جہاں عمو ما عید کی تماز ہوتی تھی صف بندی فر مائی اور تماز جناز ہ پڑھتے ہوئے جار کھبیریں کہنں۔

اس مدیت سے بعض معزات غیر مقلدین نے خائب ندنماز جناز واورا کی تحرار کو جائز
کہا تھا۔ امام احمد رضا محدث پر بلوی نے الی تمام احادیث کونقل فرما کر جواز اور عدم جواز کی
روایات شر نظین وقع بین الاحادیث کا نہایت شا ندار نقشہ کھنے دیا ہے۔ زمان اقدس میں صدیا
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم نے دوسر ہے مواضع میں وفات پائی بھی کسی مدیث کے مرت سے
خابہ کرام رضی اللہ تعالی منہ نے دوسر ہے مواضع میں وفات پائی بھی کسی مدیث کے مرت سے
خابہ تاری کہ حضور نے خائب ندان کے جناز وکی نماز پڑھی ہو۔ کیا و پھتائ رحمت والا نہ تھے؟ کیا
معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسم کوان پر مید حمت وشفقت نہ تھی؟ کیا ان کی تجورا پئی
نماز پاک سے پراور شرکر نا چا جے تھے؟ کیا جو مدید طبیبہ میں مرتے انہیں کی تجوری نور ہوتی بی
اور جگہاس کی صاحب نہیں؟ بیسب با تیں بدایت باطل جی تو حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کا عام طور پران کی نماز جناز ونہ پڑھنا ہی ولیل روش وواضح ہے کہ جناز وغائب پر نماز نامکن تھی
ورنہ ضرور پڑھتے کہ مقتضی بکمال وفور موجو واور بائع مفتو و ، لا جرم نہ پڑ بہنا قصداً باز رہنا تھا ، اور
جس امر سے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے عذر ما تع بالقصد احتراز فرمائیں وہ ضرورامرشری
ومشروع نہیں ہوسکا۔

قرماتے ہیں:۔

دوسرے شیر کی میت پر صلاۃ کا ذکر صرف تنین داقعوں میں روایت کیا جاتا ہے۔ ایک بیدی دافعہ نجاشی ، دوسرادا قعد معاد بیلیٹی ، تبیسرادا قعدا مرائے معرکہ موند۔

واقعہ اولی ۔اس واقعہ کی ایک روایت گذری ، دوسری روایات منداحمہ وغیرہ میں حضرت عمران بن صبین ہے یوں جیں کہ۔

ہم نے حضور کے چیچے ٹماز پڑھی اور ہم بیہی اعتقاد کرتے تھے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ

ہارے کے موجود ہے۔

حضرت ابن عماس کی روایت بیس یوں آیا کہ۔ حضرت نجاشی کا جناز وحضور کے لئے نگا ہر کر دیا گیا ،حضور نے اسکود یکھاا وراس پر نماز

پزهمي

معنرت حذیفہ بن اسید کی روایت اس طرح آئی کہ:۔ حضور نے عبشہ کی جانب منہ کر کے چارتجبیریں کہیں۔ واقعہ ثانبیہ۔حضرت معاویہ لیٹی نے مدینہ طبیبہ میں انتقال کیا،حضور نے تبوک میں ان برنماز جنازہ بڑھی۔حدیث اس طرح ہے۔

حعزت ابوا مامه با بل قرماتے ہیں:۔

ان حبرايل عليه السلام اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال ؛ مات معاوية في المدينة اتحب ان اطوى لك الارض فرفع له سريره فصل عليه و علفه صفان من الملاككة كل صف سبعون الف ملك.

حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضور تبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت شی حاضر ہوکر عرض کی: یارسول اللہ اصاویہ بن معاویہ حرثی نے مدینہ میں انتقال کیا، او کیا حضور علی ہے جیں کہ میں حضور کیلئے زمین لیسٹ دول تا کہ حضوران پر نماز پر حمیں، قرمایا: ہاں جرئیل نے اپنا پر زمین پر مارا، جنازہ حضور کے سامنے آھیا، اس وقت حضور نے ان پر نماز پر حمی، قرشتوں کی دومنیں حضور کے جام مف میں ستر ہزار قرشتے ہے۔

ووسری روایت میں اثناً اور زائد ہے کہ حضرت ابوا مامہ نے فرمایا، بہائنگ کہ ہم نے مکہ مدینہ کود یکھا۔

ای طرح حضرت انس کی روایت جس مجمی ہے۔

واقعدسوم : جنگ موند می حضور نے حضرت زید بن حارث کوامیر لفکر بنا کر بھیجا اور فرمایا اگر مید جہید ہوجا کی لوجعفر طیارا میر ہوئے ، اور میر بھی شہادت سے سرفراز ہوں تو عہداللہ بن رواحہ ، اور بیجی شہادت ہے سرفراز ہوں تو عہداللہ بن رواحہ ، اور بیجی جام شہادت کی لیس تو تم لوگ جسکو جا ہوا بنا امیر چن لیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضور کے فرمانے کے مطابق ہوا۔ حدیث مختصراً یوں ہے اور اسکے راوی عاصم بن عمر بن ہوئی تو حضور کے فرمانے کے مطابق ہوا۔ حدیث مختصراً یوں ہے اور اسکے راوی عاصم بن عمر بن

ب ح الاحاديث

النا دہ اور عبداللہ بن ابی بکر ہیں۔

لما التقى الناس بموته حلس رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على المنبر وكشف له مابينه ومابين الشام فهو ينظر الى معركتهم فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اخذ الراية زيدبن حارثة فمضى حتى استشهدفصلى عليه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ودعاله وقال : استغفرواله وقد دخل الحنة فهو يطير فيها بحناحين حيث شاء .

جب مقام موتہ بیل ان شروع ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ تعالی طیہ وسلم منبر پرتشریف
فرماہوئے ،اللہ عزوج مل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی طیہ وسلم کیلئے پروے اٹھاد یئے کہ ملک
شام اور و و معرکہ حضور و کھر رہے ہے ، استے بیس حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
زید بن حارثہ نے نشان اٹھا یا اور لڑتا رہا بہائنگ کہ جمہید ہوا۔ حضور نے انہیں اپنی صلوة ووعا ہے
مشرف فرمایا اور صحابہ سے ارشاد ہوا اسکے لئے استعفار کرو، بیٹک وہ ووڑتا ہوا جنت بیس داخل ہوا
مشرف فرمایا: جعفر بن ائی طالب نے نشان اٹھایا اور لڑتا رہا بہائنگ کہ جمہید ہوا، حضور
نے اکو بھی اپنی صلا ق ووعا ہے مشرف فرمایا۔ اور صحابہ کوارشاد ہوا کہ استعفار کرو، وہ
جنت بیں داخل ہوا اس بیس جہاں جا ہے ہے ہوں سے اڑتا پھر تا ہے گئے استعفار کرو، وہ

ان نتیوں واقعات ہے متعلق امام احمد رمنیا محدث پریلوی کی جو تحقیقات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، ککھتے ہیں۔

ان میں اول اور دوم بلکہ سوم کا بھی جنازہ حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضرت تو تماز عائب پر نہ ہوئی بلکہ حاضر پر۔ اور دوم سوم کی سندھی نہیں اور سوم صلا قائمتی تماز میں صریح نہیں اور سوم صلا قائمتی تماز میں صریح نہیں ۔ ان کی تفصیل بحونہ تعالی ابھی آتی ہے ۔ اگر فرض بی کر لیجئے کہ ان تینوں واقعوں میں تماز پڑھی تو باوصف حضور کے اس اہتمام ضطیم وموفور اور تمام اموات کے اس حاجت شدیدہ رحمت ولور تحور کے صد با پر کیوں نہ پڑھی وہ بھی جنائ حضور وہ جم تھے۔ تماز سب پرفرض عین نہ ہوتا اس اجتمام عظیم کا جواب نہ ہوگا اور حضوران پر بھی روئے فرو دور کے مار سب پرفرض عین نہ ہوتا اس اجتمام عظیم کا جواب نہ ہوگا ۔ نہ تمام اموات کی اس حاجت شدیدہ کا علاج ۔ حالا تک جریعی علیم آئی شان ہے ۔ دوا یک کی دیکھیری فرمانا اور حمد باکو چھوڑ تا کب ایکھیری فرمانا اور حمد باکو چھوڑ تا کب ایکھیں کے شایان ہے۔ این حالات واشادات واشادات کا

ملاحظہ سے عام طور پرتزک اور صرف دوایک باروقوع خود بی بتادے گا کہ دہاں کوئی خصوصیت خاصر تنی جس کا تھم عام نیں ہوسکتا ہے معام وہی عدم جواز ہے جس کی بیتا پر عام احرز از ہے۔

اب دا قعه بیرمعونه بی و تھئے نہ بینه طیب کے ستر جگر پاروں محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص بیاروں اجلہ علائے کرام رضی الثدنتجالی عنبم کو کفار نے دعا ہے شہید کر دیا۔مصطفیٰ صلى اللد تعالى عليه وسلم كوان كالمخت وشديدهم والم جوارا بك مهينه كالل خاص نماز كا تدر كفار ٹا ہنجار برلعنت فر ماتے رہے مگر ہر گزمنقول نہیں کہان بیار ے محبوبوں برنماز پڑھی ہو۔ع آخر ایں ترک وایں مرتبہ بے چیزے نیست۔اہل انساف کے نزدیک کلام توای قدرے تمام ہوا محرہم ان وقا نُع عُلْشُهُا بھی باذ نه تعالی تصفیه کریں۔

وا تعداولي متعلق لكمة بين:

ا ولاً: که پهلی دونون روایتی (ایو هرریه وحمران بن حصین ) کی اس حدیث مرسل اصولی کی عاضد قوی ہیں جسکوامام واحدی نے اسباب نزول قرآن میں حضرت ابن عباس سے

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے نجاشی کا جنازہ ظاہر کردیا تھا،حضور نے است و یکمااوراس برنماز برهمی،

ان تینوں رواجوں سے ثابت ہوا کہ معرت اسمحہ نجاشی پر نماز جنازہ عائبانہ نہیں تھی بلكه جنازه مائت موجود تفايه

ثانياً: \_ جب متعدوروا يول سے ثابت ہو كيا كه نماز حاضر يرتمي تو متدل كے خلاف احمال بدليل جواءلبذ افرماتے ہيں:

بلکہ جب تم منتدل ہوہمیں احمال کانی نہ کہ جب خود باسانیہ میحد ثابت ہے۔امام تسطلانی نے مواجب شریف میں بیجواب تقل کیا اور مقرر رکھا۔

کسی نے ابو ہرمیرہ اور عمران بن حصین کی روایات پر یوں معارضہ قائم کیا تھا کہ جمع بن جاربيكى روايت ش توييب كرد ومانرى هيئاء "جم يحدندد كيدرب تنعيدرواه الطمر انى ـ اسکاجواب آب نے اس طرح دیا۔

اس روایت میں حمران بن اعین رافعتی ضعیف ہے علاوہ ازیں ہرراوی نے اپنا حال

بیان کیالہذا کوئی تعارض ہیں۔ورنہ پہلی صف کے علاوہ کسی کی تمازی سیجے نہ ہو۔

تالیاً: \_حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنه کا انتقال دارالکفر میں ہوا دہاں ان پر نماز نہ ہوئی تھی ،لہذا حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاں پڑھی ،اس بنا پرامام ابوداؤ دیے اپنی سنن میں اس حدیث کیلئے میریاب وضع کیا۔

الصلوة على مسلم يليه اهل الشرك في بلدآ عر

دوسرے شہر میں ایسے مسلم کی نماز جنازہ جس کے قریب صرف الل شرک ہیں۔

اس برحافظ این جرنے فتح الباری میں کیا:۔

یا اختال تو ہے مگر کسی حدیث میں بیاطلاع میں نے نہ پائی کہ نیاش کے اہل شہر میں ہے کسی نے ان کی نماز جنازہ نہ بڑھی۔

علامة رقاتي تيكعا: \_

بیالزام دونوں طرف سے مشتر کہ ہے ، کیوں کر کسی حدیث میں بیجی مروی نہیں کہان کے اہل شہر میں ہے کسی نے ان کی تماز جناز ہ پڑھی تھی۔

ا مام ابودا وُدنے اسی پر جزم کیا جب کروسعت حفظ میں ان کا مقام معلوم ہے۔ اس پرایام احمد رضا فرماتے ہیں:۔

سیاحمال مان کرعلامہ زرقانی نے ہمارا بوجھ خودی اتاردیا ہے۔

رابعاً: یعض (منافقین) کوان کے اسلام پس شریحایهاں تک کہ بعض نے کہا: مبشہ کے ایک کافر پر نماز پڑھی ۔ نہذا اس نماز سے مقصودان کی اشاعت اسلام تھی کہ (بیان بالقول کے مقابل) بیان بالفعل اقوی ہے ۔ لہذا مصلی پس تشریف لے گئے کہ جماعت کثیر ہو۔ ان تمام جوابات کا خلاصہ یہ ہوا کہ نجائی کی نماز جناز وان خصوصیات کی بنا پر پڑھی گئی جس سے متعم عام تا بہت نیس ہوسکتا ۔ تھم عام وی عدم جواز ہے جس کی بنا پر عام احتراز ہے۔

یہاں غیرمقلدین کے بھویالی امام نواب صدیق حسن خال کی ایک عجوبہ روز گار حقیق پر حقبہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۔ غیرمقلدین کے بھو پالی امام نے عون الباری بیں صدیث نجاشی کی نسبت کہا۔اس سے ٹابت ہوا کہ غائب پر نماز جائز ہے اگر چہ جنازہ غیر جہت بیں ہوا ورنمازی قبلہ رو۔ ا تول بیاس مرحی اجتها د کی کورانہ تعلید اور اس کے ادعا پر مثبت جہل شدید ہے ۔ نجاشی کا جناز ہ حبشه من تعااور حبشه مدينه طبيب وانب جنوب ساور مدينه طبيبه كاقبله جنوب بى كوب تؤجنازه غير جهت قبله كوكب تفا\_

لاحرم لمانقل الحافظ في الفتح قول ابن حبان انه انما يحوز دلك لمن في حهة القبلة ، قال حجته الحمود على قصة النحاشي \_

جب حافظ این تجرنے فتح الباری میں ابن حبان کا بیقول نقل کیا کے صرف اس عائب کی تماز جنازہ ہوئتی ہے جوسمت تبلہ میں ہوتواس پر بیکھا کہ:ان کی ولیل واقعہ نعجاشی پر جمود ہے۔ لوان مجتهد صاحب كاجهل قابل تماشا بيجن كوست قبله تك معلوم نبيس بمرتبي صلى الله تعالى عليه وسلم کاان کے جنازہ پر نمازان کی غیرست پڑھنے کاادعاد وسراجبل ہے۔ حدیث میں نضریج ہے كه حضورية جانب حبشه نماز پرجى رواه الطمر انى عن حذيفة بن اسيد رضى الله تعالى عنه (ايس طبرانی نے حذیفہ بن اسیدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا )۔

واقعددوم اس داقعہ سے متعلق محدث بریلوی نے دوجواب دیے ہیں۔

**اولاً**: \_ ان تمام احادیث کوائمه حدیث عقبل ، این حبان ، پیملی ، ابوعمر واین عبدالبر ، این جوزی الو دی ، ذہبی ،اور این البمام وخیرہم نےضعیف متایا۔ پہلی دوحدیثوں کی سند بقیہ بن وليد مالس باوراس في عنعند كيا - يعنى محمر بن زياد سايناسنناند بيان كيا ملكها-ابن زياد بروايت ب معلوم يس راوى كون ب به اعله المحقق في الفتح

و ہی نے کہا: بیرود بٹ منکر ہے۔ نیز اسکی سند میں تو ح بن عمر ہے۔ ابن حبان نے اسے اس حدیث کا چور بتایا۔ بینی ایک سخت ضعیف مخص اسے معفرت انس رضی الله تعالی عندے روایت کرتا تھا۔اس نے اس سے چرا کر بقید کے سریا ندھی۔

تيسري حديث كي سند مين محبوب بن بلال حرني ہے۔ ذہبی نے کہا: معض مجبول ہے اور اسکی بیصد بیث منكر ہے۔ چون حدیث کی سند میں علاء بن بزید تفقی ہے۔ ا ما م نو دی نے خلاصہ میں فرمایا: اسکے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ امام بخاری وائن عدی اورا یوحاتم نے کہا: وہ منکرالحدیث ہے۔ ابوحاتم ودار فطنی نے کہا: متر وک الحدیث ہے۔ امام علی بن مدینی استاذا مام بخاری نے کہا: وہ حدیثیں دل ہے گڑھتا تھا۔ ابن حبان نے کہا: بیرحدیث بھی اسکی گڑھی ہوئی ہے۔اس سے چرا کر ایک شامی نے بقیدے دوایت کی۔

ابوالوليد طيالي نے كها: علاء كذاب تعا-

عقیلی نے کھا: علاء کے سواجس جس نے بیصدیث روایت کی سب علائی جیسے ہیں یا اس سے بھی برنز۔

ایوعمروبن عبدالعزیز نے کہا: اس حدیث کی سب سندیں ضعیف ہیں۔اور دربار ہ احکام اصلاً جمت نہیں۔ سحابہ میں کوئی شخص معاویہ بن معاویہ نام مطوم نہیں ابن حبان نے بھی یونہی قرمایا: کہ مجھے اس نام کے کوئی صاحب سحابہ میں یادبیں۔

قانیا۔ فرض بیجے کہ بیا حادیث اپنے طرق سے ضعیف ندر ہیں۔ کما اعتارہ المحافظ فی الفتح یہ بابغرض فلولڈ اندیج سی۔ پھراس ہیں کیا ہے۔ خودای ہیں تضریح ہے۔ کہ جنازہ صفور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چیش نظرانور کردیا گیا تھا۔ تو نماز جنازہ حاضر پر ہوئی نہ کہ جنازہ صاحفہ ہونے ک نہ کہ خائب ہر۔ بلکہ طرز کلام مشیر ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جنازہ سامنے ہونے ک حاجت بھی سی میں جبھی تو معزرت جرئیل نے عرض کی: حضور قماز جنازہ پڑھنا جا جی تو زین و زین لیا جبھی تو دعزرت جرئیل نے عرض کی: حضور قماز جنازہ پڑھنا جا جی تو زین لیا ہے۔ کہ حضور قماز جنازہ پڑھنا ہے جی تو زین ۔

وہابیہ کے امام شوکانی نے نیل الاوطار میں یہاں جمیب تماشا کیا۔ اولاً۔استیعاب سے نقل کیا کہ رسول انڈسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ لیٹی پر نماز پڑھی۔ پھر کہا: استیعاب میں اس قصہ کا حتل معاویہ بن مقرن کے تی میں ابو امامہ سے روایت کیا۔

پھر کہا: نیز اسکامٹل انس ہے ترجمہ معاویہ میں بھی معاویہ حرثی روایت کیا۔ اس میں بیروہم دلا تا ہے کہ گویا یہ تمین محالی جدا جدا ہیں جن پر نماز عائب مروی ہے۔ حالانکہ ریمن جہل یا تجال ہے۔ووایک عی محالی ہیں۔معاویہ نام جنگے نسب ونسبت میں

عالت تحدثین دنته ، راو یوں سے اضطراب دا تع ہوا۔ کسی نے مزنی کہا کسی نے لیٹی مکسی نے معاویہ بن معاویہ کسی نے معاویہ بن مقرن۔

ابوعمرتے معاویہ بن مقرن عزنی کوتر جیج دی کے محابہ میں معاویہ بن معاویہ کوئی معلوم

حافظ نے اصابہ میں معاویہ بن معاویہ مزنی کورجے۔ اور لیٹس کہنے کوعلاء تقفی کی خطابتا یا اورمعاویہ بن مقرن کوایک محالی مانا جن کے لئے بیدوایت نیس۔ بهرحال صاحب قصة مخض واحد بين اور شوكاني كاالهام تثليث بحض بإطل \_

این الا شیرنے اسدانغابہ میں قرمایا؟ معاویہ بن معاویہ حرتی ہیں۔انکولیٹس مجمی کہا جاتا ہے اور معاویہ بن مقرن مزنی بھی۔ ابوعمرونے کہا: یہی صواب سے نز دیک ترہے۔ پھر حدیث انس کے طریق اول ہے پہلے طور پر نام ذکر کیا۔اور طریق دوم سے دوسرے طور پر ، اور حديث امامه سے تيسرے طور مرب

🌣 واقعهروم

اس واقعہ کے پانچ جواب دیئے ہیں، پہلے دوالزامی اور باتی تمن تحقیق ہیں۔ اولاً: ۔ بیرہدیث دونوں مگریق ہے مرسل ہے۔ عاصم بن عمراوسا طاتالیعین ہے ہیں النا دہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عند محالی کے بوتے۔اور بدعبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن حزم صغار تا بعین سے ہیں۔ عمرو بن حزم صحابی کے پر ہوتے۔

ثانيا: - خود واقدى كومحدثين كب مانت بين يهال تك كرز مهى في الحمروك مونے براجماع کیا۔

بيدولول جواب الزامي بين ورندهم حديث مرسل كوتبول كرت بين اورامام واقترى كو ثغنهانتة جيل

ثالثًا: \_ عبدالله بن الي بكر \_ راوي الم واقدى كے شخ عبدالببار بن عماره مجول بين كما في الميزان - توسيم كن امعتضد --

رابعاً: - خودای مدیث ش صاف تعری ہے کہ بردے اٹھادیے گئے تھے۔معرکہ حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ لیکن یہاں بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جنگ مونۃ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب ۸ مجری میں ہوئی۔اور خانۂ کعبہ ۴مجری میں قبلہ قرار پاچکا تھا۔اور نماز جنازہ کے لئے صرف رؤیت کا فی نہیں بلکہ جنازہ نمازی کے سامنے ہو۔

تواسکاجواب بیہ کہ جارائقصود رابعاً کے عائبانہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کارد ہے اوروہ اتن بی بات ہے ہوگیا کہ حدیث میں بیہ کہ پردے اٹھادیئے گئے تھے۔

قاهساً: کیا دلیل ہے کہ بہال صلاۃ بعنی نماز معبود ہے بلکہ بعنی درود ہے اور وعالہ عطف تغییری نہیں بلکہ تغیم بعد تخصیص ہے۔ اور سوق روایت ای جی ظاہر کے حضور پر تور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت منبر اطہر پر تشریف قربا ہونا ندکور اور منبر الور و اوار قبلہ کے پاس تھا اور مقادیہ یہ کہ منبر اطهر پر رو بحاضرین و پشت اقبلہ جلوں ہواوراس روایت جی نماز کے لئے منبر سے از نے جاتھ ایس جی نماز مناز جنازہ کے لئے منبر سے از نے جاتھ اس جی تو سحابہ مجی نہیں ۔ نیز برحالت نمائی تو سحابہ کو معابہ بھی نمیں ۔ نیز اس معرکہ جس تنہری شہادت حضرت مجداللہ بن رواحہ کو شریک نہ قربا اے اگر بیٹماز بھی تو سحابہ کو شریک نہ قربا اے اگر نماز بوتی تو ان پر بھی ہوتی۔ ان پر مطلاۃ کا ذکر نہیں ۔ اگر نماز بوتی تو ان پر بھی ہوتی۔ ان پر مطلاۃ کا ذکر نہیں ۔ اگر نماز بوتی تو ان پر بھی ہوتی۔

ہاں درود کی ان دو کے لئے تخصیص وجہ وجیدر کمتی ہے اگر چہوجہ کی ضرورت وجاجت مجی نہیں کہ دہ احکام عامہ ہے نہیں۔وجہ اس حدیث سے ظاہر ہوگی کہ جس جی ان محلبۂ کرام کا حضرت ابن رواحہ سے فرق ارشاد ہوا۔اور وہ ریہ کہ انکو جنت جی منہ پھیرے ہوئے پایا کہ معرکہ جی قدرے اعراض ہوکرا قبال ہوا تھا۔

اورسب سے زائد ہے کہ وہ شہدائے معرکہ جیں۔ تماز عائب جائز مائے والے شہید معرکہ پر تماز عائب جائز مائے والے شہید معرکہ پر تماز عی تبین مائے ۔ تو با جماع فریقین صلاۃ جمعی وعا بونا لازم ۔ جس طرح خودامام تووی شافعی ، امام تسطل فی شافعی اورامام سیولمی شافعی رحم اللہ تعالی نے صلاۃ علی تبور شہدائے اصد میں ذکر فرمایا کہ یہاں صلاۃ جمعی وعا ہونے پر اجماع ہے۔ کما اثر نا م فی النهی المحاجز ، حالا تکہ وہاں توصلی علی اعل احد صلاته علی المیت، ہے یہاں تواس قدر میں جمن جیس۔

وہابیہ کے بعض جاہلان بے خرومثل شوکائی صاحب ٹیل الاوطار الی جگہ اپی

اصول دانی یوں کمولتے ہیں۔ کہ ملاق جمعنی نماز حقیقت شرعیہ ہے اور بلا دلیل حقیقت سے عدول ناجائز۔

اقول: أولاً به ان جمهد بن والول كواتى خربيل كه حقيقت شرعيه ملاة بمعنى اركان مخصوصه بهدين في اركان مخصوصه بهدين في اركان محمد بنازه من كهال من دكوع به نه جوده نقر أت به نه تحود المالث عندنا والبواقي اجماعاً لهذا علاء تصريح فرمات بي كه نماز جنازه ملاة مطلقاً نبيس اور خفيل بيب كه ده وعائد مطلق ادر ملاة مطلقه من برزخ به يسك معا اشار البه البعارى في صحيحه واطال فيه .

۔ لا جرم امام محمود مینی نے تصریح قرمائی کہ تماز جنازہ پراطلاق صلاقا مجاز اہے۔ می بخاری یس ہے۔ سما ھا صلاۃ لیس فیھا رکوع و لا سمعود ۔ ا/۲۲ ا

عمرة القارى ش بي

لکن التسمیة لیست بطریق حقیقة و لا بطریق الاشتراك و لکن بطریق المعداز ثانیا ۔ صلاق کے ساتھ جب علی قلال غدگور ہو تو ہرگز اس سے حقیقت شرعیہ مراو مہیں ہوتی اور شہوسکتی ہے۔

قال الله تبارك و تعالىٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا.

النهم! صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما تحب و ترضى \_

وقال تعالى:

صَلَّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّا صَلَاتَكَ سَكُنُ لَّهُمْ ،

وقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_

اللهم! صل على آل ابي اوفي ـ

کیااس کے بیمتی بین کرالی الی اوئی پرتماز پڑھ، یاان کا جنازہ پڑھ۔ کیا ملاۃ علیہ، شرع میں بمتنی ورودیش،ولکن الوها بیهة قوم لا یعقلون۔

الآوی رضویه ۱۸/۵۷ انست معالمه میرینا م

حدیث جنی اور تطبیق و توثیق بین الاحادیث کی ایسی تاور مثالیس محدث بریلوی کی تصانیف میں بھری پڑی ہیں۔ کاوی رضویہ حصرتم میں ایک حدیث قل فرمائی، جو تیرہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور حدیث جائیں میں ایک حدیث قل فرمائی، جو تیرہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور حدیث جلیل عظیم صحیح مشہور بلکہ متواتر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفره

چھوٹ کی بیاری، بدفتگونی ، الوکا جاہلانہ تصور ، اور صغر کی جاہلانہ کارروائی کوئی چیز ہیں اس حدیث کے معارض ہے وہ حدیث کہ معفرت ابو ہر رہے ہے وہ بھی مروی ہے ، قرماتے ہیں۔

> فر من المعجدوم كما نفر من الاسد. جدّاى ہے اس طرح بھا كوجس طرح شيرے بھا گئے۔ پھراس كے معنی ميں متعددا حادیث نقل فرما ئيں۔

اس برامام احدوضا محدث برياري كالمحتق ند كلام بلاغت نظام ملاحظه سيجيز

سیمین وسنن ائی داؤد وشرح معانی الآثار امام طحاوی وغیر با می حدیث ابو جریره
رضی الله تعالی عنه سے ہے ۔ جب حضور اقدی سلی الله تعالی علیه وسلم نے یہ فرمایا که
ہماری الر کرنیں گئی ، تو ایک بادیہ شین نے عرض کی : یا رسول الله انجراونوں کا کیا حال
ہے کہ دیتی میں ہوتے ہیں جسے جرن یعنی صاف شفاف بدن ، ایک اونٹ خارش والا آکر ان
میں داخل ہوتا ہے جس سے خارش ہوجاتی ہے۔حضور پر تورسلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
ضمن اعدی الاول ، اس بہلے کوکس کی اثر کرگئی۔

احدومسلم والوداؤدوائن ماجد كے يهال صديث ابن عمر ب بارشادفر مايا: ذلكم القدر فمن احرب الاول بيلقدري باتش بين بعلا ببلے كوس في محلى لگادى۔

بين ارشادا حاديث عيدالله بن مسعود، عيدالله بن عياس الوامد بالله ، اورعمير بن سعد رضى الله تقالى عنه من مردى مواحديث الخير من الله فتح كرماته به كرقر ما يا الم تروا الى البعير يكون في الصحراء فيصبح و في كر كرته اوفي مراق بطنه نكتة من حرب لم تكن قبل دلك فمن اعدى الاول

کیا دیکھتے نہیں کہ اونٹ جنگل میں ہوتا ہے بینی اٹک تھلگ کہ اس کے پاس کوئی بہار اونٹ نیس میج کود کیمونواس کے نتیج سینے یا پہیٹ کی نرم جگہ میں تھیلی کا داند موجود ہے بھلااس پہلے کوئس کی اڑ کرلگ گئی۔

حاصل ارشاد بیہ کہ قطع تسلسل کیلئے ابتدا و بغیر دوسرے منتقل ہوئے خوداس میں بیاری پیدا ہونے کو داس میں بیاری پیدا ہونے کا مانٹالازم ہے۔ تو جحت قاطعہ سے ثابت ہوا کہ بیاری خود بخو دبھی حادث ہوجاتی ہے۔ اور جب بیسلم تو دوسرے میں انتقال کے سبب پیدا ہوتا محض و ہم علیل وادعائے ہوجاتی ہے۔ اور جب بیسلم تو دوسرے میں انتقال کے سبب پیدا ہوتا محض و ہم علیل وادعائے ہدلیل رہا۔

اب، بتوفيق الله تعالى حقيق عم سنة \_

اقول: و بالله التوفق: احادیث هم ثانی تو ایند افاده بین صاف مرت بین که بیاری از کردین گتی کوئی مرض ایک سے دوسرے کی طرف سرایت بین کرتا کوئی تکدرست بیار کرتا را داختلاط سے بیار نیس بوجاتا ۔ جسے پہلے شروع ہوئی اس کوکس کی از کرگلی ، ان متواتر و روشن وظا ہرارشا داست عالی کوئن کر مید خیال کسی طرح مخوائش بین یا تا کہ داقع بیس تو بیاری از کر گتی ہے مطلقا اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانہ جا بلیت کا وسوسہ اٹھانے کے لئے مطلقا اس کی فی فرمائی ہے۔

پر حضوراً قدس ملی الله تعالی علیه و اجله محابہ کرام رضی الله تعالی عنم کی ملی کارروائی محدوم و این محدول کو این محداث میں رکھنا، محدوم و این محداث کا باتھ سے پکڑ کر برتن میں رکھنا، خاص ان کے کھا نیکی جگہ اوالدا ٹھا کر کھانا، جہاں منہ لگا کر انہوں نے پانی بیا بالقعدائی جگہ منہ رکھ کر لوش کرنا بیاور رہ بھی واضح کر رہا ہے کہ عدوی بعنی ایک کی بیاری دوسرے کولگ جانا تھن خیال باطل ہے۔ورندا ہے کو بلا کیلئے بیش کرنا شرع برگز روانیس رکھتی ۔ عال الله تعالیٰ ۔

و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة \_

آپاہے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔

ر بین تم اول (مجذوموں سے دور دنفوررہے) کی حدیثیں دہ اس درجہ عالیہ محت پر مہیں جس پراحادیث نفی بیں۔اور بعض عابت درجہ حسن ہیں صرف مرب اول کی تھے ہوئی ہے مگر وہی حدیث اس سے اعلی وجہ پر جو بی بخاری ہیں آئی خوداس مدیث اول کی تھے ہوئی ہے مگر وہی حدیث اس سے اعلی وجہ پر جو بی بخاری ہیں آئی خوداس

ش ابطال عدوی موجود که مجذوم سے بھا گواور بیاری اڑ کرنیں گئی تو بیصدیث خودواضح قرماری ہے کہ بھا کئے کا حکم اس وسوسدا ورا تدیشد کی بنا پرنہیں۔

معہذاصحت بن اس كايابيمى ويكراحاديث نفى سے كرا ہوا ہے كداسے امام بخارى نے منداروايت ندكيا بلكه بطورتعكق

لہذااصلاً کوئی حدیث ثبوت عدوی میں نص نبیں ۔ بیتو متواتر حدیثوں میں فرمایا کہ یاری از کرنیس لکتی۔اور بیا یک صدیث میں بھی نہیں آیا کہ عادی طور پراڑ کرلگ جاتی ہے۔

یاں وہ حدیث کہ جذامیوں کی طرف نظر جما کر نہ دیکھوان کی طرف تیز نگاہ نہ کرو۔ صاف میل رکھتی ہے کہ ادھرزیادہ و کھنے سے تہمیں گھن آئے گی ، نفرت پیدا ہوگی ،ان مصیبت ز دول کوتم حقیر مجھو کے۔ایک توبیہ خود حضرت عزیت کو پسندنیں ، پھراس ہے ان کر قباران بلا کو نا حق ایذامه بوین نیج کی۔اور پیروانبیں۔

قول مشہور و ندہب جمہور ومشرب منصور کہ دوری وفرار کا تھم اس لئے ہے کہ اگر قرب و اختلاط ربااورمعاز الله قضا وفدر سے پجے مرض اسے بھی حادث ہو کیا تواہلیس تعین اسکے دل ہیں وسوسدة الفي كاكدو كيم بهارى الزكر لك كلى اول توسايك امر باطل كا اعتقاد موكا -اى قدرفساد كيلية كياكم تفا يحرمتوا ترحد يثول مين من كركه رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في صاف فرمايا ہے بھاری اور کرنیں لگتی ۔ بیدوسورل میں جمنا سخت خطرناک اور بائل ہوگا۔لہذا ضعیف اليقين لوكوں كواينادين بحانے كيلئے دوري بہتر ہے ہاں ، كامل الا يمان وه كرے جومديق اكبر وفاروق اعظم رضى اللدنعاني عنهمانے كيا اوركس فقدر مبالغد كے ساتھ كيا۔ اگر عياذاً باللہ يجھ حاوث ہوتاان کےخواب میں بھی خیال نہ کر رتا کہ بیعدوائے باطلہ سے پیدا ہوا۔ان کے دلول میں کوہ حرال فنكوه سے زیاده مستقر تھا كه لن بصيبنا الا ما كتب الله لنا بي تقدير الى كون بو 

اس طرف اس قول و فعل حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہدایت فرمائی کدایے ساته كهلا يااور كل ثقة بالله و توكلا عليه قرمايا\_

ا مام اجل امين \_امام النظنهاء والمحد ثين ، امام الل الجرح والتعديل امام ابل المحج و التحليل، حديث وفقه دنوں كے حاوى سيد ناا مام ايوجعفر طحاوى نے شرح معانی الآ ٹارشريف ميں وربار انفی عدوی احاویت روایت کر کے پیری تفصیل بیان فرمائی۔

بالجمله ند ہب معتند وسیح ورج و حیج ہے ہے کہ جذام، مجلی، چیک، طاعون وغیر ہااصلا ت کوئی باری ایک کی ووسرے کو ہر گز ہر گز اڑ کرنہیں گئتی میڈھن او ہام ہے اصل ہیں۔کوئی وہم الكائ جائة بمى اسل يمى موجاتاب كدار شادموا

انا عند ظن عبدی یی ۔

وہ اس دوسرے کی بیاری اسے نہ لکی بلکہ خود اس کی باطنی بیاری کہ وہم پروردہ تھی صورت پکر کرها بر موثی\_

فيض القدير بس ہے۔

يل الوهم وحده من اكبر اسبا ب الاصابة

اس کے اور نیز کرامت واذیت وخود بینس و تحقیر مجدوم ہے بیجنے کے واسطے اور اس وورا تدلی سے کہ مبادا اسے پچھ پیدا ہوا اور اللیس تعین وسوسہ ڈانے کہ د کھے بہاری او کراگ تی اور معاذ الله اس امر کی حقاصیت اس کے تعلم وہی کزرے کی جے مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم باطل فرما تھے۔ بیاس مرض سے بھی برتر مرض ہوگا۔ان وجوہ سے شرع عکیم ورجیم نے ضعیف الينين لوكول كوسكم استحالي ديا ہے كداس سے دورر ميں۔اوركاف الا يمان بندگان خدا كيلئے كھ حرج جین کرووان سب مفاسدے یاک ہیں۔

خوب مجملا جائے كەدور بونے كائكم ان حكمتوں كى وجەسے بـ ندىيكەمعا دالله يهارى الزكرنكتي ہے۔اسے تو اللہ ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم روقر ما يجيے جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم\_

ا تول: پراز آنجا کہ بیتھم ایک احتیاطی استجابی ہے واجب نہیں ۔لہذا ہر گزمسی واجب شرعی کا معارضہ نہ کرے گا۔ مثلا معاذ اللہ جے بیرعارضہ ہواس کے اولا دوا قارب وز وجہ سب اس احتیاط کے باعث اس ہے دور بھا کیں اور اسے تنہا وضائع مچھوڑ جا کیں یہ ہر کڑ حلال نہیں۔ بلکہ زوجہ ہرگز اسے ہم بستری ہے بھی منع نہیں کرسکتی۔لہذا ہمارے شیخین نمر ہب امام اعظم، وامام ابوبوسف رضى الله تعالى عنهما كے نز ديك جذام شو ہرے حورت كو درخواست فنخ نكاح کا اختیار نہیں ۔اور خدا ترس بندے تو ہر بیس بے یار کی اعانت اپنے ذمہ پر لازم سجھتے ہیں۔

حديث من ب- رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم فر مات بن:

الله الله في من ليس له الا الله \_

اللہ ہے ڈور اللہ ہے ڈرو، اس کے بارے میں جس کا کوئی ٹیس سوااللہ کے اسے ڈرو، اس کے بارے میں جس کا کوئی ٹیس سوااللہ کے اس کے باس بیٹھنا اٹھنا مباح ہے اور اس کی خدمت گزاری و تجار داری موجب ٹو اب واللہ تعالی اعلم۔

قاوی رضوری حصد دوم ۲۵۳/۹ اس تفصیل سے جملہ احادیث میں توفق وظیق بروجداتم طاہر ہوئی اور اصلا کسی کو مجال دم زدن شدر تی سوالله المعوفق و هو ولی التوفیق۔

بلاشبه المي تحقيقات عاليه محدث بريلوي كاحصه بين-

اورعلوم وفتون کے بح میں ہے جواہر عالیہ کوچن چن کرصفحہ قرطاس کی لڑی میں پرو ویٹاان کا کمال ہے جواکے مولی رب ڈوالجلال کاان پر جودولوال ہے۔ دلک فضل الله یو تیه من پشاہ۔



# سندات امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره العزیز



## سند فقه خفی

#### سند الفقيرفي الفقه المنير مسلسلا بالحنفية الكرام والمفتين والمصنفين و المشائخ الاعلام

له بحمد الله تعالى طرق كثيرة من احلها اني ارويه

عن سراج البلاد الحرمية مفتى الحنفية بمكة المحمية مولينا الشيخ عبد الرحمن السراج ابن المفتى الاحل مولينا عبد الله السراج

عن مفتى مكة سيدى جمال بن عبد الله بن عمر

عن الشيخ الحليل محمد عابد الانصاري المدني

عن الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين مزحاجي

عن الشيخ عبد القادر بن عليل

عن الشيخ اسمعيل بن عبد الله الشهير بعلى زاده البحاري

عن العارف بالله تعالى الشيخ عبد الغنى بن اسمعيل بن عبدالغي السابلسي (وهو صاحب الحديقة الندية والمطالب الوفية و التصانيف الحليلة الزكية)

عن والده مؤلف شرح الدررو الغرر

عن شيخين جليلين احمد الشوبرى وحسن الشرنبلالي محشى الدرر والغرر (وهوصاحب نور الايضاح و شرحيه مراقى الفلاح و امداد الفتاح و التصانيف الملاح) برواية الاول

عن الشيخ عمر بن نحيم صاحب النهر الفائق و الشمس الحانوتي صاحب الفتاوي والشيخ على المقدسي شارح نظم الكنر ورواية الثاني عن الشيح عبد الله النحريري والشيخ محمد بن عبد الرحمن المسيري و الشيخ محمد بن عبد الرحمن المسيري و الشيخ احمد المحبى سبعتهم عن الشيخ احمد المحبى سبعتهم عن الشيخ احمد بن يونس الشلبي صاحب الفتاوي عن سرى الدين

عبد البربن الشحنة شارح الوهبانية

عن الكمال بن الهمام (وهو المحقق حيث اطلق صاحب فتح القدير

عن السراج قارى الهداية

عن علام الدين السيرافي

عن السيد حلال الدين الخبازي شارح الهداية

عن الشيخ عبد العزيز البخاري صاحب الكشف والتحقيق

عن حلال الدين كبير

عن الامام عبد الستارين محمد الكردري

عن الامام برهان الدين صاحب الهداية

عن الامام فحر الاسلام البزدوي

عن شمس الالمة الحلواني

عن القاضي ابي على النسفي

عن ابي بكر محمد بن الفضل البحاري

عن الامام ابي عبد الله اليزموني

عن عبد الله بن ابي حفص البعاري

عن ابيه احمد بن حفص (وهو الامام الشهير يا بي حمص الكبير)

عن الامام الحجة ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني

عن الامام الاعظم ابي حنيفة

عن حماد

عن ابراهيم

عن علقمة والأسود

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عمهم

عن اليي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

#### سندروايت حديث

قال الفقير عبد المصطفى احمد رضا المحمدي السنى الحنفي القادري البركاتي البريلوي غفر الله له وحقق امله

البانا المولى عبد الرحمن السراج المكى مفتى بلد الله الحرام ببيته عند باب الصفا لثمان بقين من ذي الحجة سنة محمس و تسعين بعد الالف و المائتين في سائر مروياته الحديثية والفقهية وغير ذلك

عن حجة زمانة جمال بن عبد الله بن عمر المكي

عن الشيخ الاحل عابد السندى

عن عمه محمد حسين الانصارى احازني به الشيخ عبد الحالق بن على المزجاجي قرأة على الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي

عن احمد النخلي عن محمد الباهلي

عن سالم السنوري عن النجم الغيطي

عن الحافظ زكريا الانصاري

عن الحافظ ابن حجر العسقلاني

أقاً به ابو عبد الله المعريري

أنا فوامالدين الاتقاني

أنا البرهان احمد بن معد بن محمد البخاري والحسام السفتاني قالا انبأنا حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري هو حافظ الدين مصر

الكبير

**انبأنا** الامام محمد بن عبد الستار الكردري

البأنا عمر بن الكريم الورسكي

انا عبد الرحمن بن محمد الكرماني

أقا ابو بكر محمد بن الحسين بن محمد هو الامام فحر القضاة

الإرشابندي

انا عبد الله الزوزني انا ابو زيد الدبوسي انا ابو جعفر الاستروشني

フセ

الباقا عاليا باربع درج شيخي و بركتي وولى نعمتي و مولائي وسيدي و ذخر ي و سندي ليومي وغدى سيدنا الامام الهمام العارف الاحل العالم الاكمل السيد ال الرسول الاحمدي المارهروي رضى الله تعالى عنه و ارضاه حعل الفردوس متقبله و مثواه لخمس خلت من حمادي الاولى سنة اربع و تسعين بدراه المطهرة بمار هرة المدورة في سائرما يحوزله روايته

عن استاده عبد العزيز المحدث الدهلوي

عن ابيه عن الشيخ تاج الدين القلعي مفتى الحنيمة

عن الشيخ حسن المحمى

عن الشيخ عير الدين الرملي

عن الشيخ محمد بن سراج الدين الحاتوني

عن احمد بن الشبلي

عن ابراهيم الكركي يعني صاحب كتاب الفيض

عن امين الدين يحيى بن محمد الاقصرائي

عن الشيخ محمد بن محمد البخارى الحنفى يعنى سيدى محمد بارسا صاحب فصل الخطاب

عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن على البخاري الطاهري

عن الامام صدر الشريعة يعني شارح الوقايه

عن حده تاج الشريعة عن والده صدر الشريعة

عن والده حمال الدين المحبوبي

عن محمد بن ابي بكر البحاري عرف بامام زاده

عن شمش الاثمة الزر تحرى

عن شمس الاثمة الحلواني كلاهما

عن الامام الاحل ابي على النسفي امام الحلواني فقالا

عن ابي على وكذلك عنعن الى نهاية الاساد

واما استرو شنى فقال

أقاً ابو على الحسين بن خضر النسفي

انا ابو بكر محمد بن الفضل البخارى هو الامام الشهير بالفضل الناف المحمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي يعني الاستاذ

السندموني

أنا عبدالله محمد بن ابي حفص الكبير

اتا ہی

أقاً محمد بن الحسن الشيباني

أخبوثا ابرحنيفة

عن حماد

عن ابراهيم قال كانت الصلوة في العيدين قبل الخطبه ثم يقف الامام على راحلة بعد الصلوة فيدعو ويصلي بغير اذان ولا اقامة. ١

## سندحديث مسكسل بالاوليت

الی حدیث جسکوروایت کرتے وقت راویان حدیث کسی ایک صینے پر متنق ہوں۔ جیسے تمام راوی دسمعن "کہیں یا" اخبرنی" وغیرہ۔

ای طرح حالات قولید میں سے کسی قول پرسب منفق موں ، جیسے راوی کے کہ:

سمعت فلانا يقول اشهد بالله وفيره

اليے بى حالات فعليه مى كى فعل يرمنفق بول، جيدراوى كه ،حدثنى فلان

وهو اعدد بلحيته ، وغيره-ال تيول صورتول هي سندحديث كوسلسل كها جاتاب، اسك علاوه اكرراوي" هو اول حديث مسمعته منه ، "رمتفق بوتواسكوسلسل بالاولية كبتر بين، ذیل میں امام احمد مشامحدث بربلوی قدس سرہ کی ایسی ہی چند سندیں ذکر کی جاری

يل-

#### سند الحديث المسلسل بالا دلية

له عن شيخنا السيد الاجل رضي الله تعالىٰ عنه طريقان\_ احدهما من جهة الشيخ المحقق مولانا الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي \_ و الاحري من جهة الشاه عبد العريز الدهلوي غفر لهما المولى القوى\_

#### طريق الشيخ المحقق عبد الحق المحدث قدس سره يسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلوة وا لسلام على رسوله محمد و اله و اصحابه اجمعينء أما بعلى

فقدحدثني السيد الامام الهمام قطب الزمان حضرت الشيخ رضى الله تعالىٰ عنه وارضاه وهو اول حديث سمعه منه قال:

حداثتي السيد السند رحلة زمانة امام اوانه عمى وشيحي و مولائي و مرشدي السيد ال احمد المقلب باجهي ميان صاحب المارهروي قدس الله سره العزيز وهو اول حديث سمعه منه

عن السيد اللقي الامام التقي الورع الكامل البارع الفاضل العارف بالله الاحد السيد الشاه حمزة ابن السيد آل محمد البلجرامي الحسيني الواسطي وهو اول حديث سمعه منه قال

حلاثني السيد الطفيل محمد الا ترولوي وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثني السيد السند البارع الاكمل الفضل وحيد زمانه السيد مبارك فخر الدين البلجرامي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعة منه قال حدثنى الشيح العالم العامل حاج الحرمين الشريفين استاذى الشيخ ابو الرضابن الشيخ اسمعيل الدهلوى احداحفاد الشيخ عبد الحق الدهلوى اسلمه ربه ورحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا حدى و استاذى و شيخى ابو الفضل المحدثين الشيخ عبد الحق الدهلوى رحمة االله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الشيخ الصالح الموفق عبد الوهاب بن فتح الله البروحي احد فقراء سيدى الشيخ عبد الوهاب المتقى رحمة االله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الشيخ الكبير محمد بن افلح اليمنى وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا شيخنا الامام وحيه الدين عبد ا الرحمن بن ابراهيم العلوي وهو اول حديث سمعته منه

ثني شبخنا الامام شمس الدين السخاوى القاهرى وهو اول حديث سمعته منه

ثني جماعة كثيرون اجلهم علما و عملا شيخ الاستاذ الحجة الناقد شيخ مشائخ الاسلام حافط العصر الشهاب ابو العضل احمد بن على العسقلاني عرف با بن حجر رحمه الله تعالى سماعا من لفظه و حفظه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثني به جماعة كثيرون مهم حافظ الوقت الزين ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو اول حديث سمعته منه ،

ح و

اخبر في به عاليا الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد التدمري احازة وهو اول حديث رويته عنه قال هو والعراقي حديث به الصدر ابو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم الميدومي

احازة وهو اول حديث قال العراقي سمعته منه وقال التدمري حضرته عنده ثنابه التحيب ابو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه

ثنایه الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الحوری و هو اول حدیث مسمعته منه

ثناً به ابو سعید اسمعیل بن ابی صالح احمد بن عبد الملك النیسابوری وهو اول حدیث سمعته منه

ثنابه والدى ايو صالح احمد بن عبد الملك المودن وهواول حديث سمعته منه

**ثنا**یه ابو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزیادی و هو اول حدیث سمعته منه

ثناً به ابوحامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار وهو اول حديث سمعته منه

**ثنا**به عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه **ثنا**به سفيان بن عيينة وهو اول حديث سمعته

عن سفيان

عن عمر و بن دينار

عن ابي قابوس مولى عبد الله بي عمرو بن العاص

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالىٰ عنهما ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنهما ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك و تعالىٰ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

## سندمسلسل بالاوليت

#### طريق الشاه عبد العزيز الدهلوى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله محمد و اله و اصحبه احمعين ؛ اما بعد

فقد حدثتي السيد الامام الهمام قبط الرمان حضرة الشيخ رضي الله تعالىٰ عنه و ارضاه وهو اول حديث سمعته منه قال:

حدثني استاذي علم المحدثين مولانا عبد العزيز الدهلوي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه

عن ابيه ذي الفضل و الحاه مولانا ولى الله رحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعه منه قال

حدثني السيد عمر من لفظه تحاه قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو اول حديث صمعته منه قال

حدثني حدى الشيح عبد الله بن سالم البصرى وهواول الخ قال حديث حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوى وهو اول حديث سمعناه منه قال

اخبرنا به الشيخ سعيد بن ابراهيم المعزائري المفنى الشهير بقدورة قال وهو حديث سمعته منه قال

أخبر قابه الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقرى قال وهو اول الخ عن الولى الكامل احمد الحمى الوهراني قال وهو الخ عن شيخ الاسلام العارف بالله تعالى سيدى ابراهيم التازى قال وهواول الح، قال

قرائته على المحدث الرباني ابي الفتح محمد بن ابي بكر بن الحسين

المراغى قال وهو اول حديث قراتته عليه قال

سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد االرحيم بن الحسين العراقي قال و هو اول حديث سمعته منه قال

حدثناً ابو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم البكري الميد ومي قال وهو الخ، بمثل الحديث سنداً و متناً \_

## سندهدیث مسلسل بالاولیت (جوبہت عالی ہے)

#### طريق مولانا احمد حسن الصوفي المرادآبادي

قلت ولى في الحديث طريق ثالث عال حدا حدثتي مولايا الاحل السيد الشاه ابو الحسين احمد النوري نوره الله بنوره المعنوي و الصوري قال

حدثنا افضل العلماء واورع الاتقياء مولانا احمد حسن الصوفي المراد آبادي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته مه قال

حديث الرحمة المسلسل بالاولية الشيخ الناسك احمد بن محمد الدمياطي المشهور بابن عبد الغني وهو اول حديث سمعته منه بحضرة جمع من اهل العلم قال

ثناً به المعمر محمد بن عبد العزيز وهو اول حديث سمعته واحازه بحميع مروياته فقال

حديث سمعة منه قال

**ثنا**به حاتمة الحفاظ الشهاب ابو العضل احمد بن على بن

فِي الاحاديث

حجرالعسقلاني وهو اول حديث سمعته منه قال

الحبرة به الحافظ زين الدين ابو المضل عبد الرحيم بن حسين العراقي وهو اول حديث سمعته منه (الي آخر الحديث سنداً و متناً)

## ججة الاسلام حضرت علامه شاه محمد حامد رضاخا نصاحب

ولا دس: - آپ کی ولادت باسعادت شریر ملی می ماه رئیج الاول ۱۲۹۲ه ایم می ۱۸۵۵ء کو مولی مناغدانی دستور کے مطابق "محمد" نام پر عقیقه موااور بیری آپ کا تاریخی نام بھی موگیا، عرفی نام حامد رضا تجویز موا، اور لقب ججة الاسلام ہے۔

آپ حسن میرت اور جمال صورت دولوں کے جامع بیٹے، اپ عہد کے بے نظیر مدرس، محدث اور منسر بیٹے، عربی ادب میں انفرادی حیثیت کے بالک، اور شعر وادب میں پاکیزہ ذوق رکھتے ہتنے، اپنے اسلاف اور آباء واجداد کے کامل واکمل نمونہ بیٹے، بزرگوں کا احترام اور جموٹوں پرشفقت آپ کا شعار دائم تھا۔

ز مدوتفوی ، توکل واستغناء میں احمیازی شان کے ما لک اورا خلاق و کروار کے بادشاہ

-2

حسن صورت: مهندوستان کے اکا برعلوہ کا بدمنفد نیملہ ہے کہ نگا ہوں نے جینز الاسلام سے زیادہ حسین چرونبیں و یکھا۔ پھراس پرلہاس کی سے دھیج حرید برآ ل تھی۔ جولہاس بھی آپ زیب تن فرماتے وہ بھی آپ کے جمال ہے جگمگا افتقا۔ جس مقام ہے گزر ہوتا تو لوگ حسن صوری دیکے کرانگشت بدندان رہ جاتے اور سارا ماحول غز کنوان ہوتا۔

ع دم میں جب تک دم ہے دیکھا سیجئے حسن سیرت: آپ پا کیزواخلاق کے مالک تنے بمتواضع اور خلیق اور بلند پاید کردارر کھتے تنے۔

شب برأت آتی تو سب سے معافی ما تکتے حتی کہ چھوٹے بڑے اور خاد ماؤں اور خاد ماؤں اور خاد ماؤں اور خاد موں اور مر بدوں سے بھی قر ماتے کہ اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگئی ہوتو معاف کر دواور کسی کا حتی رہ گیا ہوتو بتادو۔ آپ "الحب فی الله و البغض فی الله "اور" اشداء علی الکفار و رحماء بیسهم " کی بھتی جا گتی تصویر ہے ، آپ اپ شاگر دول اور مر بدول سے بھی بڑے لئف وکرم اور محبت سے بیش آتے تے۔ اور ہر مر بداور شاگر دیکی بھتا تھا کہ ای سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔

ایک بارکا واقعہ ہے کہ آپ لیے سفرے پریلی واپس ہوئے۔ ابھی گر پراترے بھی نہ سخے اور تا تکہ پر بیٹے ہوئے تھے کہ بہاری پور پریلی کے ایک فنص نے جس کا بڑا بھائی آپ کا مرید تھا اور اس وقت بستر علالت پر پڑا ہوتھا آپ سے عرض کیا کہ حضور روز ہی آ کر دیکھ جاتا ہوں لیکن چونکہ حضور سفر پر شخے اس لئے دولت کدے پر معلوم کر کے تاامید لوث جاتا تھا ، میرے بھائی سرکار کے مرید ہیں اور بخت نیار ہیں چل پھر نہیں سکتے۔ ان کی بڑی تمنا ہے کہ کی صورت اپنے مرشد کا دیدار کرلیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا تکہ رکوا کر ای پر بیٹے ہی ہیٹے ہی ہیٹے ہی ہیٹے ہی ہیٹے ہی ہیں اور خت نیار ہیں جا سامان اتر واؤ میں بیار کی ہوئے سا جزادے نیمائی میاں صاحب کو آ واڑ دی اور کہا سامان اتر واؤ میں نیمار کی حمیا دے کہنا ہوں۔ اور آپ فوراا ہے مرید کی حمیا دے کہئے جلے گئے۔

ہناری کے ایک مرید آپ کے بہت مند پڑھے تھے اور آپ سے بناہ محقیدت بھی رکھتے تھے، اور محبت بھی کرتے تھے، ایک بارانہوں نے دھوت کی، مریدوں میں گھرے رہنے کے سبب آپ ان کے بہاں وقت سے کھانے میں شہر آج سکے ان صاحب نے کائی انظار کیا اور جب آپ نہ میرو نچے تو گھر میں تا لالگا کر اور بچوں کوسیکر کہیں جلے گئے۔ جب ان کے مکان پر جب آپ نہ میرو نچے تو و گھر میں تا لالگا کر اور بچوں کوسیکر کہیں جلے گئے۔ جب ان کے مکان پر پر و نچے تو و یکھا کہ تا لا بند ہے، مسکراتے ہوئے لوث آئے، بعد میں طاقات ہونے پر انہوں نے نارائم تی میں خام رکی اور دو نجنے کی وجہ بھی بتائی ۔ آپ نے بجائے ان پر ناراض ہونے یا اسے اپنی جنگ جھنے کے انہیں النام تا یا اور دو لجوئی گی۔

آپ خلفائے اعلیٰ حضرت اور اپنے ہم صمر علما وسے ندصر ف محبت کرتے ہے بلکہ ان کا احترام بھی کرتے ہے بلکہ ان کا احترام بھی کرتے ہے جبکہ بیشتر آپ سے عمر اور علم وضل ہیں جھوٹے اور کم پاریہ کے ہتے ، ساوات کرام خصوصاً مار ہر و مطہر ہ کے تخدوم زادگان کے سامنے تو بچھ جاتے ہے اور آقاؤں کی طرح ان کا احترام کرتے ہتے۔

طالب علمی کا زمانہ میں شب وروز مطالعہ و ندا کرۃ جاری رہا۔ اور ۱۹ ارسال کی عمر شریف ۱۳۱۱ء/۱۸۹۴ میں فارخ انتصیل ہوئے جب فارغ ہوئے تو والد ماجدا مام احمد رضانے فرمایا۔ان جبیماعالم اور عدمی نہیں۔

فراخت کے بعد مسلسل ۱۳۲۷ استک دالد ماجد کی خدمت میں حاضر دہے اور تصنیف و تالیف ، فتو می نولسی اور دیگر مضامین عالیہ سے خدمت دین فر مائی۔ ا جازت وخلافت: ، \_ نورا انکاملین خلاصة الواصلین سیدنا حضرت مولانا الشاه ابوالحسین احد نوری مار بروی قدس سره سے آپ کوخلافت واجازت حاصل تنی ، اور پھرآپ کے تکم سے امام احدرضا قدس سره نے بھی جمۃ الاسلام کو جملہ علوم ، اذکا رواشغال ، اوراد واعمال کی اجازت سے نوازا۔

علم وضل: -آپائے علم وضل کے اعتبارے بلاشہ نائب امام احدرضا تھے، اہل علم میں آپ کی مقبولیت صرف بڑے ہاں کے بیٹے ہوئے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس بنیاد پر بھی تھی کہ دہ علوم دینیہ کے بیٹے ہوئے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس بنیاد پر بھی تھی کہ دہ علوم دینیہ کے بخر بیکراں تھے، جملہ علوم عظلیہ وثقلیہ میں دستگاہ کا مل حاصل تھی تھے اور ایک عرصہ تک آپ نے منظر اسلام میں درت دیا ، تغییر وحدیث، فقہ واصول اور کلام ومنطق وغیر ہا میں آپ کا درس بینادی، شرح عقائد اور شرح جمینی بہت مشہور تھا۔

ج وزیارت: -آپ نے اپنی عمر کے آئیسویں سال ۱۳۲۳ دیس جے وزیارت کی سعادت حاصل کی ، اور اپنی والدہ ماجدہ ، نیز عم محتر م صعرت مولانا محدر منا خانصا حب کے ساتھ روانہ ہوئے ، اس سفر سرایا ظفر جس امام احدر مناجمانی تک آپ کے ساتھ دہے۔

امام احمد رضا جمانی نے واپس تشریف لے آئے لیکن گر آگرایک اضطرائی کیفیت طاری متی آ خرکاروالدہ ماجدہ سے اجازت لیکرخود بھی روانہ ہو گئے اور بمبئی ہے سب کے ساتھ جدہ روانہ ہوئے۔اس طرح جمہ الاسلام نے بیرجی اپنے والد ماجد کی معیت میں ادا کیا۔

اس فی کی برکات نہا ہے عظیم وجلیل ہیں۔ امام احد رضائے تفصیل سے الملفوظ میں ان کو بیان فرما یا ہے۔ مخضرا یوں ہے۔ حرم مکہ کے پہلے دوز کی حاضری کا ذکراس طرح فرمایا۔
پہلے دوز جو حاضر ہوا تو حامد رضا ساتھ تھے۔ محافظ کتب حرم ایک وجیبہ وجیل عالم نبیل مولانا سید اساعیل تھے۔ یہ پہلا دن ان کی زیارت کا تھا۔ حضرت مولانا موصوف ہے کچھ کتابیں مطالعہ کیلئے نکلوا کیں۔ حاضرین جی سے کسی نے اس مسئلہ کا ذکر کیا کہ قبل زوال رمی کیا ہیں؟ مولانا نے فرمایا بہاں کے علاء نے جواز کا تھی ۔ حامد رضا خال سے اس بارے کی شکلو ہور ہی تھی ، جھ سے استفسار ہوا۔ میں نے کہا خلاف فریب ہے۔ مولانا سیوصا حب میں مقتلو ہور ہی تھی ، جھ سے استفسار ہوا۔ میں نے کہا خلاف فریب ہے۔ مولانا سیوصا حب

نے ایک متداول کتاب کا نام لیا کہ اس میں جواز کوعلیہ الفتوی لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ مکن ہے روایت جواز ہو گرعلیہ الفتوی ہرگز نہ ہوگا۔ وہ کتاب لے آئے اور مسئلہ لکلا اور ای صورت سے لکلا جو فقیر نے گزارش کی تھی۔ علیہ الفتوی کا لفظ نہ تھا۔ حضرت مولا نانے کان میں جھک کر جھے ہو چھا کہ بیہ کون ہیں؟ اور جا عدر ضا کو بھی نہ جانے تھے گراس وقت گفتگو انہیں سے ہور ہی متنے بی حضرت مولا ناوہاں سے ہور ہی متنے اللہ الن سے ہو چھا۔ انہوں نے میرانام لیا۔ نام سنتے بی حضرت مولا ناوہاں سے اٹھ کر سے تابانہ دوڑتے ہوئے آگر فقیرے لیٹ گئے۔ (السلفوظ میں امااہ جالد دوم)

'' اعلیٰ حضرت (اہام احمد رضا) کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اور ادیب تھے تو وہ حضرت حجۃ الاسلام مولا نا جامد رضا خال تھے۔''

(مولاناحسنين رضاحان خليفهُ الليمطر ت كاارشاد)

امام احدر منها قدس سره کابید درسراج مبارک تفاء اچا تک اس مج کیلیے جانا اور حکمت الہیہ کاراز کھلٹا یوں بیان فرماتے ہیں۔

تحکمت الہد یہاں آکر کھنی۔ سنے ہیں آیا کہ وہابد پہلے ہے آئے ہوئے ہیں۔ جن ہیں فلیل اجرائیل اعلم علما و مکہ صفرت مولانا ہی پیدا کی ہا اور مسئلہ علم غیب چیٹرا ہا اور اس کے متعلق پجرسوال اعلم علما و مکہ صفرت موصوف کی صالح کمال سابق قاضی مکہ ومفتی حند یہ خدمت ہیں چیٹر ہوا ہے۔ ہیں صفرت موصوف کی قدمت ہیں گیا۔ ہیں نے بعد سملام ومصافی مسئلہ علم غیب کی تقریر شروع کی اور دو گھنٹہ تک اسے قدمت ہیں گیا۔ ہیں نے بعد سملام ومصافی مسئلہ علم غیب کی تقریر شروع کی اور دو گھنٹہ تک اسے آیات واجادیث و اقوال ائد سے ثابت کیا اور خالفین جوشبہات کیا کرتے ہیں ان کا رو کیا ۔ اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف تھن سکوت کے ساتھ ہمدتن گوش ہو کر میرا مند و کھنتے کی حضرت موصوف تھن سکوت کے ساتھ ہمدتن گوش ہو کر میرا مند و کھنتے سے اشحے ہوئے قریب الماری رکی تھی وہاں تشریف رہے درسالہ کے اور ایک کاغذ نکال لائے جس ہیں مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری کے دسالہ لے گئے اور ایک کاغذ نکال لائے جس ہیں مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری کے دسالہ لیے جس ہیں مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری کے دسالہ لیے جس ہیں مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری کے دسالہ

"أعلام الاذكيا" كاس قول كم متعلق كه معنورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم كو" هو الاول و الأخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شئ عليم، كما، چند سوال تقداور جواب كى ناتمام سطري لائے۔

جھے دیکھااور فرمایا'' حیراآنااللہ کی رحمت تھاور نہ مولوی سلامت اللہ کے کفر کا فتوی یہاں سے جا چکنا'' میں حمد بجالا یا اور فرودگاہ پروالی آیا۔ مولانا سے مقام قیام کا کوئی تذکرہ نہ آیا تھا۔اب وہ فقیر کے پاس تشریف لانا جا ہے جیں اور جے کا ہنگامہ اور جائے قیام نا معلوم۔

آخر خیال فرمایا که ضرور کتب خانے بیس آیا کرتا ہوگا۔ ۲۵رز والحبہ۱۳۲۳ء کی تاریخ ے بعد نماز عصر کتب خانے کی میڑھی پر چڑھ رہا ہوں ، پہنے سے ایک آ ہٹ معلوم ہو کی و یکھا تو حضرت مولانا مجنع صالح كمال بين \_ بعدسلام ومعما فحد كتب خائے بين جاكر بينھے، وہاں حضرت مولا نا سیداسامیل اوران کے تو جوان سعیدرشید ہمائی سیدمصطفیٰ ان کی والد ما جد سیدخلیل اور بعض حضرت جن کے اس وفت نام یا رئبیں تشریف فر ما ہیں ۔حضرت مولا نا چیخ صالح کمال نے جیب ہے ایک پر چد تکالا جس پر علم غیب کے متعلق پانچ سوال منے ( وہی سوال جن کا جواب مولا نانے شروع کیا تھاا ورتقر برفقیر کے بعد جاک فرمادیا تھا) جھے سے فرمایا: بیسوال وہا ہیدنے معرت سیدنا کے ذریعہ سے چین کئے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ بین نے سید مصطفیٰ ے گزارش کی کہ ملم دوات دیجئے ۔ حضرت مولانا شیخ کمال ومولانا سیداساعیل ومولانا سیدخلیل سب اکابرنے کہ تشریف فرما نتے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسا فوری جواب قہیں جاہیے بلکہ ایسا جواب كرخبيثول كروانت كهي مول من في عرض كى: كداس كيلي قدرے مهلت جا بيئے ـ دو كمزى دن باتى ہاس ميں كيا موسكتا ہے۔حضرت مولانا شخ صالح كمال نے فرما يكل سه شنبه یرسوں چہارشنبہ ہے۔ان دوروز میں ہوکہ پنجشنبہ کو <u>جھے ل</u> جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش كردول \_ ش نے اپنے رب كى عمايت اور اپنے نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كى اعانت ير بحروسه کر کے وعد و کرلیا اور شان البی کہ دوسرے ہی دن بخار نے پھرعود کیا۔ای حالت بیس رسالہ تعنیف کرتا اور حامد رضا خال تبیض کرتے۔ جہارشنبہ کے دن کا بڑا حصہ یوں بانکل خالی لکل حمياا وربخارسا تحديب بقيدون مس اور بعدعشاء بغضل الهي وعتابت رسالت يناهبهملي الله تعالى

عليه وسلم كدكتاب كي تنكيل وتبيض سب يورى كرادى "الدولة المكية بالمادة الغيبية "اسكا تاريخى نام بوااور پنجشنبدك مبع بى كوحفرت مولانا شخ صالح كمال كي خدمت مين يونيادى كى - تاريخى نام بوااور پنجشنبدك مبع بى كوحفرت مولانا شخ صالح كمال كي خدمت مين يونيادى كى - ارايكان نام بوااور پنجشنبدك مبع بى كوحفرت مولانا شخ صالح كمال كى خدمت مين يونيادى كى -

ججۃ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان اس علمی ٹانہکار کے منعمۃ شہور پر آنے کا ایک اہم سبب ہیں۔ پوری کماب کی توبیش آپ ہی نے فر مائی۔ پھرامام احمد رضائے تھم سے اس پرتمہید تھم برداشتہ تحریر کی جسے امام احمد رضانے بہت پیند فر مایا۔

تمہید میں ججۃ الاسلام نے پوری کتاب کا خلاصہ چندسطور میں ڈیٹ کر دیا ہے۔اس کے بعد آپ نے الدولۃ المکیۃ کا از اول تا آخر ترجمہ قرمایا۔ جوآپ کی دولوں زبالوں پر قدرت کا مظہرے۔

ترجمہ پڑھ کرامل کتاب کا کمان ہوتا ہے اور مزید خوبی ہے کہ نٹر کا ترجمہ نٹر میں ہے اور نظم کانظم میں ہے۔

اس کے علاوہ '' الا جازت المحقینہ تعلماء مکۃ والمدویۃ ''۔اور'' تفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم'' پر بھی آپ نے تمہیدیں تحریر فرمائیں جوآپ کی عربی وانی کا منہ بولٹا جموت جن۔۔

وار العلوم منظر اسلام كا اجتمام: بن دار العلوم كا جب قيام عمل بن آيا توسب سے پہلے اس كا اجتمام آپ كے عم محتر م استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خال صاحب قبلہ عليہ الرحمة كير دووا۔ جب آپ كا دصال ۱۳۲۷ هـ ميں ہوگيا تومستقل اس كا اجتمام ججة الاسلام كير دركرديا كيا جو آج محى ان كى ادلا ديس چلا آر باہے۔

آپ کے زمانہ میں دارلعلوم منظر اسلام نقطۂ عروج پر تھا اور اس وقت کے مدارس میں امتیازی شان کا مالک ۔۱۳۵۳ء کے سالاندا جلاس میں ہیں طلبہ قارغ انتصیل ہوئے تھے جواس زمانہ کے لحاظ سے ایک خاصی تعدادتھی۔

اسفار: ۔ آپ اہام احمد رضا کی معیت ہیں سفر نج وزیارت تو کیا ہی تفالیکن دوسرے اہم مواقع پر بھی آپ اہام احمد رضا کے ساتھ رہے۔ ندوہ کے رد میں ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں جلسہ '' دربار جن وصدافت'' پٹنہ ہیں منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے سیکڑوں علاء ربانیمین جمع ہوئے تحدال ونت جد الاسلام بحى المام احدر ضا كے ساتھ تھے۔

۱۳۲۲هد/۱۹۰۵ء بی سفرجل پورک لئے جب امام احمد رضا تشریف لے محتے تو بھی آپ ساتھ تھے۔

ان اسفار کے علاوہ آپ کے بے شار اسفار وہ ہیں جو آپ نے اہام احمد رضا قدس مرہ کے وصال کے بعد متحدہ ہتدوستان میں کئے۔ پوری زندگی کی دسکتی خد مات کی گئن سیند میں موجز ن رہی ،سنز کھنو اور سفر لا ہور آپ کے ان اسفار میں جیں جن میں آپ نے حق و ہاطل کے درمیان محلا اتمیاز کھنجے ویا تھا۔

### مشاهير تلامده

حضرت علامه حضور مفتی اعظم مبند مولانا شاه محد مصطفیٰ رضا خان برادرا صغروصا حب سجاده امام احمد رضا به ۱۲۰۰ میرود

مولا نامنتی ایرارحسن صدیقی تنهری، مدیرههیر ما بهنامه یادگار رضایر یلی-محدث اعظم پاکستان مولا نامحد سرداراحمه هیچ الحدیث جامعه رضویه منظراسلام لائل پور یاکستان \_

مولانا محمد عبدالغفور بزاردي شخخ القرآن ومعقول ومنقول، خطيب شعله بيان، وزيرآ باد ياكتان -

مولا نامنتی عبدالخمید قادری مناهای جیلانی میال بفرزندا کبر م۱۳۸۵ ه مفسراعظم مندمولا نامحدا براجیم رضاخال جیلانی میال بفرزندا کبر م۱۳۸۵ ه مولا ناشاه رفاخت حسین مفتی اعظم کانپوره ایمان شریعت بصوبه بهار م۱۳۰۳ ه مولا ناغلام جیلانی ، مانسجره یا کستان صدرالمدرسین جامع معقول ومنقول مولا ناغلام جیلانی اعظمی

# مولانا تقذس عليجال رضوي سابق مهتم دارالعلوم منظراسلالم بريلي شريف

م٣٠١١ه

مولا نامحم على آنولوى عامدى تائب مدير ما بهنامد يادگار رضا مولا نا قارى غلام كى الدين بلدوانى خنى تال

# مشاهيرخلفاء

ا۔ مولا ناظهیر انحس اعظمی مرفون اودے پور

٢ - مولانا حافظ محدميان صاحب اشرفي رضوي عليم آباد منسكع در بيننگ بهار

1900 LIFOR

۳- مولاتا منايت محدخال فوري فيروز بوري

سم مولا نامفتی ایرارحسن صدیقی تلمری مدفون منکع شاہجہاں بور

۵۔ مولاناولی الرحمٰن ایو تھر مروری فغفر ہوری

۲۔ مولانا تمادر مناخان تعمانی میاں پر کمی خلف اصغر مرفون کراچی ۱۹۵۲/۱۳۷۵ء

ے۔ مولانا قاری احمد سین فیروز ہوری مدفون مجرات مولانا قاری احمد سین فیروز ہوری مدفون مجرات مولانا قاری احمد ا

٨ ۔ مولا تاسرداروالی خال عرف عزومیاں پر ملوی مرفون ملتان

9\_ مولا ناحشمت على خال كعنوى، پيلى تعبتى م

۱۰ مولاتاسيدابوالحستات محماحم الورى عرفون دربارداتا لا بور م١٣٨٠ م١٩٦١ م

اا۔ محدث اعظم یا کتان مولانا سرداراحد لاکل بوری م۱۳۸۲ه/۱۹۹۲ء

۱۲\_ مولاناشاه مفتی محراجمل سنبهلی مهم ۱۹۲۳ ۱۹۲۳ م

١١١ مولانامحرابراجيم رضاخال جيلاني ميال صاحب سجاده ظف اكبر ١٩٢٥/١٣٨٥

١١٠ مولاناسيدرياض احس جودهيوري عرفون حيدآ باد سنده م٠٩٣١ه٠١٩٥م

۵۱۔ مولانامفتی محمدا عجاز ولی خال رضوی بریلوی مرفون لا ہور مصاحبه ۱۹۷۳ م

۱۲ مجامد مولا ناشاه محرحبيب الرحمن قادري دهام تكري ما ۱۹۸۱ه ام ۱۹۸۱ه

ے ا۔ محدث مولا نامجمدا حسان علی مظفر ہوری ، محدث مولا نامجمدا حسان علی مظفر ہوری ،

| <u>የሬ</u> ዮ            | رثين دفقيء ﴿ وَلِمُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَقِيمَ الْمُ عَادِينَ ﴾ | حال شای |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| م١٩٨٢/٥١٥٠             | مولا نامح سعید بلی فیروز بوری،                               | _1A     |
| 19AF /215-07           | مداح الرسول صوفى عزيزى احمد يريلوي                           | _14     |
| 19Ar/215-00            | مولانار بحان رمنيا خال رحماتي ميال يربلوي عبيمرؤا كبر        | _14     |
| 1917/01000             | مولا ناشاور فافت حسين مفتى اعظم كانيورا مين شريعت بهار       | LI      |
|                        | مولا نارمنی احمه ما بررضوی مدهوی بهار                        | _       |
|                        | مولا ناشاه ابوسهيل انبس عالم اشن شريعت بهار                  | _rr     |
|                        | مولانا قامني فضل كريم قامني شريعت بهار                       | _111    |
| קריחום דאפו            | مجنج الحديث مولانا عبدالمصطفى اعظمى ،                        | _10     |
| و و کوکل سنده          | بإدگارسلف مولا ناالحاج تقذر علی خال رضوی بر بلوی مدفون ۶     | _14     |
| بضوى سوسائنى انتربيلتل | مولانا محدا براجيم خوشتر صديقي قادري رضوي باني وسربراه سي    | _1/4    |
|                        | مولا نامفتی خلفرعلی نعمانی کراچی ۔                           | _t/A    |
|                        | مولا ناسید محمطی اجمیری متنم حیدرآ باد_سندھ۔                 | _19     |
|                        | مولا نامحه على الولوي                                        | _1"     |
|                        | تصانیف                                                       |         |
|                        | مجموعه فمآوي قلمي                                            | ار      |
| (21714)                |                                                              | ٦٢      |
|                        | أعتبه ولوان                                                  | _1"     |
| 19-0/-177              | تمهيداورتر جمه الدولية المكية                                | -6      |
| ١٩٠٧/١١١١م             | تمهيدالا جازت المحينه لعلماء بكة والمدينة                    | _۵      |
| الااط                  | تمهيد كفل الغقيد الفاجم                                      | _4      |
| (1**)                  | 6 2                                                          | -4      |
|                        |                                                              |         |

1911/2117

٨- سدالغرار

9\_ سلامة الله لا بل السنة من مبيل العمّا د والفتية

19.0 / ITTT

۱۹۱۵/۱۳۳۳

حاشيه للإجلال قلمي

تخزاكمعلى برحاشيه

١٢\_ اجلى انوارالرضا

ا ثارا كمبنند عين ليدم حبل الثدالتين \_1100

وقابيا بل سنت، \_10'

# وصال

آب كارجمادي الاولى ٢٢ ١٣ حدظ بق٢٢ مني ١٩٣٧ و بهم • عسال عين حالت فماز من دوران تشهدوس بجكره منث يرايخ خالق عقق سے جالے اناللہ وانا البدراجعون ۔

### اولا دامجاد

حنبور حجة الاسلام قدت مره كے ووساحبز اوے ادر جارصا حبز او بال تھی ، صاحبز اگان

مفسراعظم مندحعرت مولا تاابراهيم رضاخان جبلاتي ميال (1)

حعزت مولانا حمادرضا خال نعماني ميال \_ رحمة الله تعالى عليجارحمة واسعة

X&+X&+X&+X&+X&+X X&xX&xX&xX&xX X87-X87-X87-X8X

# حضورمفتي اعظم مندحصرت علامه صطفي رضاخال صاحب

ولا دت: \_ مرجع العلماء والفتهاء سيدى حضور مفتى اعظم بتد حضرت علامه شاه محر مصطفیٰ رضا صاحب قبله نورالله مرقده کی ولادت با سعادت ۲۲۰ ردّ والحجه ۱۳۱۰ هه بروز جعه مع صادق کے وقت پر ملی شریف میں ہوئی۔

پیدائنی نام'' محر' عرف' مصطفیٰ رضا' ہے۔ مرشد برکل عفرت شاہ ابوالحسین لوری قدس سرہ العزیز نے آل الرحن ابوالبر کات نام جویز فر مایا اور چھہ او کی محریس بر ملی شریف تشریف لاکر جملہ سلاسل عالیہ کی اجازت وخلافت عطافر مائی اور ساتھ دی ام احمد رضافدس سرہ کو بدیثارت عظمیٰ سنائی کہ

یہ بچہوین وملت کی بیزی خدمت کرے گااور مخلوق خدا کواس کی ذات ہے بہت فیض پیو نچے گا۔ بیہ بچہولی ہے۔

حصول علم: یخن آموزی کے منزل طے کرنے کے بعد آپ کی تعلیم کا با قاعدہ آ فاز ہوااور آپ نے جملہ علوم وفتون اپنے والد ما جدسید نا امام احمد رضا فاضل پر بلوی قدس سرہ۔ برا درا کبر ججہ الاسلام حضرت علامہ شاہ مجمد حامد رضا خاں صاحب علیہ الرحمة والرضوان ۔ استاذ الاساتذہ علامہ شاہ رحم الهی منگوری ۔ جج العلماء علامہ شاہ سید بشیر احمد علی گڑھی ۔ بشس العلماء علامہ ظہور الحسین فاروتی را میوری ہے حاصل کے اور ۱۸ ارسال کی عمر جس تقریباً جا لیس علوم وفتون حاصل کے اور ۱۸ ارسال کی عمر جس تقریباً جا لیس علوم وفتون حاصل کرے مند فراغت حاصل کی۔

تذرکیں: ۔ فراغت کے بعد جامعہ رضوبہ منظراسلام پر کمی شریف ہی مستدید رئیں کورونق بخش ۔ بنقر باتمیں سال تک علم و حکمت کے دریا بہائے ۔ پرصغیر پاک و ہندگ اکثر درسگا ہیں آپ کے تلاندہ ومستغید بن سے مالا مال ہیں۔

درس افعاً ء: \_ فن افعاء کی مثالی تعلیم کا خاکہ خود تلاندہ بن کی زبانی سنئے ۔ تائب مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی علید الرحمہ فرماتے ہیں ۔ میں ممیارہ سال تمن او خدمت میں رہا، اس مدت میں چوہیں ہزار مسائل لکھے جن میں کم از کم دس ہزاروہ ہیں جن پرحضور مفتی اعظم کی صحیح وتصدیق ہے۔ میں تھسا پٹانہیں، بہت سوج سجه کر جانج تول کرمسئلہ لکستا تھا، تکرواہ رے مفتی اعظم اگر ذرا بھی غلطی ہے، یالوچ ہے، یا ہے ربطی ہے، یا تعبیر نا مناسب ہے، یاسوال کے ماحول کے مطابق جواب میں کی بیش ہے، یا کہیں ے کوئی غلطہ بی کا ذرا سامجی اندیشہ ہے تو فوراً اس پر حبیبہ فر مائے اور مناسب اصلاح فر مائے۔ تنقیدآ سان ہے مگراصلاح وشوار بمرستر سالہ مفتی اعظم کا دماغ اور علم ایسا جوان تھا کہ تنقید کے بعدنوراً اصلاح فرماديية اورالي اصلاح كه پرتكم نوث كرره جاتا - بار باابيا موتا كه تم كى تائيد میں کہیں عبارت نہلتی تو میں اپنی صواب دیدے عظم لکے دیتا۔ بھی دور دراز کی عبارت سے تا تند لا تأثمر مفتي اعظم ان كتابول كي عبارت جودارالا فآء بي نهمين زباني ككمواوية \_ بي حيران ره جاتا، باالدمجي مطالعه كرتے ويكمانيس، بيرمارتس زباني كيے ياو جي-

مفتی محمطیع الرحن صاحب بورلوی رقسطراز جیں:۔

آب درس افناء بس محض تنس تھم ہے آگاہ نیس قرماتے بلکہ اس کے مالہ و ماعلیہ کے تمام نشیب وفراز ڈئن کشین کراتے ، پہلے آیات واحادیث سے استدلال فرماتے ، پھراصول فقہ ے اس کی تائیدد کھاتے اور پھر تو اعد کلید کی روشن میں اس کا جائز و لے کر کتب فقہ سے جزئیات پیش فر ماتے۔ پھر مزیداطمینان کے لئے قاوی رضوبہ سے امام احمد رضا کا ارشادُ نقل فر ماتے۔ وخيره وغيره-

بيا قتباس آپ كى شان نقامت اور كمال تبحر كا بين ثبوت اوراس بات كاروش بيان جيس كرآب مفتى بى نبيس بلكه مفتى سازاور فقيه بى نبيس بلكه فقيه النفس تنصه

مجابداندزندگی: \_ آپ ک ۹۲ سالد حیات مبارکدیس زندگی کے علف مورا آئے۔ بھی شدحی تحریب کا قلع قمع کرنے کیلئے جماعت رضائے مصلفیٰ کی صدارت فرمائی اور باطل پرستوں ے پنجہ آزمائی کیلئے سرے کفن با تدھ کرمیدان خارز اریش کودیڑے، لاکھوں انسانوں کوکلمہ یر حمایا اور بے شارمسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ تیام یا کستان کے نعرے اور خلافت ممیٹی کی آوازیں بھی آپ کے دور میں اٹھیں اور ہزاروں شخصیات اس سے متاثر ہوئیں ۔ نسیندی کا طوفان بلا خیز آپ کے آخری دور میں رونما ہوا اور بڑے بڑے تابت قدم حتزار ل ہو مے کیکن ہر دور بیس آپ استفامت فی الدین کا جبل تقیم بن کران حوادث زمانہ کا مقابلہ

خندہ پیشانی ہے فرماتے رہے۔

آپ نے اس دور پرفتن میں نسیندی کی حرمت کا فتوی صادر فرمایا جبکہ عموما و بنی ادارے خاموش تھے، یا پھر جواز کا فتوی دے سے تھے۔

وصال: ۔۔۔ ۱۳۰۱ رحم الحرام ۱۳۰۱ او/ ۱۱ رنوم ر ۱۹۸۱ ، بدھ کا دن گزار کر شب بی ارج کر چالیس منٹ پر ۹۲ سال کی عمر شریف میں وصال فر مایا اور جعہ کی نماز کے بعد لا کھوں افراد نے نماز جناز واسلامیہ کالج کے وسیح میدان میں اوا کی اورا مام احمد رضا کے پہلو میں ڈن کردیا گیا۔ عبا وت ور بیا صت: ۔۔ سفر وحضر برموقع پر بھی آپ کی نماز ہنجگاند فضائیس ہوتی تھی ، ہر نماز وقت پر اوا فر ماتے ، سفر میں نماز کا اجتمام نہایت مشکل ہوتا ہے لیکن حضر ت پوری حیات مبارکہ اس پر عامل رہے۔ اس سلسلہ میں چھم دید واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اوا کیگی واجتمام کیلئے ٹرین چھوٹے کی بھی پر واونیس فر ماتے تھے ،خود نماز اوا کرتے اور ساتھیوں کو بھی بخت تا کید فر ماتے۔

زیارت حرین شریقین: - آپ نے تقسیم ہند سے پہلے دومر تبدی وزیارت کیلئے سفر فرمایا، اس کے بعد تیسری مرتبہ ۱۳۹۱ ہے/ ۱۹۹۱ ویس جب کہ فوٹو لازم ہو چکا تھالیکن آپ اپنی حزم واحتیاط پرقائم رہے لہذا آپ کو پاسپورٹ وغیر وضروری پابند ہوں سے مستکی قرار دے دیا گیاا ورآپ جج وزیارت کی معادت سے سرفراز ہوئے۔

فتوی او میں کی حدت: آپ کے فائدان کا پیطرہ اخیاز رہا ہے کہ تقریباؤیر وسوسال سے فتوی تو کئی کا کرال قدر فریضرانجام دے دہا ہے۔ ۱۸۳۱ ہے سرا اعلیٰ حضرت قدس مرہ کے جدامجدا مام العلماء حضرت مفتی رضاعلی خال صاحب قدس مرہ نے یہ بلی کی سرز بین پر مسند اف او آئ کی بنیادر کی ، چر اعلیٰ حضرت کے والد ما جدعلامہ مفتی تقی علی خال صاحب قدس مرہ نے یہ فریضہ انجام دیا اور متحدہ پاک و ہند کے جلیل القدر علماء بیس آپ کو سرفیرست مقام حاصل تھا، ان کے بعد انام احدرضا قدس مرہ نے تقریبا نصف صدی تک علوم ومعارف کے دریا بہائے اور کے مندل و کمال کے بندی نہیں بلکہ فقیا ہے حرجین طبین سے بھی خراج تحسین وصول کیا اور سب نے بالا تفاق چود ہویں صدی کا مجد داعظم تسلیم کیا۔

آپ کے وصال اقدی کے بعد آپ کے فرز کدا کر ججۃ الاسلام نے اس منصب کو زیدا کر ججۃ الاسلام نے اس منصب کو زیدت بخشی اور پھر ہا قاعدہ سیدنا حضور مفتی اعظم کو بیر عہدہ تفویض ہوا جس کا آغاز خود امام احمد رضا کی حیات طبیبہ تی جس ہو چکا تھا۔

آپ نے مسلار منا عت سے متعلق ایک فتوی نوعمری کے زمانے میں بغیر کسی کتاب کی طرف رجوع کئے محر برفر مایا: تواس سے متاثر ہوکرامام احدر صانے فتوی نولی کی عام اجازت فرمادی اور مہر بھی بنوا کر مرحمت فرمائی جس پر بیرعمارت کندہ تھی ''ابوالبر کات محی الدین جیلائی آل الرحمٰن محروف مصلفیٰ رضا''

یہ مبر دیلی شعور کی سند اور اصابت فکر کا اعلان تھی ۔ بلکہ خود امام احمد رضائے جب پورے مندوستان کے لئے وار القعناء شرع کا قیام فرمایا تو قاضی ومفتی کا منصب صدر الشریعہ، مفتی اعظم اور بر بان الحق جبل پوری قدس اسرار ہم کوعطافر مایا۔

غرضکہ آپ نے نصف صدی سے زیادہ مدت تک لاکھوں قاوی کھے۔اہل ہندہ یاک اپنے الجھے ہوئے مسائل آپ کی خدمت میں لئے کرحاضر ہوئے اور ہر پیدا ہونے والے مسئلہ میں فیصلہ کے لئے نگا ہیں آپ ہی کی طرف اٹھتی تھیں۔آپ کے قادی کا وہ ذخیرہ محفوظ نہ رہ سکاور نہ آج وہ اپنی منٹانت ومجلدات کا عتبارے دوسرا قاوی رضویہ ہوتا۔

# تصنيفات وترتيبات

آپ کی تصانیف علم و جحقیق کا متارہ ہدایت ہیں۔ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں جن مختیق اوا فرمائے ہیں ، نقید ملت حضرت منی جلال الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے آپ کی تصانیف کا تعارف تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ ہدیے قار کمین ہے۔

ا المكرمة النبوية في اللفتاوي المصطفوي (الأوي مصطفوي)

یہ پہلے تین حصوں میں عانی جناب قربان علی صاحب کے اجتمام میں شاکع ہوا تھا۔ اب ایک خیم جلد میں حضرت نقیہ ملت علیہ الرحمہ کی محرانی میں رضا اکیڈی جمئی سے شاکع ہوا ہے۔ شاکع ہوا ہے جو حسن صوری ومعنوی ہے مالا مال ہے۔

الله العذاب على عابد الخناس

(IPTA)

| •                   | يرثين وفقهاء جامع الاحاديث                                      | حالت |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|                     | تحذير الناس كاروبليغ                                            |      |
| (IFF*)              | وقعات السنان في حلق المسماة يسط البيان                          | _#   |
|                     | بسط البنان اورتحذ مرالناس يرتمقيد اور ١٣٣٢ اسوالات كالمجموعه    |      |
| (IPPI)              | الرمح الدياني على راس الوسواس الشيطاني                          | ٦,٣  |
| خلاصہ ہے۔           | تغییر تعمانی کے مولف پر حکم کفروار تداد کویا پیرحسام الحرجین کا |      |
| (ITTT)              | البكته على مراة كلكته                                           | _۵   |
|                     | ا ذان خارج معجد مونے پرائمہ کی تصریحات کا خلاصہ۔                |      |
| (ITTT)              | صليم الديان لتقطيع حبالة الشيطان                                | - 4  |
| (1277)              | سيف القهار على عبد الكفار                                       | _4   |
| (ITTY)              | نفي العارعن معالب المولوي عبد الغفار                            | ٠,٨  |
| (ITTT)              | مقتل كذب وكيد                                                   | _9   |
| (ITTT)              | مقتل اكذب و اجهل                                                | ul+  |
| کی متعدد تر میرون _ | اذان ٹانی کے تعلق سے مولوی عبدالغفار خال رام پوری               |      |
|                     | ميں بدرسائل لکھے گئے۔                                           |      |
| (ITTT)              | ادخال السنان الى الحلك الحلق البسط البنان                       | _#   |
| (ITTT)              | وقاية اهل السنة عن مكر ديويند و العتنة                          | _#*  |
|                     | اذان انی سے متعلق آ یک کانپوری دیو بندی کارد                    |      |
| (1277)              | الهي ضرب به اهل الحرب                                           | Liff |
| (1772)              | الموت الاحمر على كل انحس اكفر                                   | -10" |
| ا ہے جیش کی تی میر  | موضوع تكفير يرنهايت معركة الأراء بحثين اس كماب بين حفيق         |      |
| (IPPA)              | الملفوظ المجاره                                                 | ۵ال  |
|                     | امام احدرضا قدس مره کے ملغوظات                                  |      |
| (ITT4)              | القول العحيب في حواز التثويب                                    | _14  |
|                     |                                                                 |      |

اذان کے بعد صلوۃ پکارنے کا ثبوت

(ITT+)

(IMM9) الطاري الداري لهفوات عبد الباري امام احمد رضا فاضل بریلوی اورمولا ناعبدالباری فرجی کلی کے درمیان مراسلت کا مجموعه طرق الهدى و الارشاد الى احكام الامارة و الحهاد (1771) اس رسالہ میں جہاد،خلافت، ترک موالات، ، نان کوآ پریشن اور قربانی گاؤو فیرہ کے متعلق جرسوالات کے جوابات۔ (IMMI) 19 فصل الحلاقة اس کا دوسرانام سوراج درسوراخ ہے اور مسئلہ خلافت ہے۔ (IMMY) حمعة واهره يوجوب الحمعة الحاضره بعض لیڈروں کار دجنہوں نے جج بیت اللہ ہے ممانعت کی تھی اور کیا تھا کہ شریف مکہ كالم ہے۔ (IPPP) القسورة على ادوار الحمر الكفرة جس كالقبي نام ظفرتلي رمة كفر اخبارزمینداری شائع ہونے والے تمن کفری اشعار کار دہلیغ۔ ۲۲ سامان بخصش (نعتبه د بوان) ۲۳ طرد الشيطان (عرلي) نجدى حكومت كى جانب سے لكائے مجے ج فيكس كارو\_ ۲۲۰ سائل ساع سلك مرادآ باديرمعتر ضانه رمارك ٢٦ - تهاية السنان ۽ بسط البتان كاتيسرارد شماء العي في جواب سوال يميلي \_12 الل قرآن اور غيرمقلدين كااجتماعي رو الكاوى في العاوى و الغاوى (1884) \_1/\

القثم القاصم للداسم القاسم

\_14

(IPP+)

٣٠ نور الفرقان بين حمد الآله و احزاب الشيطان

اس تنوير الحجة بالتواء الحجة

۳۲- وبابيري تقيد بازي

٣٣٠٪ الحجة الباهره

٣٣٠ تور العرفان

۲۵ واژمی کاستله

٣٧ - حاشيه الاستمداد (كشف مثلال والويتد)

٣٤ - حاشير فآوي رضوبياول

۳۸ - حاشید آبادی رضویه نجم

# بعض مشاهير تلانده

بعض مشہور تلاندة كرام كاساءاس طرح بيں جو بجائے خوداستاذ الاسا تذوشاركتے

جاتے ہیں۔

ا ۔ شیر بشیهٔ الل سنت حضرت علامہ محمد حشمت علی خال صاحب قدس سرو

٢- محدث اعظم بإكتان حضرت علامه مفتى سردارا حمد صاحب عليه الرحمة والرضوان

٣- فقيد عصر مولا تامفتي محمدا عجاز ولي خال صاحب بريلي شريف عليدالرحمة والرضوان

٧٧ - فقيد عصر شارح بخاري مفتي محد شريف الحق امجدي وامت عليدالرحمه

۵- محدث كبيرعلام جمرضيا والمصطفى اعظمى شخ الحديث الجامعة الاشرفيد مباركيور

٧- بلبل مندمفتی محمدر جب علی صاحب نانیاروی ، بهرائج شریف

-- من العلماء مفتى غلام جيلانى صاحب كموسوى

مستفید مین اور درس افراء کے تلاقہ وکی فہرست نہایت طویل ہے جن کے احاطہ کی اس مختفر میں گئجائش نہیں ، مسرف انتا سمجھ لیما کافی ہے کہ آسان افراء کے آفراب و ماہتاب بکر جیکئے والے مفتیان عظام اس عبقری شخصیت کے خوان کرام کے خوشہ چین رہے جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہندکوا فراء جیسے وسیح وظیم فن جس ایسا تبحر

### اور بدطولی حاصل تھا کدان کے دامن فعنل وکرم سے دابستہ موکر ذرے ماہتاب بن گئے۔

# بعض مشاهير خلفاء

مفسراعظم مندمولا نامحما براجيم رضاخان جيلاني ميان بريلي شريف \_1 غزالى دورال علامه سيداحمه سعيدها حب كاللمي وملتان ياكتان \_! مجابد لمت علامه حبيب الرحمن صاحب ركيس اعظم اثريسه \_# شير بيشه الل سنت مولا ناحشمت على خال صاحب، بهلي بميت \_1 رازي زمال مولانا حاجي مبين الدين صاحب امروبه ، مرآ دابا د \_۵ شنمرادهٔ صدرالشر بعدمولا ناعبدالمصطفی صاحب از بری کراچی ، یاکتان \_4 شارح بخارى مفتى محرشر يف الحق صاحب المجدى محوى واعظم محرد تتمس العلما ومولانا قاضي تتس الدين احمه صاحب جونيور \_٨ محدث اعظم ياكت ن مولاتا تحرسردارا تعرصا حب لأل بور، ياكتان \_1 خطيب مشرق مولانا مشاق احرصاحب نظامي الدآباد \_1+ پیر لمریقت مولانا قاری مصلح الدین صاحب کراچی پاکستان \_11 استاذ العلماءمولا نامحر ححسين رضاخان صاحب يريلي شريف \_11 قائد ملت مولانار بحان رضاخان صاحب بربلي شريف \_19" تاج الشريعية مولا نامحمرا فتررضا خال صاحب بريلي شريف \_101 پیر طریقت مولانا سیدمبشرعلی میان صاحب بهیزی بر ملی شریف \_16 فامنل جليل مولانا سيدشا بدعلى صاحب الجامعة الاسلاميه راميور -13

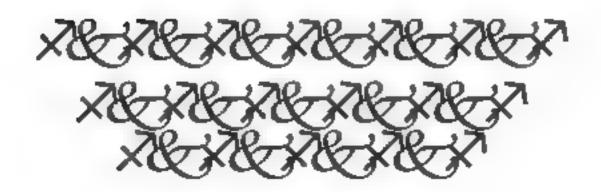

# م خذومراجع ما خذومراجع

| نباخانصاحب يربلوي عليهالرحمه | . حسنين رو |             |            |        |              |            |
|------------------------------|------------|-------------|------------|--------|--------------|------------|
|                              | •          |             |            |        | 4            |            |
|                              | *          | *           | *          | *      |              |            |
|                              | •          | •           | •          | •      |              | ۲,         |
| رين صاحب بهاري عليه الرحمه   | لامدتلغرال | بالعفما وع  | يعنف لمك   | نفزت_^ | حيات اعلى<   | ۳          |
|                              |            |             |            | تعزت   | ميرت اعلى    | -14        |
|                              |            |             |            | نظرت   | حيات اعلى م  | _\$        |
|                              |            |             |            | تعزرت  | ميرت اعلل    | -,4        |
| ئىن رىغىا خالء يىنىنە        | يڪ موال تا | الدواكش     | <b>7</b> 4 |        | فتيهاسلام.   |            |
|                              |            |             |            | تعرت   | حيات اعلىٰ • | _^         |
|                              |            |             |            |        | •            | 4          |
|                              |            |             |            |        | *            | <u></u>  + |
|                              |            |             |            |        | سيرت اعلى    |            |
|                              |            |             |            | تعزرت  | حيات اعلٰ    | _11        |
|                              |            |             |            |        | الملتوظ      |            |
|                              |            |             |            | 44.    | فأوى رضور    | _101       |
|                              |            |             |            | تعرب   | سيرت اعلى    |            |
|                              |            |             |            |        | * 1          | " LIY      |
| رصا حب کراچی                 | يرمسعوداح  | وفيسر ڈاک   | 4          | ای۔    | محدث پریل    | _14        |
| مهاحب بيتذكرة مشائخ قادربيه  | المر خوشر  | منقه مولانا | <b>L</b> . | -(     | تذكرة جيل    | _IA        |

# حديث واصول حديث

#### حديث

علم حدیث کی اصولی طور پر دونتمیں ہیں۔ ﷺ علم حدیث باغتبار دوایت ﷺ علم حدیث باغتبار درایت (علم حدیث) (علم اصول حدیث)

ہر علم ڈن کیلئے بطور مبادی آٹھ امور ذکر کئے جاتے ہیں جن کے ذریعہ طالب فن کومن وجہ بصیرت حاصل ہوجاتی ہے اور اس علم کا حصول آسان ہوجاتا ہے۔اکوا صطلاح فن میں رؤس ٹمانیہ کہتے ہیں۔ان کا اجمانی فاکہ یوں ہے۔

ا تحریف ۲ موضوع ۳ فرض وغایت ۷ موجرتمیه ۵ مؤوت ۵ می وجرتمیه ۵ مؤلف ۲ ما جناس ۷ مرجبه و مقام ۸ تقسیم و ثبوت کیکن جم مسلمانوں کیلئے ایک نوال امر جانتا بھی ضروری ہے اور وہ ہے اسکا شرعی تھم ۔ اس اجمال کی قدرے تفصیل ملاحظہ کریں۔ واضح رہے کہ بیتفصیلات تھم اول کی بیان کی جائیگی اور اسکے بعد دومری ہم کا بیان ہوگا۔

ا \_ تعریف \_حضور نی کریم ملی الله تعالی علیه وسلم کا قوال وافعال اور تقریرات کا تام ہے۔ تقریر کا مطلب بیہ ہے کہ حضور کا کسی کام کو ہوتے دیکھنا ویا کسی چیز کی خبر آپ تک پیرو پچٹا جبکہ اسکا متعلق مسلمان ہے پھراس کام پرسکوت فرمانا بھی حدیث کے تحت داخل ہے۔

ہاں جو چیزیں احوال سے متعلق جیں تو ان میں میضیل ہے کہ اگر وہ افقیاری ہیں تو افعال ہیں وافل ۔اور فیر معاتو اس سے افعال میں وافل ۔اور فیر معاتو اس سے کوئی تھم شری ٹابت نہیں ہوتا۔اہل فقہ کے نز دیک بیہی تعریف مشہور ہے اور ایکے فن سے بیہی متعلق ہے۔

ہاں علماء حدیث نے مطلق احوال کو بھی حدیث میں شار کیا کہ بیدانے ٹن کے موافق ہے۔ البند امیرت مبارکہ کے تمام پہلواس میں داخل ہیں۔ سے ۔ لبند امیرت مبارکہ کے تمام پہلواس میں داخل ہیں۔ صحابہ دتا بعین کے اقوال دافعال کو بھی حجاً حدیث میں شارکیا جاتا ہے بلکہ صحابہ کرام کی

تقریرات بھی ای زمرہ میں شامل ہیں۔

۲۔ موضوع برمضوع کے ذریعی فن ممتاز ہوتا ہے اور ٹن کی عظمت وشرافت باعتبار موضوع ہوتی ہے۔ اللہ معتبار موضوع ہوتی ہے۔ اللہ ایمان علم عدیث کا موضوع حضور تبی کر بیصلی اللہ تعالی علمیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے اللہ علمیت ہے کہ آپ اللہ کے دسول ہیں۔

سا فرض وعایت به جب سیم کاثمره ونتیجه معلوم بوجا تا ہے تو انسان ای اعتبار ہے اس علم کی طرف رغبت کرتا ہے یا اس سے احراض۔

علم حدیث کے حصول سے مقصد چروال: \_

۔ ان فضائل وخصائل کا حصول جوحاملین حدیث کیلئے حضور نے ارشا وفر مائے۔

٧- قرآن عظيم ك مجمل احكام كي توضيح وتبيين-

س\_ کلام محبوب ہے لہذا اس کلام سے حلاوت ولذت کا حصول۔

سے حضوراور صحابہ کرام کی احیاع اور پیروی\_

ان سب کا مرجع و مآل واحد ہے اور وہ بیہ ہے کہ سعادت دارین حاصل کرتا۔

سم ۔ وجبہ تسمید۔ باعتبار افت حدیث قدیم کا مقابل ہے۔ نیز اسکا استعال ہر خبر کیلئے ہوتا ہے خواہ لکیل ہویا کثیر۔ کیونکہ اسکا ظہور تھوڑ اتھوڑ ابوتا ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی نے شرح بخاری میں فرمایا:۔

عرف شرع میں حدیث اس کو کہتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ کو یا بیقر آن کریم کے مقابل ہے کہ دو وکلام اللہ ہے اور قدیم ۔اور بیرکلام رسول ہے اور حادث یا حدیث۔

۵\_مؤلف\_بيدوطرح ہوتے ہيں۔مؤلف ن،مؤلف كتاب\_

چونکہ یہاں کسی خاص کیاب کا تعارف مقصود نہیں بلکہ مطلق علم حدیث کوذکر کرنا ہے لہذا مؤلف فن لیعنی جن حضرات نے اس فن کوایجاد کیا ان کی تفصیل بیان کرنا۔ اس کی تفصیل بعنوان حق ظمت حدیث گزر پھی کہ صحابہ کرام نے اس علم کی حقاظت اپنے عمل و کردار سے کی اور روایت کر کے علم حدیث دومروں تک پہونچایا۔

۲ \_ا جناس علوم کی تفصیل مختلف اجناس دحیثیات اوراعتبارات سے کی جاتی ہے۔ مثلاً علم کی تقسیم بھی باعتبارتال وعقل ہوتی ہے کہ بیلم عقل ہے یانعتی ۔لہذا کہا جائے گا کہ علم قرآن وحدیث نعلی ہیں اور منطق وفلہ ختلی۔

مرجی باعتباراصل وآلہ ہوتی ہے۔ لیخی بیلم اصل ہے یا آلی۔لہذا کہا جاتا ہے کہ علم حدیث اصلی ہے اور تحووصرف علوم آلی۔

اور مجمی شری وغیر شری اغتبارے، جیسے علم حدیث شری علوم سے ہے اور علم سحر فیر

لہذا خلاصہ کلام بینکلا کیلم حدیث کی جنس نعتی اصلی شری ہے۔

ك- مرتبدومقام مرتبه علم مديث كددوا عتبارين-

ارباعتباد نعنيلت. ٢ رباعتبارتعليم

انتبارفسیات توبددمرےمقام پر ہے۔اول مرتبہ علم قرآن کا ہے۔اور ہاعتبارتعلیم درس نظامی میں اسکامرتبہ خری ہے کہ سب ہے خرمی ای علم کو پرد حایا جاتا ہے۔

٨\_ تقسيم وتبويب \_ جس طرح كتابول من تقسيم دجويب موتى ب اى طرح علم كى بعى

تقسيم دنيويب موتى ب\_لهذا حديث كآثموا بواب

ارعقائد اراحكام سيتغير سرتاري

۵ رقال ۲ آواب عدمناقب ۸ فتن -

یعنی ہر صدیث کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان آشوں ابواب میں سے کسی ایک میں واغل ہو۔ جو کتاب ان آشھوں ابواب برمشمتل ہوگی اسکو جامع کہا جائے گا۔

9 - تھم تشری ۔ علم حدیث کا تھم شری ہے ہے جس مقام پرصرف ایک مسلمان ہواس کے لئے علم حدیث کا تھم شری ہے ہے جس مقام پرصرف ایک مسلمان ہواس کے لئے علم حدیث کا پڑھنا واجب میں اورا یک جماعت آباد ہوتو واجب کفایہ ہے۔ یہ بی تھم علم فقہ سے متعلق ہے کہا جادیث کی تفعیل تبیین فقہ پر ہی موقوف ہے۔

# علم اصول حديث

تعریف : ایسے تواعد کاعلم جس کے ذریعہ سند دمتن کے وہ احوال معلوم ہوں جن سے

حدیث کے متبول ومردود ہونے کا فیصلہ ہوسکے۔

موضوع -سندومتن بحثيبت ردوتيول -

اس كے تحت حسب ذيل مباحث فاص الهيت كے حال إي

ا۔ کفل حدیث کی کیفیت وصورت ۔ نیز بے کہوہ کس کا تعل و تقریم ہے۔

۲۔ کقل مدیث کے شرا کلا۔ ساتھ بی میکی کفقل کی کیا کیفیت رہی۔

٣- انسام حديث باعتبارسندومتن-

٣٠ احكام اقسام مديث.

۵۔ اوال راویان مدیث

۲۔ شرا نظاراویان مدیث۔

ے۔ معنفات مدیث۔

۸\_ اصطلاحات فن \_ ۸

عًا بيت - حديث متبول كامر دود - حاتمياز -

اس علم کے اصول وقواعد کا بعض حصہ تو قرآن وحدیث سے مستنبط ہے۔حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد یاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قرن خیر میں بھی اس پڑھل رہاہے۔

مثلاً ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:۔

یاایها الذیں امنوا ان حاء کم فاسق بساً فتبینوا۔ (۱) نیز اللہ کے رسوصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:۔

نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني ، فرب حامل فقه غير فقيه ، فرب حامل فقه الي من هو افقه منه \_ ( ٢) اللہ تعالیٰ اس بندے کوخوش رکھے جس نے میری حدیث س کرمخفوظ کی ، پھراسے دوسروں تک پہو ٹچایا ، کیونکہ بہت لوگ فقہ کی باتنس جانتے ہیں لیکن خود فقیہ نہیں ہوتے ،اور بہت لوگ وہ ہیں کہ دوسروں سے بیان کرتے ہیں جوزیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔

لہذائقل وروایت کا کام عہدر سالت ہی میں شروع ہو چکا تفاجیبا کہآپ پڑھ بچے۔ البتہ با قاعدہ علم ونن کی حبیبت اس نے بعد میں افتیار کی جبیبا کہ دوسرے علوم وفنون کے ساتھ ہوا۔

ين وجه ہے كەحفرات محابدو تابعين بالعوم سندے سوال نبيس كرتے ہے جيسا ك ا بن سیرین نے فر مایا۔ تکر جب دورفتن آیا اور جعلی اقوال حضور کی طرف منسوب کئے جانے لکے تواب ضرورت پین آئی کہ سند ہے بھی تعرض کیا جائے اوراحوال رواۃ کی جہان بین ہو۔ لہذا ال علم عمل مصاحب تفتوى وطهارت اورسب ہے برحكر اللسنت كى روايت كوتيول كيا جائے لگا اور ہاتی پر جرح وتقید شروع ہوئی بہاں تک کہ ناتلان حدیث کے اخلاق وکردار، عاوات واطوار، اورسوائح وسيرت سے بحث كى جائے تكى ،آخركاروه علوم وفنون سائے آئے جن سے رواة كے حالات زئدگى جلمى مقام ومرتبداور قديب ومسلك كالعين كيا جا سكے، ان كى مدوست حدیث کے اتصال وانقطاع ، ارسال و تدلیس وغیرہ کی اصطلاحات وضع کی تئیں بھر مزید توسیع ووضاحت کے ساتھ مخصیل لقل کی صورتیں ،شرائظ وآ داب روایت کو بیان کیا جانے لگا امت مسلمہ کے مختفین نے اس بارے میں خوب خوب تحقیقات کیں الیکن بیتمام تغصیلات اولا زبانی اورمجلسوں کی بحث و تکرار تک بی محدود تھیں۔ اور دوسری صدی کے نصف تک ان تمام اصول وقواعد كوسيمين سكمانے كاكام اپني اپني با دواشت بالياجاتا تھا تحريرو كتابت كے ذريعيہ مدون اور منبط کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی ، البت دوسرے علوم مثلاً حدیث وفقه اوراصول فقہ کی کتابوں کے حمن میں انکو بیان کیا جاتا تھا، دوسری اور تیسری صدی میں بیتی طریقہ رائج رہا، پرجیے جیے سلطنت اسلامیہ میں توسیع ہوتی جاتی علوم اسلامیہ میں بھی وسعت کے سامان پیرابوتے جاتے سے آخرکار اس علم اصول مدیث پر بھی منتقل کتابی تصنیف کی جائے لکیس۔

سب سے پہلی کیا باس فن میں مستقل قاضی ابوجمد حسن بن عبدالرحمٰن را مهرمزی

متوفى ٣١٠ هـ نيام" الحدث الغاضل بين الراوى والواع" تصنيف كي - (٣)

اسکے بعد علماء اورائمہ نے اس قن پرخوب خوب طبع آ زمائی کی اورمتون وشروح اور حواثی کا سلسلہ چل پڑا جوتا ہنوز جاری ہے۔

اس فن کی ایجاد کا سمراحظرات محابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ،حضرت الس بن مالک، اورام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سربند حتاہے۔

پھر اکا پرتابعین میں آئیں کی اجاع میں اسکو آئے بڑھائے والے امام عامر قعمی ،
سعید بن میتب ، ابن سیرین ، امام زہری ، امام عمر و بن حزم اور اصاعز تابعین میں امام شعبہ ،
امام اعمش ، امام اعظم ابو حقیقہ اور امام معمر جیں ۔ ایکے بعد امام مالک، امام ابن مبارک ، ابن عیدید ، مشخص بن سعید قطان ، علی بن عربی ، ابن معین ، احمد بن حقبل ، سفیان توری ، ۔ پھر امام بیناری ، امام ابوزر عدر ازی ، ابوحاتم اور امام ترفدی وامام نسائی و فیرہ جیں ۔
بخاری ، امام سلم ، امام ابوزر عدر ازی ، ابوحاتم اور امام ترفدی وامام نسائی و فیرہ جیں ۔
اس فن شرک می جانے والی کمابوں کی مختصر فہرست یوں ہے۔

- ۲٦٠٥ المحدث العاصل بين الراوي والواعي لا بي محمد حسنالرامهرمري \_ م ٢٦٠٥
- ٣ . المستخرج على معرفة علوم الحديث لا بي نعيم أحمداً لا صبحاني ، م ٥٠٠٠
- ٤ الكفاية في عنم الرواية لا بي بكر احمد الخطيب البقدادي ،
- ٥٤٤٥ الالماع الى معرفة اصول الرواية و تقييد السماع للقاضي عياض، م٤٤٥
- ۲\_ مالايسع المحدث جهله لا حقص عمر الميانجي م ۸۰٥
- ٧. علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح لا بي عمر و عثمان الشهرروري، م١٦٣
- ٨ التقريب والتيسير لمعرفة سس البشير والبذير لمحى الدين يحي الووى، م ٦٧٦
- ٩١١م الراوى في شرح تقريب النواوى لعبد الرحمن حلال الدين السيوطي عم١١٩
- ١٠ نظم الدر رقى علم الاثر لعبد الرحيم زين الدين العراقي ، ١٠٨
- ١١\_ . فتح المعيث في شرح الفية الحديث لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، م ٩٠٢
- ١٢\_ تحية المكر في مصطلح اهل الاثر لا ين حجر العسقلاتي ، م ١٥٨
- ١٣ ـ نزهة النظر في شرح تنبية المكر لا بن حمد العسقلاتي ،

اصول حديث أمعان النظر في شرح تزهة النظر للقاضي محمد أكرم السندهي 11.00 ١٤. توصيح الافكارلمحمد بن اسمعين المروف بامير يمانيء \_10 11476 توجيه النظر للثيح طاهرالحزائرىء ነ ሦምሃ ሎ \_11 فقه الاثر لرضي الدين بن حنبل الحنفي، \_1Y اصطلاحات فن تعريف: راس سلسله بمن تين اقوال بير. بدحدیث کے مراوف وہم معنی ہے۔ عام علمائے فن کے نزدیک بیہ قول ہی زیادہ حدیث کا مقابل ۔ بیجنی اس وہ امور مراوہ وستے ہیں جوحضور سید عالم صلی اللہ تعالی عليه وسلم كے علاوہ كسى دوسرے سے منقول مول۔ حدیث سے عام لیعنی ہر منقول چیز خوا وحضور سے منقول ہویا غیر سے۔ بعض نے اس طرح بھی فرق بیان کیا ہے کہ جوحضور سیدعا کم سکی اللہ تع کی علیہ وسلم اور صحابہ و تا بھین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے مروی ہو اسکو صدیث کہتے ہیں ، اور ملوک و سلاطین اورایام گزشته کی حکایات کوخبر کها جاتا ہے۔لہذا جوست کے ساتھ مشظر رکھتا ہے اسکو محدث كہتے ہيں، اورجه كامشغلة تاريخ بواسكوا خباري كہتے ہيں۔ خبر میں اصولاً دو طرح کی تقسیم جاری ہوتی ہے:۔ باغتبار معدرومدار ليعني اس ذات كاعتبار سے جس سے وہ منقول ہے۔ باعتبار نقل مین اس اعتبارے کفتل در نقل ہم تک سطر حرب و چی ۔ اقسام خبرباعتبار مدارومصدر

اس اعتبارے خبر کی جارا قسام ہیں۔ € صديث قدى۔ ﴿ مِوْعَد ﴿ وَوَفَد

پہلی تمن اقسام کی باعتبار سند دودوتشمیں ہیں۔ منقطع۔

مقطوع كوعلى الاطلاق متصل فبيس كتبة بلكه قيد كے ساتھ يوں كها جاتا ہے۔

هذا متصل الى سعيد بن المسيب ،او الى الرهرى ، او الى مالك.

حدیث قدسی: \_وه حدیث جسکراوی حضور ملی انتدتها فی علیدوسلم مون اور نبست التدتها فی کالمرف مو-

عدیث قدی اور قر آن کریم میں متعدد وجوہ سے فرق ہے۔

ا۔ قرآن کریم کے الفاظ ومعانی دونوں من جا نب اللہ ہوتے ہیں، برخلاف حدیث قدی کہاس ہیں معانی اللہ عزوجل کی جانب سے اور الفاظ حضور اقدی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔

٢- قران كريم كے لئے توار شرط ب مدعث قدى كيلئے ہيں۔

س- قران كريم كلام جوب كركوني مخلوق الكي تظير بين نبيس كرسكا\_

س۔ قرآن کریم کامکر کافرے، مدیث قدی کانیس جب تک توانزے ثابت شہو۔

مُثَالَ: ان الله تعالىٰ يقول :ان الصوم لي و انا احزى به \_ (٥)

ويتك الله تعالى كافرمان ہے: بيتك روزه ميرے لئے ہے، اور ش اس كى جزاوول كا۔

مرفوع: ده حدیث ہے جو حضور سید عالم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو،خواہ قول ہو یافعل ، تقریر ہو بیا حال۔

سی حدیث کارفع ثابت کرنے کیلئے سند مذکور ہویا غیر مذکور ، تاقص ہویا کامل ، محاتی ہوں یا تابعی ، وغیر ہ کوئی بھی بیان کریں بہر حال وہ حدیث مرقوع ہی رہے گی۔

بیادرمند ہم معنی ہیں، لہذاان دونوں کااطلاق متصل منقطع اور مرسل وغیر ہاسب پر ہوتا ہے، بعض حضرات کا کہنا کہ مند کااطلاق صرف متصل پر ہی ہوتا ہے، ہاں جن محدثین نے مرفوع کومرسل کا مقابل قرار دیا ہے دومرفوع متصل ہی مراد لیتے ہیں۔(۱)

مرفوع کی اصولی طور پر دوسمیں ہے:۔ ﴿ حقیقی ﴿ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مُعْلَى رقوع تعیقی: \_وه حدیث جومراحة حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم کی طرف منسوب ہو۔ اسكى جارتتميس بين:\_ 🛪 فعلی 🐿 تقریری

قولی: ۔وہ حدیث جو بذریعے تول بیان کی جائے ، یونمی وہ حدیث جوتول کے بجائے ان الفاظ ے میان کی جائے جواسکامغبوم اوا کریں۔

جيے: امر، نهي، قضي، حکم، وغيرها۔

قعلی: \_ فعل یامل کے ذریعہ بیان کر دووہ صدیث، یونمی ان الفاظ سے جومختلف افعال واعمال ک طرف مثير مول ـ

چے: ـ توضأ ، صلى، صام، حج، اعتكف، وغيرها\_

تقرمري: حضوري جلس مي كوئى كام كى مسلمان سے صادر موااور آپ نے الكارند فر مايا۔

و صفی : \_حضور کے اوصاف وحالات کا ذکر جن ا حادیث سے ثابت ہو۔

مرفوع حلمی: \_جوحدیث بظاہر حضور کی طرف منسوب نہ ہولیکن کسی خاص وجہ کے سبب اس پر تحتم رفع لكايا جائے۔وجوہ رفع میں بعض بدہیں:۔

كوكي محاني جوصاحب اسرائيليات نه مول ان كااييا قول جس ش اجتها دو قياس كو دخل نہ ہو، نہافت کا بیان مقعود ہوا درنہ کی لفظ کی شرح ہو، بلکہ جیسے گزشتہ (ابتدائے آ فرینش) اورآ ئنده (احوال قیامت) کی خبر یا کسی مخصوص جزا ، وسزا کا بیان ہو۔ مسى سحاني كاابيالعل جس بيں اجتهاد كى محنجائش نه ہو۔

جيسے حصرت على كرم اللہ تعاتى وجهدالكريم كانما زكسوف بيس دوسے زائدركوع كرتا۔

حضورنى كريم ملى اللدتغاني عليدوسكم كزمانه اقدس كى طرف كسى كام كى نسبت كرناء جيے حضرت جاير بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما كافر مان: ـ

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ال دوتول صورتوں میں غلا ہر ہیں ہے کہ سیدعالم سلی اللہ تغالی علیہ وسلم اس فعل برمطلع ہتے اور

اصول عدیث (مول عدیث اس تعل کے جوازیر وقی آپکی تھی۔

س- تعل مجول کے ذریعے کسی چیز کوبیان کرنا۔

میے: امرنا بكذا و نهنینا بكذا \_

ياراوي ايول كميه و من السنة كذا "كم اس يجي بظاهر سنت نبوي مغموم موتى ے،اگرچدا حال بیمی ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت یاد بھر صحاب کا طریقد مراد ہو۔ ٧- كوفى سحاني كسى آيت كاشان نزول بيان كر \_\_(2)

موقوف : ۔وه حدیث جومحانی کی طرف منسوب ہوخواہ تول وقعل ہویا تقریر۔ بیان کرنے والصحابي جول ياغيرمحاني، سند ندكور جو يانيس ـ

اگرسند ندکورا در محانی تک منصل موتو اسکوموتو ف موصولی یا منصل کہتے ہیں ، اور مجی غیر صحابی کی صدیث کو بھی موتوف کہا جاتا ہے۔ لیکن اسکا استعمال قید کے ساتھ ہوگا۔مثلا یوں

حدیث کذاو کذاو قفه ملان علی عطاء او علی طاؤس او نحوهذا. فقها مخراسان کی اصطلاح میں موقوف کواٹر اور مرفوع کوخبر کہا جاتا ہے۔ ( ۸ ) اس کی تین فتمیں ہیں:۔ اران عن معین ہیں:۔ • قول • فعلی • تقریری

قُولِي: على على بن ابي طالب كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم:حدثوا الناس بما يعرفون\_(١)

او کول سے وہ چیزیں بیان کرد جسکے دہ محمل ہو تیں۔

فعلی: جے۔ ام ابن عباس وهو متیمم۔ (۹) حضرت ابن عباس نے حالت تیتم میں امامت فرمائی۔

تقرمری: مان کے سامنے وئی کام سی مسلمان نے کیااور انہوں نے سکوت فر مایا۔ تحكم: بير مجمى مقبول موتى باورتجمي غير مقبول - أكربية عما مرفوع بياتو قابل احتجاج موكى،

اور تحض موتوف تو احادیث ضعیفه میں تقویت کا کام دے گی اور غیراختلافی امور میں جست بھی قرار دی جائے گی۔ ہاں اختلافی امور میں بایں معتی اعتبار ہوگا کہ علاوہ اور مقابل کسی رائے اور قیاس کو دخل نہیں دیا جائے گا۔

مقطوع: \_ جوتول دفعل سي تابعي كي لمرف منسوب مو-

اسکا دوشمیں ہیں:۔ جو تولی ہو قطی

قولى: \_ بيے حضرت الم حسن بعرى تابعي كا قول: \_

صل و علیه بدعنه، (۱۰) تماز پڑھ لیا کرواسکی بدعت ای پر پڑے گی۔ فعلی:۔جیسے ابراہیم بن محد بن منتشر کا بیان ۔۔

کان مسروق یرخی الستربیمه و بین اهله و یقبل علی صلاوة و یحلیهم و دنیاهم،(۱۱)

صفرت الم مسروتی اپنے الل وحیال کے درمیان پردہ ڈال کر نماز میں مشغول ہو جاتے اورانکواکی دنیامیں مشغول چھوڑ دیتے۔

تھم: کسی سند سے مرفوع ثابت ہوئی تو مرفوع مرسل کے تھم میں ہوگ، اور موقوف کا درجہ حاصل کرنے کے لئے بعض احتاف نے قرمایا کہ تا بعی عہد صحابہ میں انکی گرانی میں افحاء کا کام حاصل کرنے کے لئے بعض احتاف نے قرمایا کہ تا بعی عہد صحابہ میں انکی گرانی میں افحاء کا کام کرتا رہا ہواور ان کا معتمد ہوتو اسکوموقوف کی حیثیت حاصل ہوگی، اسکومنقطع مجمی کہا جاتا ہے۔ (۱۲)

متصل بدوه عديث مرفوع ياموقوف جيك تمام رواة فدكور مول-

مروع منصل: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نعى النحاشي للناس في اليوم الذي مات فيه و حرج بهم الى المصلى فصف بهم و كبر اربع تكبيرات ـ (١٣) امول حدیث معنورا کرم سیدعا کم ملی الله تغالی علیه وسلم نے شاہ حیثه حضرت نجاشی رمنی الله تغالی عنه کے انقال کی خبر صحابہ کرام کوسنائی اور ایک میدان میں جا کرائلی تمازادا کی۔ اس حدیث کی سند متصل ہے اور حدیث مرفوع۔

موقوف متصل:\_مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال :يصلى على الحنازة بعد العصر و بعد الصبح اذا صليتما لوقتها\_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهمائے قر مایا: نماز جناز و نماز عصر و فجر کے بعد بھی یر طبی جاسکتی ہے۔ اس حدیث کی سند متعمل اور حدیث موقوف۔

منقطع: \_وه حديث مرفوع يا موقوف جيك بعض رواة سندسے ساقط موں ، واضح رہے كمنقطع تين معني ير بولا جا تا ہے۔

مدیث مقطوع جوکسی تابعی کا قول وقعل ہو۔ کمامر

متعل مقطوع كامقاش كرسند \_ وي راوي ساقط موايك خواوز بإده مسلسل ۲

> دوسرے معنی پر بولا جانے والامنقطع مقسم ہاور بداسکی ایک جم۔ اقسام خبرباعتبارتقل

سلسلة سند كاعتبار سے ہم تك يهو شيخے والى احاديث كى دوتتميں ہيں۔

تعریف: برس مدیث کے داوی ہر طبقہ میں استے ہوں کہان کا جموٹ پرا تفاق کر لیما محال عقلی بھی ہواور عادی بھی ، نیزمضمون مدیث حسیات سے متعلق ہوعقلی قیاس نہ ہو۔ اسکو متواتراسنادی بھی کہتے ہیں۔(۱۴)

> الفاظ متحد ہوں تو متواتر لفظی بھی کہا جاتا ہے۔ ☆

معنی متواتر ہوں الفاطنبیں تو متواتر معنوی اور متواتر قدر مشترک کہتے ہیں۔ ☆

مجمی ایک بیری جماعت کے ہر قرن میں عمل کی بنیاد پر بھی تو اتر کا تھم الگتاہے ،اسکو ☆

متواتر عملی کہا جاتا ہے۔

المحمى دلائل متواتر موتے بیں تواسکومتواتر استدلالی کہتے ہیں۔

مثال متواتر استاوی: بس کذب علی منعمدا فلینبوًا مقعده من الدار ( ۱۰ ) جخص تصدامیری طرف جموث منسوب کرے اپنا ٹھکانہ جہنم جس بنالے۔

امام این صلاح نے کہا: اس صدیث کو ۱۲ صحابہ کرام نے روایت کیا۔ نیز قربالا اسکی سند ش تمام عشرة مبشرة مجی ہیں اس صدیث کے علاوہ کسی دوسری حدیث بیں ان سب کا اجتماع نہ ہوا۔ اور بذات خود حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرنے والے محابہ کرام اس کشرت سے کسی دوسری حدیث بیں ہیں۔

ام اووی نے فرمایا: تقریباً دوسوسحابہ کرام سے بیہ حدیث مروی ہے۔

الم عراقی کہتے ہیں:۔فاص اس متن کے ساتھ سرے زائد صحابہ کرام سے رواہت کی۔ آئی۔

مثال متواتر لفظی: نتم قرآن کریم۔

قرآن کریم عبد رسالت سے آج تک انہیں الفاظ کے ساتھ نقل ہوتا آیا جو صنور اقدی مسلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم پرنازل ہوا تھا۔ ہر طبقہ میں بے شارا فرادا سکے راوی رہے لہذا نہ کسی سند کی منرورت اور نہ کسی اسناد کی حاجت ،اسکومتوا تر طبقہ کہہ سکتے ہیں۔

مثال متواتر معتوى: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رفع في

الدعاءلم يحطهماحتي يمسح بهما وجهه، (١٦)

رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تواس وقت تک قہیں چھوڑتے جب تک چبرہ پرنہ مجیر لیتے۔

ال مدیث ہے دعا کے دفت ہاتھ اٹھانے کا جوت ملتا ہے، اس سلسلہ میں ایک سوکے قریب احادیث ہیں جن میں مختف مواقع پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، الگ الگ کوئی حدیث حد توائز کوئیس بہو تھی مگر ان کا قدر مشترک مغیوم بینی دعا کے دفت ہاتھ اٹھانا متواثر ہے۔

ای باب ہے ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مطلق مجمز ہ کا صدور کہ اگر چہ معجزات فردا فردا فردا خبر داحد یا خبر مشہور ہے تابت ہوں لیکن جن روایات میں معجز ہ کا ذکر ہے وہ متواتر ہیں۔

متواتر عملی کی مثال: \_وضوی مسواک، کیملااگرچه سنت بے بین ایک سنیت کا اعتقاد فرض ہے، کیونکہ بیتواتر عملی سے تابت شدہ ہے، لہذا ایک سنیت کا اٹکار کفر ہوگا۔

اسی تم سے دن ورات میں پانچ نماز دن کا ثبوت بھی ہے، کہ ہرز مانہ میں اہل اسلام پانچ دفت کی نمازیں پڑھتے آئے اور بالانف آئمام مسلمان ان کوفرض جائے اور مانے ہیں حق کہ غیرمسلم بھی اس بات سے دانف ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں پانچ دفت کی نماز پڑھی جاتی

متواتر استدلالی کی مثال: اجماع، خروا صداور تیاس کا جمت شرقی ہونا ایسے دلائل سے فاہت ہے جوشار میں لا تعدر دین اور محقف مور آن پر ندکورین، بیالگ الگ تو اگر چیلنی ہیں محر ان کا حاصل ایک ہے۔

تھے۔ حدیث متواتر علم قطعی بیٹنی بریک کا فائدود تی ہے، راوبوں سے بحث بیس کی جاتی ، اسکے مضمون کا الکار کفر ہے۔

## تقنيفات فن

اس نوعیت کی متحد و تصانیف معرض وجود میں آئیں۔بعض حسب ذیل ہیں۔

- ١ـ الموائد المتكاثرة في الاخبار المتواترة للسيوطي،
  - ٢\_ الارهار المتناثرة في الاخبار المتواترة للسيوطي،
    - قطف الازهار للسيوطى،
    - ٤ نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني،
- ٥ اتحاف دوى الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادات في نظم المتناثر
   على الارهار المتناثرة لا بي العضل عبد الله صديق\_

تعریف خبر واحد: \_ ده حدیث جوتواتری حد کوندیو نیج \_

تحکم: نظن غالب کا افادہ کرتی ہے، اوراس سے حاصل شدہ علم نظری ہوتا ہے۔ اسکی دو قتمیں ہیں:۔

باعتبارتقل باعتبارتوت وضعف باعتبارتقل بعنی ہم تک پرو شیخے کے اعتبارے اسکی تین قسمیں ہیں:۔ ﷺ مشہور ⊕عزیز ⊕غریب

خرمشهور

تعریف: برطبقه میں جسکے راوی تین بازائد ہوں بشرطیکہ صد تواتر کو نہ پیونچیں ، اسکو منتغیض بھی کہتے ہیں۔

بعض کے نز دیک عموم خصوص کی نہ منت ہے کہ مشتنین خاص ہے، لیتی جسکے رواۃ ہر زمانہ میں مکسال ہول برخلاف مشہور ، بعض نے اسکے برنکس کہا ہے۔

مشہور فقہاء واصولین : مشہور کی غیراصطلاح تعبیر ہوں بھی منقول ہے کہ وہ حدیث کہ عہد صحابہ میں ناقل تین ہے کہ وہ حدیث کہ عہد صحابہ میں ناقل تین ہے کم رہے کر بعد میں اضافہ ہو کیا اور تنقی امت بالقول سے متاز ہو کئی گویا ایکے نزد یک متواتر اور خبر واحد کے درمیان برزخ ہے۔

مشہور عرفیٰ: ۔جوحدیث عوام وخواص میں مشہور ہوئی خواہ شرا کنا شہرت ہوں یا نہ ہوں۔ ریحدثین ، نقیاء اصولین اور عوام کے اعتبارے مختلف ہوتی ہے۔

مثال نزوم شن : فنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان (١٧)

مثال نزوفقها عند من سئل عن علم مكتمه الحم بلحام من نار ـ (۱۸) مثال نزواصور نار رفع عن امتى العطاء و النسيان ـ (۱۹) 11776

مثال نزوعوام: اعتلاف امتى رحمة (٢٠)

العجلة من الشيطان. (٢١)

ليس الخبر كالمعانية. (٢٢)

تحکم: ۔مشہور کے مراتب مختلف ہیں ہشہورا صطلاحی اگر میچ ہے تو اسکو بعد کی تمام انسام پرتر ہج حاصل ہوگی ۔ (۲۴۳)

## تعيانيف فن

اس نوع کی احادیث میں مندرجہ ذیل کتب مشہور ہیں:۔

١\_ التدكرة في الاحاديث المشهرة للزركشي، م ٩٤٤٠

٢\_ المقاصد الحنسة فيما اشتهر على الالسنة للسخاوى، م ٩٠٢ه

٣ كشف الحفا و مزيل الالدام فيما اشتهر من الحديث
 على السنة الناس للعجلوني،

٤\_ تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس
 من الحديث للشيبانيء

# 197

تعریف: دوه عدیث جسکے راوی کی طبقہ میں دوسے کم نہ ہوں۔ مشال: ۔ لا يومں احد کم حتى اكون احب اليه من والده وو لده والماس احمدین۔ (٢٤)

تم میں سے کوئی اس وفت تک مومن کا مل نیس جب تک اسکے نزدیک میری محبت مال باپ ،اولا داور تمام لوگوں کی محبت پر عالب نہ ہو۔

اس حدیث مبارک کومحابه کرام میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا۔

پر بحض تضيلات يول بيل-

🖈 حضرت الس علقاده اورعبد العزيزنے

🖈 مفرت آلاده سے شعبداور سعیدنے

الم معرت عبدالعزيز المعيل بن عليه اورعبد الوارث في (٢٥)

# خرغريب

اسکی دومتمیں ہیں:۔ جند غریب اسٹادی

الم خريب لغوي

تعريف غريب اسناوي: يسى ايك طبقه بس ايك راوى مور اسكوفر ديمي كهت إير ، \_

اسکی بھی دوشمیں ہیں۔ مدند

یهٔ غریب کسبی مهٔ فردسبی ہے غریب مطلق ہی فرد مطلق

اسكے بيان كے لئے تفرد فلان "اور "اغرب فلان "كها جاتا ہے۔

تعريف غريب مطلق: \_ سند مديث كادلين طبقد بس تفردو فرابت بور

مثال اول: \_ انما الاعمال بالنيات \_ (٢٦)

اعمال كادارومدار نيتول يرب

اس حدیث کی اول سند میں حضرت عمر فاردق اعظم تنها ہیں، بیرحدیث غریب مطلق ان لوگوں کے نزدیک شار ہوگی جواولین طبقہ ہے مراد صحابہ کرام لیتے ہیں۔

مثال دوم: \_ الايمان بضع و سبعون شعبة و الحياء شعبة من الايمان\_(٢٧)

ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ،ان ہیں حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ بیرحدیث حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے صرف ابوصالے نے اور ابوصالے سے

میر حدیث مسرت ایو ہر میرہ در می العداقان عنہ سے سرف ایوصال ہے اور ایوصال سے مرف میرانشد بن ویتار نے روایت کی ہے، لہذا جو حضرات اولین طبقہ سے تابعین مراولیت مرفقہ میں موجود میں ہے۔ مرفقہ میں موجود میں میں موجود میں موجود ہے۔ مرفقہ میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود ہے۔ مرفقہ میں موجود میں موجود ہے۔ مرفقہ میں موجود ہے۔ مرفقہ میں موجود ہوتا ہے۔ مرفقہ ہے۔

یں ایکےنز دیک بی<sup>م</sup>ی غریب مطلق بی شارہوگی۔

مثماً لي سوم: - نهى السبى صلى الله تعالى عليه و سلم عن بيع الولاء و هبة، (٢٨) حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وملم في ولا و (يعنى غلام آزادكر في كي بعد آقا كاجو حق غلام سے متعلق روحا تاہے) كو بيجة اور مبه كرنے سے منع فرمایا۔

اس حدیث کو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے عبدالله بن وینار نے تنہا

روايت كيا\_

تحريف غريب سي: درميان طبقد من غرابت مو-

مشال: -ان البهى صلى الله تعالىٰ عليه و سلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، (٢٩) حضور في كريم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مكه كرمه جس داخل بوئة آيكه مهارك سرير خود تفا-اس حديث كوامام زبرى سے صرف امام مالك نے روایت كيا- (٣٠)

تحکم:۔ان احادیث کا تھم بھی مشہور احادیث کی طرح ہے کہ ہر حدیث کا سی اور معتد ہونا ضروری نہیں بلکہ حسب موقع تمثلف مرانب ہوئے ایں۔

بلکہ غرائب پر اکثر جرح ہی ہوتی ہے۔

مندرجه ذیل کتب میں اکثر و پیشتر احادیث غرائب ندکور ہیں۔

4797

المستد للبزار

473 - 6

المعنجم الاوسط للطبراني

تضانيفن

م ۵۸۷

غرائب مالك للدار قطني

क्रे । الا فراد للدارقطني

☆

प्र السن التي تفرد بكل سنة منها اهل بلدة لا بي داؤد م٥٧٧

غريب لغوي

تعریف: منن حدیث میں کوئی ایبالفط آجائے جوقلیل الامنتعال ہونے کی وجہ سے غیر نگا ہر ہو۔ یون نہایت عظیم ہے، اس میں نہایت احتیاط اور تحقیق کی ضرورت پیش آئی ہے،
کیونکہ معاظمہ کلام نیوی کی شرح و تغییر کا ہے، لہذا کلام الی کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی تشرح و تغییر بھی تحض رائے سے نہ موم قرار دی جائے گی۔ حضرت
امام احمہ بن خنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کسی لفظ غریب کے بارے میں سوال ہوا تو فر مایا: اس
فن کے لوگوں سے پوچھو، جھے خوف ہے کہ کیس میں اپنے خان و جیمن سے کوئی ہات کہ دول اور
فلطی میں جتلا ہوجا کاں۔

امام ایو سعیداسمعی سے ایو قلاب نے پوچھاحضور ٹی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان "المعدار احق بسفیہ" کے کیامتی این ، فرمایا: ہیں اپنی دائے سے اس مدیث کی تعییر کہیں کہ سکتا ۔ البتہ الل عرب سفب کے معنی قرب وزد کی بیان کرتے ہیں (۱۳)

بدودلوں واقعے ای عاشا معیاطی طرف مشیر ہیں۔

بہترین تغییر وہ کہلاتی ہے جو فود حضوری سے کی دوسری حدیث ہیں منقول ہو۔
صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی حنب ۔ (۳۲)

کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھو، اورا گریٹ ہوسکے تو بیٹھ کر پڑھواورا گریے شہو سکے تو پہلو پر۔

دوسری روایت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جیدا لکریم سے ہیں حضور نے

دوسری روایت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جیدا لکریم سے ہاں ہی حضور نے

دوسری روایت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جیدا لکریم سے ہاس ہی حضور نے

دوسری روایت بو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جیدا لکریم سے ہاس ہی حضور نے

دفعلی حنب کی تفییر یوں فرمائی ، وائی کروٹ کے بل قبلہ رہ ہوکر۔

# تعبانيف فن

| Y·Er   | كتاب نضر بن شميل، اولين كتاب              | ☆ |
|--------|-------------------------------------------|---|
| 7387   | غريب الحديث لا بن عبيد قاسم بن سلام       | 於 |
| 7776   | غريب الحديث لعبد الله بن مسلم الدينوي     | * |
| ٦٠٦٢   | النهاية في غريب الحديث و الاثر لا بن اثير | * |
| 9 870  | الفائق لحارالله الرمحشرى                  | 於 |
| 4.41 6 | مجمع بحار الاتوارلمحمد بيرطاهر الهندي     | ☆ |

## فقهاءاحتاف اورتقسيم مذكور

خبر ہاعتبار نقل فقہا کے نزد کی قدرے اختلاف کے ساتھ بول منقول ہے:۔ اولاً ہاعتبار نقل دولتمیں ہیں۔

هرسل

کا سند

مسئل: ده حدیث جو پوری سند کے ساتھ مروی ہو۔ مرسل: جسکے بعض یاکل راوی غیر مذکور ہوں۔

پرمندکی تین اقسام بین: ..

الاخرمشيور الخرواصد

# جُرِمُوارُ

خبر متواتر: يتريف وَهم مِن شل سابق ہے۔

خبرمشهور: مبدمهابه مع مزيز ياغريب تني بعده حدثوا تركويهو في تني يا العوم مشهور موسى-

تحکم : بہوت وقطعیت میں متواز ہے قریب ہے ، اس سے حاصل شدہ علم موجب اطمینان اورا نکار گرائی ہوتا ہے۔

باغتبار شوت متواتر ومشہور دونوں یا بی معنی مساوی درجہ رکھتی ہیں کہ قرآن کرمیم میں کوئی تکم اس سلسلہ میں نہ ملے جس معنمون کو یہ بیان کر رہی ہیں توان کو بھی ای درجہ میں شار کیا جائے گا جس درجہ میں آیت کامعنمون ہوتا ہے۔

خمروا حد: \_وه حدیث جو کسی عهد بی تواتر اور شهرت کی حدکونه پیو نچے \_خواه راوی ہر دور بیس ایک ہویا چند، خواه ہر طبقہ بیس ایسا ہویا ایک دوطبقات بیس \_

محویا محدثین کے زد کیے عزیز غریب بلکہ بسااوقات مشہور بھی اسکے تحت آسکتی ہے۔ تحکم: ۔ لائق احتجاج ہوتی ہے ، عن عالب کا افادہ کرتی ہے ، اور چندشرا نکا کے ساتھ واجب العمل قراریاتی ہے۔

شرائطآ تھو ہیں:۔ ﴿ جارباعتماررادی

ه چار باعتبارمروی

ا۔ راوی مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، عادل ہو، ضابط ہو۔

۲۔ روایت قرآن کے کالف شہو۔ متواتر دستور کے خلاف نہ ہو۔

سے مسلمے مسلم کے خالف نہ ہو جس سے حوام وخواص سب کا سابقہ پڑتا ہو۔ اور حالات کا تقاضہ ہو کہ وہ سب کے علم میں ہوگی۔

سه محابكرام نياجى اختلافات صاس ساستدلال كياجو

جیے راوی سے قولاً یا فعلاً ای حدیث کی مخالفت ٹابت ہو۔ یا فقہا و محابہ اور انکہ نقہ و حدیث سے مخالفت ٹابت ہو جبکہ قرائن حدیث کا تقاضہ ہو کہ وہ اس حدیث سے ٹاوانف نہ موں کے تواس بڑمل جائز نہیں۔

اول صورت میں اسکونٹنج پر اور دوسری صورت میں عدم ثبوت اور عدم محت پر محمول کریں گے۔ جیسے کسی راوی نے اپنی روایت کا اظہار کر دیا تو روایت مقبول نہیں اورا نکار رجوع پرمحمول ہوگا۔

یہاں ایک ہات اورا ہم ہے کہ سننے کے بعد سے روایت برابر راوی کے ذہن میں محفوظ ہو۔ ڈ ہول نہ ہوجائے۔ ہال تحریر میں محفوظ ہو۔ ڈ ہول نہ ہوجائے۔ ہال تحریر میں محفوظ ہے اور رقح رید کی کریا دائم کئی او اعتبار ہوگا ور نہ دہیں۔ بیام اعظم کے نزد کی ہے ، امام الو پوسف فرماتے ہیں بتحریرا ہے پاس ہویا دوسرے کے باس کین اطمیران ہوتو کافی ہے۔ (۳۳)

اسی اعداز کی شرطوں کی وجہ سے اٹل تحقیق بیان کرتے جیں کہ امام اعظم نے احادیث کے ردوقبول کا جومعیار اپنایا تھا وہ عام محدثین سے بخت تر تھا۔ (۳۳)

# احادكي باعتبارقوت وضعف تقسيمات

دو تمیں ہیں:۔

מו או ענונ

⊕ مقبول

خبرمقبول

تعر کیف: ۔جس صدیث کا ثبوت رائے ہو۔ اس حدیث کو جید ،قوی ، صالح ، مجود ، ثابت ،محفوظ اور معروف بھی کہا جا تا ہے۔ علم: رشری احکام میں قابل احتجاج اور لائن عمل ہے۔ مقبول میں دوتھ سے مات ہیں:۔ باعتبار فرق مراحب تقسیم اول باعتبار فرق مراحب چار قسمیں ہیں:۔ ﷺ میچ لذاتہ ہے میچ لئے و مصن لذاتہ ہے حسن لغیر و

صحیح **لذاتہ:۔ج**سکے تمام رواۃ عادل شابلا ہوں، سند منصل ہواور شذوذ وعلی سے خالی ہو۔ محویا صحت کے لئے یانچ شرائط ہیں۔

ا۔ عدالت راوی:۔ ہرراوی کامسلمان، پالغ اور عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ مثلی و یاوقار ہونا۔

۲۔ منبط راوی:۔ ہرراوی کا حدیث کا حاصل کرنے کے بعد پورے طور پر محفوظ کرنے کا اہتمام کرنا خواہ بذریعہ بادواشت بابذریع تحریر۔

۳۔ اتعمال سند:۔ شروع سندے آخر تک ہرراوی اپنے سے اوپر والے سے براہ راست روایت کومامل کرے۔

۳۔ عدم شفروز: ۔ ثغتہ راوی خود سے اوثن کی مخالفت نہ کرے۔

۵۔ عدم علمت: ملا ہر صحت کے ساتھ ایسے خفیہ حیب سے خالی ہو جو صحت پراٹر انداز ہوتی

ہے۔ تحکم: - قابل احتیاج اور واجب العمل ہے۔

مثال: -حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اعبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن حبير بن مطعم عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرء في المغرب بالطور (٣٥)

امام بخاری قرماتے ہیں: حدیث بیان کی ہم سے عبداللہ بن یوسف نے وہ کہتے ہیں: خبر دی ہم کوامام مالک نے امام ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں جمہ بن جبیر ہے، اور بیا ہے والد جبیر بن طعم ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسنا کہآپ نے تماز مغرب جس سورہ طور کی تلاوت فر مائی۔ بیرجد بہت سمجے ہے، اسکی سند متصل ، رواق عاول ، اور ضابط اور حدیث شذوذ وعلت سے

فالی ہے۔

ا غتیا ہ: مصن احادیث میحد کی جامع کتابوں میں اولین کتب بخاری وسلم ہیں، دونوں کو میحین کہا جاتا ہے، اور مصنفین کوشنجین، پھر ان دونوں میں بھی مجموعی طور پر پہلا مقام بخاری کو حاصل ہے اگر چیمسلم کی بعض احادیث بخاری پر فاکق مانی مجی ہیں۔

پھر مید مطلب بھی نہیں کہ علی الاطلاق ان دونوں کتابوں کی احادیث سے بیں اور ان شہر کوئی حدیث مطلب بھی نہیں۔ یا کسی نے بھی کوئی جرح کی بی نہیں۔ بلکہ صحت کا تھم باغتبارا غلب ہے۔ اور بید مطلب بھی نہیں کہ اسکے علاوہ دوسری احادیث صحت کے مرتبہ کو نہیں بہونہیں، بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ تھے احادیث کا بڑاؤ تجہ وائن کتابول سے دہ گیا ہے۔ خاص طور پر مستدرک اور مستخرج احادیث سے ان پر اصافہ کتب حدیث میں منتول اور صحاح کی دوسری کتابوں میں کثیر احادیث ای مرتبہ کی منتول واثور ہیں۔

محاح سنہ ہے مرادوہ چوکتا ہیں جن پرامت مسلمہ کا خاص اعتبار واعتاد اور ممل رہاہے۔ یا بچ تومتنق علیہ جیں۔

الا بخاری اسلم ان آنیائی ابوداؤد از ترندی اور آنیائی ابوداؤد از ترندی اور آکثر کر اردیا ہے۔ اور اکثر کے نزویک جیمٹی ابن ماجہ ہے کین بعض نے مؤطاامام مالک کوقر اردیا ہے۔ صحت کے مراتب مختلف ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:۔

- ا۔ وہ حدیث جو سین ش ہو۔
- ۲۔ وو صدیث جو صرف بخاری میں ہو۔
  - ٣٠ وه حديث جومرف مسلم على جور
  - ٣- وه حديث جوسيخين كي شرط ير مو-
- ۵۔ وہ صدیث جو صرف بخاری کی شرط پر ہو۔
  - ۲۔ وہ حدیث جومرف مسلم کی شرط پر ہو۔

۔۔ وہ صدیث جس کو دوسر ہے ائمہ و محدثین نے سیحے قرار دیا ہو۔ لیکن پیر تنیب قطعی ولازی نہیں بلکہ معاملہ بھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔

#### حسن لذانه

تعریف: می کی کرام شرا نظ کے ساتھ منقول ہولیکن ضبط میں کی کمر دری ہو۔ سی کھی : میں سے کی کم مرتبہ رکھتی ہے لیکن قابل احتجاج اور واجب العمل ہے۔

مَثَالَى: -حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن ابي عمران الحوتي عن ابي عمران الحوتي عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعرى قال: سمعت ابي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان ابواب الحنة تحت ظلال السيوف\_ (٣٦)

امام ترقدی فرماتے ہیں: حدیث بیان کی ہم سے حضرت تنبید نے ، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے حضرت جعفر بین سلیمان میں ان ہی ہم سے حضرت جعفر بین سلیمان میں ان ہی ابوم ان جونی سے روایت کرتے ہوئے ، اور انہوں نے ابوکر بین الی موی اشعری سے روایت کی ۔ وہ کہتے ہیں بیس نے اپنے والد ابوموی اشعری کورشمن کے مقابل فرماتے سنا کے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت کے درواز سے کوارول کے سایہ بیس ہیں۔

اس حدیث کی سندیش جارول راوی تفته ایکن چعفر بن سلیمان کا مرتبه منبط میں میجید کم ہے۔لہذا بیحد بیث حسن ہے۔

منتج کی طرح حسن کے بھی متحدد مراتب ہیں۔امام ڈہمی نے ایکے دواصولی مرتبے ذکر کئے ہیں۔

ا۔ وواسناد جو کے کے ادنی مراتب کے تحت آتی ہیں۔

عين بهز بن حكيم عن ابيه عن حده\_

عمرو بن شعيب عن ابيه عن حده\_

۲۔ جن احادیث کی تحسین و تضعیف کے بارے بی انتظار واق کے حالات کی وجہ سے اختلاف ہے۔

جیسے: ۔ حارث بن عبداللہ، عاصم بن ضمر ٥، تجاج بن ارطا 3۔ (٣٧)

## احادیث حسان کےسلسلہ میں تر مذی ، ایوداؤد ، اورسنن دار قطنی خاص طور پرمشہور

بيں۔

# صحيح لغيره

تعرفی دسن لذاند حدیث جب دومرے سے مروی ہوخوا واسکامرتبہ مساوی ہو یااتوی۔
حکم: مرکز دواقسام کے درمیان اسکامقام ومرتبہ ہے لہذالائق احتجاج اور واجب العمل ہے
ممالی سے عن ابی بن العباس بن مسهل بن مسعد عن ابیه عن حده، قال: کان للنبی
مسلی الله تعالیٰ علیه و مسلم فی حائطنا فرس یقال له اللحیف۔ (۳۸)

حضرت أبی بن عمیاس اپنے والد ہے ، اور آبی کے وا دامبل بن معدسا عدی رضی اللہ تغالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کر بیم صلی اللہ تغالی علیہ وسلم کا محمور ا ہمارے باغ ہیں تفاا وراس کھوڑے کا نام ' لحجینے'' تفا۔

اس مدیث کے راویوں میں اُئی کے سلسلہ میں امام احمد ، امام این معین ، اور امام نسائی فی حت حفظ کی خرائی و کمزوری کی بنا پر قرمایا: بیضعیف جیں ، اس لئے انکی حدیث حسن ہے ، البتہ اس صدیث کو انتے بھائی عبد الهیمن نے بھی روایت کیا ہے اس لئے بیس کی خیر وقرار یائی۔ (۳۹)

## حسن لغيره

تعر لیف: مدیث ضعیف جب متعدد طرق سے مروی ہو، اسکا ضعف خواوسو و حفظ کی وجہ سے ہویاانقطاع سندوجہالت رادی کی وجہ ہے۔

مرتبہ و تھم: ۔ حسن لذاند اور ضعیف کے درمیان اسکا مقام ہے ، اس لئے مقبول اور لائق احتیاج ہے۔ ( ۴۶)

مثال دعن شعبة عن عاصم عن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه ان امراة من بني فزارة تزوحت على نعلين \_ ( ٤١) حضرت عامر بن ربید کہتے ہیں: بنوفزارہ کی ایک عورت نے دوجو تیوں کے عوض مہر پر نکاح کیا۔

قال الترمذي: و في الباب عن عمر و ابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى ا

اس حدیث کے رواۃ میں عاصم سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف ہیں لیکن دوسرے طرق سے اس حدیث کے مروی ہونے کی وجہ سے امام ترفدی نے اس حدیث کوشس قرار دیا ہے۔ ( ۴۲)

اغتیاں۔ محت وحس جانے کے ذرائع میں اہم ذریعہ تو الل فن کی تقریح ہے، البتہ بھی بعض قرائن کے ذریعہ بھی محت کا علم ہوتا ہے، مثلا۔

ائمہ محدثین کےدرمیان بغیرانکار شہرت، حق کہ اس مے تطعیت بھی حاصل ہوتی

الله سند كاكذب سے متصف افراد سے خالی ہوتا، نیز قرآن كريم كى تصریحات و اشارات و غيره سے موافق بلكه اقوال صحابه و تابعين ، اس طرح اصول شرع وقياس سے موافقت بھی صحت كے قرائن سے دوشن قر ہے شار كئے مجے ہیں۔

الله معتدعالم ونقیه كاكس مديث كے مطابق عمل ( ٢٣٧)

مناخرین کی تصریحات اگر کسی حدیث کی صحت وحس کے بارے بیں ندل سکیں تو مناخرین مجمی بشرطا المیت اسکا فیصلہ کر سکتے ہیں، بلکہ توائز وشہرت کا فیصلہ محسم ہوگا۔ خبروا حدمتبول مجمی مغید بیتین مجمی ہوتی ہے مثلا۔

الله المنتخين كاذكركرده حديث معيمين فيرمتواتر، يقريند اليام كدكترت طرق فير متواتر يرجمي فوقيت ركمتا ہے۔ إن اس بات كاخاص خيال رہے كدائمہ نے اس پر تقيد ندكى ہو اور كى حديث مجمح سے متعارض ندہو۔

امام ابن ہمام فرماتے ہیں: کشخیں کی شرائط کی بنیاد پر سے مرتبہ انکو حاصل ہوا تو ان شروط کے پیش نظر دوسروں کی مرویات بھی ہے متقام حاصل کرسکتی ہیں ،خصوصاً اس وقت جبکہ دوسرے ائر خود ان مسائل ہیں اجتہادی شان رکھتے ہوں۔

جیے امام اعظم اور امام اور زاعی نے ایک مسئلہ میں اسمح االاسمانید کے تحت آنے والی

ایک سند سے استدلال کیا توامام اعظم نے رواق کی فقامت کو وجہ تر جیج قرار دیا۔

ایک سند سے مشہور متحدوطر ت سے مردی ہواور سب طرق کے رواق ضعف اور علتوں سے محفوظ ہول۔

محفوظ ہول۔

ام وه صدیت غریب نه مواورسلسلئه سند هی راوی انکه دین مون ، جیسے امام احمد نے امام شافتی سے اورانہوں نے امام مالک ہے۔ خواہ پھر دوسرے راوی بھی موں۔ سے امام مالک ہے۔ خواہ پھر دوسرے راوی بھی موں۔ سے محم نے ساور بوقت تعارض رائح قرار پاتی محم نے سیا حادیث دوسری اخبار احاد ہے فائق موتی ہیں اور پوقت تعارض رائح قرار پاتی ہیں۔ ان سے حاصل شدہ علم یقین کا فائدہ دیتا ہے ، لیکن بدیقین نظری واستدلالی موتا ہے۔

تفتیم دوم یا عنیارتال
دومین بین:
دومین بین:
معمول به فیرمعمول به
پنای هم کردواطلاق بینپنای هم کردواطلاق بین:
پنای دومری هم کرمی دواطلاق بین:
پنای محکم

تحریف:۔وہ صدیث متبول جوای درجہ کی کی دوسری صدیث کے معارض تدہو۔ اکٹر احادیث ای انداز کی ہیں۔

#### مختلف

تحریف: ۔وہ عدیث مقبول جوای درجہ کی دوسری عدیث کے معارض و خالف ہو۔ اے مشکل الحدیث یا مشکل اللہ عنہ یا سے ا کی دوشمیں ہیں:۔ ی ممکن الجمع ہے ممتنع الجمع

تحریف ممکن المجمع: \_وه احادیث مختلفه جن میں تعارض ہو لیکن جمع کی صورت ممکن ہو۔ مثال اول: \_لا عدوی و لا طبرة \_( ٤٤) مثال اول: \_لا عدوی و لا طبرة \_( ٤٤) مجموت کی بیاری اور بدشکونی کوئی چیز نہیں \_

> مثال دوم: فرمن المحدوم كما تفر من الاسد ( ٤٥) جدائ ساس طرح بما كوش طرح شير

دولوں احادیث اگر چہ بظاہر مختف ہیں اور ایک دومرے کے معارض، کیونکہ پہلی حدیث سے ثابت کہ بہان اور ایک دومرے کے معارض، کیونکہ پہلی حدیث سے ثابت کہ بہاری از کرنیں گئی ، جبکہ دومری حدیث سے کی کو وہم ہوسکتا ہے کہ بہاری کار کرنیں کئی سے دور بھا صحف کا تھم ہے ، امام احمد رضا قدس سرو دونوں کی جمع تظبیق کے سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

مہلی حدیث اپنے افادہ میں صاف صریح ہے کہ بھاری اڑ کرٹیں گئی ، کوئی مرض ایک سے دوسرے کی طرف سرایت نیس کرتا۔ کوئی تنکر رست بھار کے قرب واختلاط سے بھار کیں ہو جاتا۔

پر حضور اقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجلہ سحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی عملی کا رروائی کہ مجد وموں کوا ہے ساتھ کھلا نا ، ان کا جوٹھا پائی ہینا ، ان کا ہاتھ اسے ہاتھ سے بکڑ کر برتن میں رکھنا، خاص النے کھانے کی جگہ ہے نوالہ اٹھا کر کھانا، جہال منہ لگا کر انہوں نے پائی بیا بالقصد ای جگہ منہ رکھ کر لوش کرنا۔ بیادر بھی واضح کر رہاہے کہ عدوی، بینی ایک کی بیاری دوسرے کولگ جانا خیال باطل ہے، ورنہ اپنے کو بلا کے لئے بیش کرنا شرع ہر گزروا نہیں رکھتی۔

رئی دومری عدیت قواس قبیل کی احادیث اس درجہ عالیہ محت پرنیس جس پراحادیث افتی ہیں۔ ان میں اکثر ضعیف ہیں اور بعض عابت درجہ سن ہیں، صرف حدیث فدکور کی تھے ہو سکتی ہے گر دہی حدیث اس سے اعلی وجہ پر جوشے بخاری میں آئی ۔خودای میں ابطال عددی صوح درہ کہ مجذوم سے بھا کوادر بھاری اڑ کرنیں گئی، تو یہ حدیث خودوا سے کر دہی ہے کہ بھا گئے

کا تھم اس وسوسداورا تدیشہ کی بتا پرنہیں ،معہذ اصحت میں اس کا پایا بھی ویکرا حادیث نفی ہے گرا ہوا ہے۔ گرا ہوا ہے کرا ہوا ہے۔ گرا ہوا ہے امام بخاری نے متدار وایت نہ کیا بلکہ بطور تعلق۔

لہٰذا کوئی حدیث اصلا ثبوت عدوی میں نص نیس ، بیرتو متواتر حدیثوں میں فرمایا کہ بیاری اڑ کرنیں گئی، اور بیرکی حدیث میں بھی نہیں آیا کہ عادی طور پر اڑ کر لگ جاتی ہے۔

قول مشہور و ند ہب جمہور دمشرب منصور کہ دوری دفرار کا تھم اس لئے ہے کہ اگر قرب و اختلاط رہااور معاذ اللہ قضاوقد رہے کچھ مرض اسے بھی حادث ہو گیا تو ابلیس لعین اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھ بیاری اڑ کرنگ گئی۔

اول تو بیرایک امر باطل کا اعتقاد ہوگا۔ اس قدر فساد کے لئے کیا کم تھا کھر متواتر حدیثوں بیں شکر کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساف فرمایا ہے کہ بیاری اڑ کرنیں گلتی ، بید دسوسہ جمنا سخت خطرناک اور ہائل ہوگا۔

لہذا اضعیف الیقین لوگول کواہا وین بچانے کے لئے دوری بہتر ہے، ہاں کا فل الا بھان
وہ کرے جوصد بی اکبراور قاردی انظم رضی اللہ تعالیٰ عنہائے کیا اور تیابیت مبالغہ کے ساتھ کیا۔
کہ ایک مجذوم کے ساتھ صد بی اکبر نے کھانا کھایا تو جہاں سے وہ مجذوم ٹوالہ لیے وہیں سے
آپ لوالہ لے کر ٹوش فرماتے ،اور حضرت فاروق اعظم نے حضرت معیاتیب بدری صحافی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھایا جبکہ اکو یہ مرض تھا۔ اگر معاذ اللہ کھے صادت ہوتا الے خواب
میں بھی خیال نہ کر رتا کہ یہ عدوائے ہاطلہ سے پیدا ہوا ، ان کے دلوں میں ایمان کوہ گراں فکوہ
سے زیادہ مشتقر تھا کہ:۔ ٹن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔

بے تقدیر الی کھنہ ہوسکے گا۔

ای طرف اس قول وقعل حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے بدایت قرمائی کرا بیا ساتھ کھلایا اور "کل ثقة بالله و تو کلا علیه "قرمایا -

بالجملدند مهب معتد وسیح در جی و تی مید که جذام، محلی، چیک اور طاعون وغیر بااصلا کوئی بیاری ایک کی دوسرے کو ہر گز اڑ کرنیس گئی، میشن او ہام بےاصل ہیں، کوئی وہم پیائے جائے تو مجمی اصل بھی ہوجاتا ہے کہ ارشاد ہوا۔

انا عند ظن عبدی ہی۔

وہ اس دوسرے کی بھاری اے شرکی بلکہ خوداس کی باطنی بھاری کہ وہم پروردہ تھی صورت پکڑ کر طاہر ہوگی، فیض القدر میں ہے۔

بل الوهم وحده من اكبر اسباب الإصابة\_

اس کے اور نیز کراہت واڈیت وخود بنی وتحقیر مجذوم سے نیخے کے واسطے اوراس دور اندلی کی اندلی سے کہ مبادات کے تعلیم اورا بلیل انین کی وسوسدڈ الے کدد کھ بیاری اڑکرنگ کی ، اوراب معاذ الله اس امرکی حقا نیت اسکے خطرہ ش گزرے کی جے مصطفی صلی الله تعدالی علیہ وسلم اوراب معاذ الله اس امرکی حقا نیت اسکے خطرہ ش گزرے کی جے مصطفی صلی الله تعدالی علیہ وسلم باطل فرما ہے۔ بیاس مرض سے بھی برتر مرض ہوگا ، ان وجوہ سے شرع حکیم ورجیم نے ضعیف الیان نوگان فدا کے لئے بھی اورکا الله کان بندگان فدا کے لئے بھی حرج فیس کہ وہ ان سب مفاسد سے پاک ہیں۔خوب بجد لیا جائے کہ دور رہنے کا حکم ان حکمتوں کی وجہ سے مہد کہ معاذ الله بیاری اڑکرگئی ہے۔ اسے تو اللہ ورسول روفر ما ہے ، حکمتوں کی وجہ سے مذہبے کہ معاذ الله بیاری اڑکرگئی ہے۔ اسے تو اللہ ورسول روفر ما ہے ، حکمتوں کی وجہ سے مذہبے کہ معاذ الله بیاری اڑکرگئی ہے۔ اسے تو اللہ ورسول روفر ما ہے ، حل جل جلالہ وصلی الله تعالی علیہ وسلم ۔ (۲۲)

تعريف غيرمكن الجمع: \_جن احاديث من موافقت مكن ندمو .

تحکم ۔ان احادیث کا تھم بیہ ہے کہ کی ڈراجہ سے شنخ کاعلم ہوجائے تو ٹائنخ پڑھل ہوگا اور بیہ نہ ہو سکے تو ترجع کی صورت اپنائی جائے جو کثیر ہیں۔

امام سیوطی نے اصولی طور پرساتھ متائی ہیں ، یہ بھی نہ ہوتو تو تف۔ احتاف کے نز دیک احادیث مختلفہ میں اولائن ، پھر نز جے ، پھر جمع کو ابنا ئیں مے ، ور نہ تو تف، ورنہ اقوال محابہ اور پھرآ خرمیں قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

# وجوه وجح

## ترجيح باعتبارمتن:\_

🖈 گرمت اباحت م

🖈 🏻 قول عام فعل خصوص پر ، بية جس ميں خصوصيت يا عذر كا احمال ہو۔

🖈 اثبات ننی پر بشرطیکه نفی مستقل دلیل کی بنیاد پر نه دو بلکه اصل حال و حکم کی رعایت میں

-y?

🖈 محکم معلل غیر معلل پر

🦟 شارع کا بیان وتغییر غیر کے بیان وتشر تک پر

الله وليل توى دليل معيف ير

ترجيح بإعتبار سند

🌣 سندقوی ضعیف پر

🖈 سندعالی نازل پر بشرطیکه دونوں ہم پله موں ،

الله المن على فاكن روايات كودوسرول ير

🌣 متعددرواة ايك

🖈 الغاتي سند مختلف فيدم

🖈 اکا برمحابه کی روایت اصاغر پر

E.09.9

تنولیج: ۔ اگر دولوں عام ہوں تو الگ انگ انواع ہے ان کا تعلق قرار دیا۔ حبوبین : ۔ دونوں خاص ہوں تو الگ الگ حال پر ، یا ایک کو حقیقت دوسر ہے کو مجاز پرمحمول کرنا۔ تقبید : ۔ دونوں مطلق ہوں تو دونوں کے ساتھ الی قید لگانا جس سے فرق ہوجائے۔ تخصیص: ۔ ایک عام اور دوسری خاص ہو تو عام کو خصوص قرار دینا۔ حمل نے ایک مطلق اور دوسرا مقید ہو تو مطلق کو مقید پرمحمول کرنا ، بشر ملیکہ دونوں کا سب اور تھم ایک ہو۔

## اہمیت فن

فنون حدیث میں تمام علا مکواس فن سے واقفیت ضروری ہے، لیکن کمال مہارت انہیں کوحاصل ہوتی ہے جوحدیث وفقہ دونوں کے جامع ہوں اوران علائے اصول کوجن کا مشغلہ بیہ تی رہا ہوکہ دریائے معانی میں خوطہ لگا ٹا اورا پنے اپنے محامل پراحکام کومنطبق کرتا۔ان علائے کے وفورعلم کی بنا پرشاذ و نادر ربی الی احادیث رہ جاتی جن سے وہ تعارض کاحل نہ نکال سکیں۔

امام این ٹزیمہ تو فرماتے ہیں: جھےالی دواحادیث کاعلم نہیں جن میں ہاہم تعارض ہو۔ (۷۷)

### تصانيف فن

اختلاف الحديث، للشافعي، اولين كتاب 4.20 ١. تاويل مختلف الحديث لا بن قتيبة، 477 6 \_4 شرح مشكل الآثار للطحاوي، 4416 \_٣ كتاب لا بن عزيمة، م ۲۳۱ \_£ مشكل الحديث لا بن فورك، م ٦٠3 \_0 التحقيق في احاديث الحلاف لا بن الجدري، 9440 \_٦

## ناسخ ومنسوخ

تعریف ٹائے:۔ شارع کا ایک بھم شرق کی تحدید بیان کر کے دوسراتھم ساتا، بھی ایک صدیث دوسری صدیث کی نائخ ہوتی ہے، اور بھی صدیث قر آن کے لئے نائخ قرار دی جاتی ہے اور بھی پرتکس۔

یون بھی نہایت اہم اور پڑی دشوار گذار منزل ہے، امام زہری فرماتے ہیں:۔ فقہا مکونائخ ومنسوخ احادیث نے تھکا دیا۔

امام شافعی کواس فن جس خاص اختیاز حاصل نفاءامام احمد نے فرمایا: ہم نے مجمل ومفسر اور ناتخ ومنسوخ کوآپ کی مجلس کے بغیر حاصل نہ کیا۔

# ذرائع علم تشخ

شنخ کو جائے کے لئے متعدد ذرائع ہیں۔ خود حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تصریح قرمادیں۔ صیے۔ کنت نہیں کم عن زیارہ القبور فزوروها فانه تذکر الآخرہ۔ (٤٨) میں تے تم کو قور کی زیارت ہے تنح کیا تھا۔اب میں تم کواجازت دے رہا ہوں،لہذا زیارت کیا کرد کہ آخرت کی یاددلاتی ہے۔

الدومني الله تعالى عبرت جار بن عبدالله ومني الله تعالى عبداله ومني الله تعالى عبدالله ومني الله تعالى عبدالله ومن الله تعالى الل

كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ترك الوضوء مما غيرت النار\_(٣٩)

رسول الشصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری عمل مبارک بیہ تھا کہ آگ سے کی ہوئی چیز وں کو تناول فر ماکر وضوجیں قربایا۔

اور حضرت إلى بن كعب رضى الله تعالى عنه كا فريان: ـ

انما كان انما الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهى عنها. (٤) انزال بوئے يربى طسل كرنے كائكم آغاز اسلام بي تھا پھر يعد بير محش جماع پر ہى طسل كائكم دے ديا حميا۔

اللہ تاریخ وفت کاعلم ہونے پر تنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے معزرت شداد بن اوس رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔

اقطر الحاجم و المحجوم\_ (٥٥)

سنكى لكانے والے اور لكوانے والے دولوں نے اپناروز وتو ژاليا۔

ووسرى مديث من بحصرت عبداللدين عباس منى الله تعالى عنهمانے قرمايا:

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احتجم وهو صالم (١٥) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مالت من سكى لكوائي ـ

میلی حدیث طبخ کمہ کے موقع پر ارشاد فرمائی جیسا کہ شدادین اوس نے دوسری مسلسفی ان

روایت کی بیان قرمایا:۔

و کان ذلك يوم الفتح ـ (۷ ٥) بيرهديث التي كمد كيموقع پرارشاد قرمائي ـ

دوسری حدیث ججہ الوداع کے موقع کی ہے جبیا کہ معفرت این عباس بیان فرماتے

ش:-

احتجم رسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو صائم محرم بين مكة والمدينة(٥٣)

حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھٹا لکوایا جبکہ روز ہ دار تنے ،اور مکہ مکر مہ و مدینہ منور ہے درمیان حالت احرام میں سفر فر مار ہے تھے۔

لہذابعدوالی روایت یومل ہوگا اور پہلی منسوخ قرار دی جائے گ۔

ہے اجماع کی دلالت: \_ نیعنی مدیث کے خلاف تمام محابہ کرام کا اجماع اور بالا تفاق عمل اس بات کا بید و جنا ہے۔ عمل اس بات کا بید و تیاہے کہ بیبلا تھم منسوخ ہوج کا ہے۔

جیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عندے مروی حدیث کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:۔

من شرب المحمر فاحلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. (١٥)

جس نے شراب ٹی اس پرکوڑوں سے حد جاری کرواور اسکے بعد چوتھی مرتبہ بھی اسکا ہے تصور ثابت ہوجائے تو قبل کردو۔

ووسری حدیث شن حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی منهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں اسکے بعدا کیا ایسانی شرا بی لایا گیا۔

ثم اتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعد دلك برحل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله\_( ٥٠)

کررسول الله مسلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاه اقدی میں اسکے بعد ایک ایسائی مخفس لایا صمیا جس نے چوشی مرتبہ شراب پی تھی ، تو آپ نے اس پر صرف حد جاری فرمائی اور تل کا تھی میں فرمایا۔

#### امام ترندی قرماتے ہیں:۔

انما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد، والعمل على هذا عند عامة اهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، و مما يقوى هذا ماروى عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من اوجه كثيرة انه قال : لا يحل دم امرء مسلم يشهد ان لا اله الله واني رسول الله الا باحدى ثلث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، و التارك لدينه \_(٥٦)

ریکھ آل اول امر بیس تھا پھرمنسوخ ہوا۔ تمام علاء نقیاء اس پرمننق ہیں ، حقد بین و مناخرین بیس کسی کا اختلاف اس سلسلہ بیس جمیس معلوم نہیں۔ اس موفق کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جومتعدد طرق سے مروی ہے ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

سی مسلمان کا خون بہانا صرف تین چیز وں میں ہے کی ایک چیز کے ذریعہ ہی جائز ہے، قال عرکے مسلمان کا خون بہانا صرف تین چیز وں میں ہے کی ایک چیز کے ذریعہ ہی جائز ہے، قال عمر کے قصاص میں مشادی شدہ زانی ، اور مرتد۔ واضح رہے کہا جماع خود مستقل ناسخ نہیں ہوتا بلکہ ننج پر دال ہوتا ہے۔ (۵۷)

## تصانيفنن

الاعتبار في الماسخ و المنسوخ من الآثار للحارمي م ٨٤٥
 الناسخ والمنسوخ للا مام احمد،
 الناسخ والمنسوخ للا مام احمد،
 تحريد الاحاديث المنسوخة لا بن الحوزى،

## خرم دود

تعریف:۔جس مدیث کا ثبوت بعض یا کل شرا نظافعدلیت کے معددم ہونے کی وجہ سے رائج نہ ہو، اسکا دومرامعروف عنوان ضعیف ہے۔

اسمابرددوجي-

اول کی مندرجہ ذیل چوشمیں ہیں۔ اول کی مندرجہ ذیل چوشمیں ہیں۔ اول کی مندرجہ ذیل چوشمیں ہیں۔ معلق ہرسل ہمعلی ہے منقطع ہے مرسل خفی ہے دلس سقوط راوی اگر واضح ہو تواس ہے پہلی چارشمیں متعلق ہیں،اورسقوط نفی ہوتو آخری

## معلق

تحریف:۔جس مدیث کی شروع سند ہے ایک، یا زائدراوی ہے در بے مذف ہوں۔ تحکم ۔ بیمدیث قائل رد ہے کہ داوی غیر غرکور کا حال معلوم نیس، ہاں راوی کا حال معلوم ہو جائے اور وہ شرا نط عدالت اور اوصاف تجولیت سے متصف ہوتو مقبول ہوگی، بیتم تمام منقطع احادیث کا ہوتا جا ہے۔

مال ابو هريرة عن البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الله اعلم بمن يحاهد في سبيله\_(٥٨)

تعلیقات بخاری: ۔واضح رہے کہ امام بخاری کی ذکر کردہ تعلیقات کو یک تلم مردود قرار مہیں دیا جاسکا، کہ اس کیاب ہی سیح احادیث کے جمع کرنے کا التزام ہے، البنۃ اس ہیں تغمیل یہ ہے کہ بعض تعلیقات کو یقبن وقط یعدہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ جیسے۔

> قال ۔ ذکر۔ حکی۔ وغیرها۔ اور بعض کوشک ورز در کے ساتھ بیان کیا ہے، جیے۔

> > قیل؛ ذکر، روی، وغیرها۔

اول کوئے اور ثابت کہا جاتا ہے ، اور ثانی پر مختین کے بعد بی تھم ہوگا، اس سے پہلے تو تف بہتر ہے ، ایس احادیث بخاری میں صرف ایک سوسا نحد میں۔ (۵۹)

## مرسل

تعربی : جس صدیت شن آخر سند ے تابی کے بعدراوی غیر فدکور ہو۔ مشال عن سعید بن المسیب ان رسول صلی الله تعالیٰ علیه و سلم قال: من اکل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا (۲۰)

حضرت سعید بن میتب رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اس ور شت ( کی پیاز ااور بسن) سے پیچھ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔

مرسل نز دفقهاء واصولین : بس مدیث کی سند متعل ند بوء خواه ایک راوی غیر تدکور به و پاسب ، بدر به یا الگ الگ کویاستوط سند کی تمام صور تیس انظیز دیک مرسل بیل به علم : مرسل در حقیقت ضعیف مردود اور غیر مقبول ہے ، کہ قبولیت کی ایک شرط انعمال سند سے خالی ہے ، جمبور محد ثین اورایک جماعت اصولیون وفقها کا بدی مسلک ہے۔

ا مام اعظم ،امام ما لک، اورامام احمد کا قول مشہور میں نیز ایک جماعت علاء کے زدیک مغبول اور لاکن احتجاج ہے بشرطبکہ ارسال کرنے والا ثقد اور کسی معتدی سے ارسال کرے، اس لئے کہ ثقد تابعی جب تک کسی اپنے جیسے ثقد ہے کوئی ہات نہ ہے تو براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرتا۔ بیبی وجہ ہے کہ حضرات تا بھین مرسل برکیروں کرتے ہے۔

امام شافعی اور بعض علماء کے نز دیک چند شرطوں سے مقبول ہے۔

🖈 ارسال كرئے والا اكا برنا بھيں سے جور

🖈 فير ذكور داوى كى تعيين من تقديى كانام لياجائے۔

المعتدهاظ مديث كى دومرى سندے روايت كريں تواسكے كالف نہ ہو۔

الم محمی دوسری سندے متصل مو۔

🖈 سنسی محانی کے قول کے موافق ہو۔

🖈 اکثراال علم کے زد یک اسکے مضمون پرفتوی مو۔

اگر می صدیث ایک طریق ہے مروی ہولیکن مرسل کے مخالف، اور مرسل اور اسکی مؤید علیحہ و سند ہے تو میہ مرسل ہی رائح ہوگی ،اگر جمع وظیق کی کوئی صورت ممکن نہ ہو۔

خیال رہے کہ مرسل صحافی جمہور کے نزد کیک مقبول اور لاکق احتجائ ہے،۔ مرسل صحافی کی صورت رہوتی ہے کہ مرسل صحافی علیہ وسلم کی صورت رہوتی ہے کہ صحافی کم سنی یا تاخیرا سلام کی وجہ سے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہی سے جہیں سن یا تاکین براہ راست نسبت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہی سرتا ہے۔

جيسے عبدالله بن زبير اور عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهم كى اكثر روايات اسى طرح

کی <u>ای</u>ں۔(۲۱)

مرسل اورائمها حناف : - احتاف كنز ديك تابعي اورتبع تابعين كي مرسلات مطلقاً منبول ہیں، اکے بعد ثفتہ کی ہوتو منبول اور ہاتی کا فیصلہ مختین کے بعد ہوتا ہے۔ ( ۶۲)

مشهور مصنفات

المراسيل لا بي داؤده ☆ م ۲۷۰

☆ المراسيل لا بن ابي حاتم،

حامع التحصيل لا حكام المراسيل للعلائى ، 777 c ☆

تعریف: جسکی سندے دویازا ئدراوی پیدر پے ساقط مول

مُثَالِ، مالك انه بلعه ان عائشة روج البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلوة\_ (٦٣)

حعررت امام ما لك رضى الله تعالى عنه كوبيدروايت ميهو تحي كدام المومنين حعرت عاكشه صدیقدر منی الله تعالی عنهانے قرمایا: ۔ حاملہ حورت اگرخون دیکھے تو نماز نہ ہر ہے۔

مد مدیث امام ما لک کے بلاغات سے ہے اور درمیان میں دوراوی ساقط ہیں کہ بالعموم امام ما لك اور حضرت صديقة كے درميان موطاعي دوواسطے مذكور بيں۔ لهذافني طوريريه صديث منقطع مصل شارجوكى-

علم: فضعیف شار ہوتی ہے اور مرسل کے بعد اسکا نمبر آتا ہے۔

معمل اورمطاق کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ ما دهُ اجتماع: \_ بيه به كما آغاز سند بي در بيد دورا دي سا تط مول \_

ما دہ افتر اق: \_ درمیان سند سے بے در بے دویا زائد راوی ساقط ہوں تو معصل کہیں گے

آغازسند مصرف ایک رادی ساقط موتومطل کها جائے گامعل نہیں۔

## منقطع

تحريف : درم إن سمد الكراوى ما قطهو اوردو إزائد مول تو يدر يدمول ممال معال معال معال معال معال معال المعال المعال

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے ارشاد فر مایا: اگرتم خلافت صدیق اکبر کے سپر دکر و گے تو اکلو دنیا ہے بے رخبت اور آخرت
کی طرف را خب پاؤ کے ، اور دوا ہے جسم جس ضعیف ٹابت ہوں کے ۔ اور عمر فاروق اعظم کے
سپر دکر و گے تو وہ تو کی اور ایس ٹابت ہوں کے ، احکام البہ جس کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور
اگر علی کو خلیفہ بنا د کے تو وہ سیدسی راہ پرخود بھی چلیں کے اور دوسروں کو بھی صراط متنقیم پرگا مزان
رکھیں گے۔

اس مدیث کی سندیش ایک راوی سفیان توری اورا بواتخی کے درمیان سے ساقط میں اوروہ شریک ہیں، کیونکہ سفیان توری نے ابواتخی سے براہ راست ساعت نہیں کی بلکہ بواسطہ شریک البدائی ہے اس کے امام ذہبی نے تخیص میں اسکوضعیف کیا۔

چونکہاں حدیث کی سندھی سنوط راوی شروع سند ہے دیں لہذا بیمعلق نہیں ،اور آخر سند ہے نہیں ،لہذا مرسل نہیں ،اورسند ہے دوراوی پے در پے بھی ساقط نہیں لہذا معصل بھی نہیں ،اس لئے اسکوعلیجہ وہم شار کیا گیا ہے۔

تحكم: \_رادى غير مذكوركا حال معلوم نهونے كسب ضعيف شارموتى -

کس مدس

تعربیف:۔ جس مدیث کی سند کا حیب پوشیدہ رکھا جائے اور ظاہر کو سنوار کر ہیں کیا جائے۔

## دوشميں بيں۔ الاساد ڪرس الشيوخ

مدلس الاسناد: \_وہ حدیث جسکواستاذ ہے بغیر سے ایسے الفاظ ہے استاذی طرف نبیت کرے جس سے سننے کا کمان ہو۔ اسکی صورت بیہ ہوتی ہے کہ راوی اپنے شیخ کا ذکر نہ کرے جس سے ساع حاصل تھا بلکہ اپنے شیخ سے بالاشیخ کوذکر کردے جس سے ساع حاصل نہیں مگر ایسے لفظ سے جو ساع کا ایمام کرتا ہے۔

جیے:۔ خال، عن ، ان ، وغیر ہاکے ذریعہ بیان کرے۔ کہ بیالغاظ موہم ساع ہیں۔ لینی ایسے الفاظ نہ استعمال کرے جو مراحت کے ساتھ براہ راست سننے کو بتا تھی ور نہ

جوٹا کہلائے گا۔اس صورت میں جموٹے ہوئے راوی ایک سےزاید بھی ہوسکتے ہیں۔

تدلیس کا سب بھی بیہوتا ہے کہ شخ کے صغیرالس ہونے کی وجہ سے راوی از راہ مخفت
اسکا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، یا راوی کا شخ کوئی معروف مخص نہیں، یا عوام دخواص میں اسکو
مغبولیت حاصل نہیں ، یا پھر بحروح ضعیف ہے ۔ لہذا شخ کے نام کو ذکر نے ہے پہلو تبی
کرنا ہے۔

واضح رہے کہ بعض ا کا ہر جیسے سفیان بن عیبینہ سے تدلیس مندرجہ بالا وجوہ کے پیش نظر واقع نہیں ہوئی بلکہ اس وجہ سے کہ صحت حدیث پراکو وثوتی تفااور بوجہ شہرت اپنے شیوخ کے ذکر کی ضرورت نہ بھی ،لہذاا کی حدیث پر ہایں معنی جرح نہیں کی جاتی۔

تحکم: الی احادیث ضعیف کی اہم اقسام سے ہیں، علاء نے اس مل کونہایت کروہ بتایا ہے اور بہت قدمت کی ہے، امام شعبہ نے تدلیس کو گذب بیانی کا دوسراعنوان بتایا ہے۔ مدس الشیوع : روہ حدیث جے راوی اپنے استاذ سے لقل کرتے ہوئے اس کے لئے مدلس الشیوع : روہ حدیث جے راوی اپنے استاذ سے لقل کرتے ہوئے اس کے لئے

کوئی غیرمعروف نام، لقب، کنیت، یانسب ذکر کرے تاکہ اے پیچانانہ جاسکے۔ (۲۵) انکی ایک صورت بیہ ہوتی ہے کہ شیخ سے بکٹرت روایتیں کرنے کی وجہ سے یار بار معروف نام لیمانہیں جا ہتا۔

تحکم: ۔اس میں پہلی قتم کی بہنست لفض کم ہوتا ہے ، کیونکہ راوی ساقط نہیں ہوتا، ہاں راوی کا غیر معروف نام ذکر کرے سامعین کوالجھن میں جنلا کرنا ہے۔

الی احادیث میں اگر ساع کی تصریح کر دی جائے تو حدیث مقبول درنہ غیر مقبول ہوگی ، نیز وہ حضرات جوثقتہ ہے تہ لیس کرتے ہیں اکلی مقبول درنہ غیر مقبول۔(۲۲)

### تصانيف فن

#### اس فن میں محدثین نے مستقل کیا ہیں تعییں چندیہ ہیں:۔

م ٢٦٣ كتاب التدليس للحطيب، م

A التبين لأسما عالمدلسين للحطيب، التبين لأسما عالمدلسين للحطيب،

التبين لأسماء المدلسين للحلبي، م ١٨٨

🖈 تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لا بن حجر، ٢٥٨

## مرسل خفي

تعریف: جس مدیث کورادی کسی ایسے فض سے نقل کرے جس سے اسکی معاصرت کے باوجود ملاقات یاساع ثابت نہ ہو۔

مرسل خفی اور مدلس کے درمیان فرق بول ہے کہ راوی کی مروی عنہ سے معاصرت ہوتی ہے اور ملاقات بھی ممکن کین ساع ٹابت میں ہوتا۔ برخلاف مدلس کہ اس میں نتیوں چیزیں ہوتی ہیں۔

مثال : حدثنا محمد بن الصباح، انبأنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الحهني قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس (٦٧) حضرت عقبه بن عامر سے روایت ب كررسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد

فرمایا الله تعالی مجاہدین کے محافظین بررحم قرمائے۔

عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه كى حضرت عقبه سے معاصرت تو ثابت ہے كيكن ملا قات نبيس جبيها كه حزى نے اطراف الحديث بيس ذكر كيا۔

> علم: - ضعیف ہاں گئے کہاں ہیں انقطاع ہوتا ہے۔ تصنیف فن

الم كتاب التعصيل لمبهم المراسيل للعطيب. بدائل في من فهايت مشهور كماب --

## معتعن ومؤنن

تحریف: الفظامن کے ذریعروایت مصحن ہے، اور ان کے ذریعروایت مونن ہے۔

تحكم: \_ چندشرائلاك ساتھ متعل شارى جاتى ہے۔

اوى ماس مداو

الله جن راويول كدرميان عن أيا ان آئے دو ہم عصر مول -

مردود بسبب طعن درراوي

راوی میں طعن کا مطلب بیہ وتا ہے کہ اس تعدالت بینی ند مب وکر دار ، اور صنبط و حفظ کے بارے میں جرح کی جائے۔

> اسباب طعن دس ہیں:۔ اسباب طعن دس ہیں:۔ اللہ متعلق اللہ عدالت سے متعلق اللہ اللہ عدالت سے متعلق اللہ اللہ اللہ علاق

عدالت میں طعن کے دجووں ہیں۔

الا کذب الآم ام کذب الافت الدعت الاجمالت منبط میں طعن کے وجو ایہ ہیں۔

ﷺ فرط خفلت ﷺ کثرت غلط ﷺ سوہ حفظ ﷺ کثرت وہم ﷺ کا لفت ثقات اب بدتر ہے کم ترکی طرف ترتیب ملاحظہ ہو۔

### موضوع

تعربیف: ۔ وہ مضمون جسکو بصورت عدیث حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کذب بیانی سے منسوب کیا جائے۔

اسکی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

الی محمی محض الی طرف سے کڑے کرکوئی بات صنور کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

الم مجمی کسی کی کوئی ہات حضور کی طرف مضوب کی جاتی ہے۔

الم مجمى ضعيف مديث كماته وي سندلاكر

اس آخری صورت میں اصل نسبت تو جھوٹی نہیں ہوتی لیکن حتی ویقینی شکل ہنا کر پیش کرنا واقعی مجھوٹ ہے۔

تحکم و مرتئبہ: ۔اسکو حدیث مجازا کہتے ہیں ورنہ در حقیقت مید صدیث بی نیس ،اورجس حدیث کی وضع کاعلم ہواس میں وضع کی صراحت کے بغیر اسکی روایت کرنا جائز فہیں۔

بعض صوفیہ اور فرقہ کرامیہ ترخیب وترجیب میں ایک روایت کے جواز کے قائل ہیں

مرجهورا سكے خلاف بي ، امام الحرين نے تو واضع حديث كوكا فرتك كها ہے۔

میہ جزم اتنا تھیج ہے کہ کس سے متعلق ایک مرتبہ بھی بیر کت ثابت ہوجائے تو پھر بھی اسکی روایت متبول نہیں ہوتی خواوتو بہ کرلے۔

ذرائع معرفت وضع: ـ

المرادی کے سلسلہ میں واضع کا اقرار۔ یا بمنولۂ اقرار۔ یا راوی کے اندر کسی قریخ کے ۔ ۔۔ یامروی کے اندر کسی طریقے ہے وضع کاعلم ہوتا ہے۔

ا نیز عقل و مشاہدہ بمراحت قرآن اسنت متواترہ اہماع قطعی ، اور مشہور تاریخی و اقعات کی واضح مخالفت ہے ہے کہ تاویل و تطبق کا واقعات کی واضح مخالفت ہے ہی وضع کا تھم لگایا جاتا ہے۔ بیر جب ہے کہ تاویل و تطبق کا اخرال شدہے۔

امر منقول ایما ہوکہ حالات وقر ائن بتائے ہیں کہ ایک جماعت اسکی ناقل ہونی چاہیے

تنظی، یابید که دین کی اصل ہے اور ان دونوں صورتوں میں راوی و ناقل صرف ایک ہے، یا زیادہ بیں لیکن تو اتر کوئیں پہو نیجے۔

الم معمول چز پرسخت وعید، یا اجرعظیم کی بشارت، نیز وعید و تهدید میں ایسے لیے

چوڑے مبالخے ہوں جنہیں کلام مجز نظام نبوت سے مشابہت ندرہے۔

المعنی شنج وقی مول جنگا صدور حضورا تور صلی الله تعالی علیه وسلم سے ناممکن ، جیسے معاذ

الذكسى فسادياظلم، ياعبث، ياسغه، يامرح بإطل ياذم حق برمشتل مو-

ہے ایک جماعت جسکا عدد صد تواتر کو پیوٹے اور ان میں احمال کذب یا ایک دوسرے کی تخلید کا ندر ہے اسکے کذب وبطلان ہر گوائی مشتداً الی الحس دے۔

الفاظ كريمه حضورتي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم بين مياوه محل بن نقل بالمعنى كانه دور بعينها

ان قل رافض معزات الل بیت کرام علی سید بهم و علیهم العملو قاوالسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جوائے فیرے تابت نہ ہوں۔

المن الله تعالی مراقب المیر معاوید وجمر بن العاص رضی الله تعالی عنها که صرف تواصب کی روایت ہے آئی کی دومنا قب المیر معاوید وجمر بن العاص رضی الله تعالی بیت طاہر ین رضی الله تعالی عنی آئی کے جس طرح روافق کے وضع کیں ، کما نص علیه الحافظ ابو بعلی و الحافظ المحلیلی فی الارشاد، او نبی تواصب نے منا قب امیر معاوید رضی الله تعالی عند میں حدیثیں گڑھیں ، کما ارشد البه الامام احمد بن حنبل رحمة الله تعالی علیه محدیث من من وقعانی اسلامید میں استقراعت میا جائے اورائی کا کہیں پرونہ سے یہ مرف اجلہ حفاظ ائر شان کا کام تھا جسکی ایافت معدم اسال سے معدوم (۱۸)

دواعی و ضع:۔

کسی نے تقرب الی اللہ کی غرض سے غلبہ جبل کے یا عث کسی نے اپنے فرجب کی فوقیت میں نے دنیا طلبی اور فوقیت میں تعصب وعناد کی خاطر کسی نے بددینی پھیلانے کے لئے کسی نے دنیا طلبی اور خواہش نفسانی کے پیش نظر۔اور کسی نے حب جاہ اور طلب شیرت کے لئے یہ فرموم نعل اپنا وطیرہ بنایا تھا۔(۲۹)

بعض مفسرین نے بلاصراحت وضع الی روایات لی جیں۔وضع کا زیادہ تر تعلق اقوام و افراد کی منقبت و فدمت، انبیا وسابقین کے قصول، بنی اسرائیل کے احوال، کھانے پینے کی چیزوں، جانوروں، جماڑ بچونک، دعااور نوافل کے ثواب سے رہاہے۔ (۵۰)

تصانيفنن

🛣 تذكرة الموضوعات للمقدسي، م ٥٠٧

الله كتاب الموضوعات لا بن الحوزي، م ٩٧٥

🖈 اللاّ لي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي، م ٩١١

المرفوعة عن الاحاديث الشيعة الموضوعة للكتاني، الشيعة الموضوعة للكتاني، ٩٦٣

## متروك

تعریف: \_ سندوحدیث شی کوئی را دی متم بالکذب ہو\_

اسہاب اتبام میں ایک اہم سب یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا ایک روایت کرتا ہے جو قرآن و صدیث سے مستنبط تو اعدے خلاف ہو۔

دوسراسبب اسکی عام گفتگویں جموث بولنے کی عادت مشہور ہو جبکہ حدیث کے بیان میں اسکی بیعادت ٹابت و منقول نہ ہو۔

تھم و مرتبہ: \_موضوع کے بعد اسکامرتبہ ہے، اسکی بیدواہت مقبول نہیں ہاں جب تو ہہ کر لے اور امارات معدق ظاہر ہوجائیں تو اسکی حدیث مقبول ہوگی، اور جس مختص سے نا درآ اپنے کلام میں کذب صا در ہواور حدیث میں کمجی نہ ہوتو اسکی حدیث کوموضوع یا متر وک نہیں کہتے۔

مرجمی بهلی صورت شی مردودر ہے گی۔

مثال: عن عمرو بن شمر، عن حابر، عن الطفيل، عن على و عمار قالا: كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقنت في الفحر ويكبر يوم عرفة من صلوة الغداة ءو يقطع صلوة العصر آخر ايام التشريق. (٧١)

حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر ش تنوت پڑھتے ، اور تکبیر تھریق لویں وی المجرک فجر سے تھر ہوں کی عمر تک کہتے تھے۔ المجرک فجر سے تیر ہوی کی عمر تک کہتے تھے۔

اس صدیث کی سند میں عمرو بن شمر جعفی شیعی کوفی ہے، ابن حبان نے کہا: بیدافضی تیمرائی تھا۔

> محی بن معین نے فرمایا: اسکی صدیث ندیسی جائے۔ امام بخاری نے فرمایا: محکر الحدیث ہے۔ امام نسائی اور دار قطنی نے متر وک الحدیث کھا۔ (۲۷)

#### منكر

تعربیف: جسکی سند پس کوئی راوی نستی یا کثرت غلط یا فرط خفلت سے متصف ہو۔ ختکم و مرتبہ: ۔ بیرصدیث ضعیف کہلاتی ہے، اورتعربیف بیس جن تئین اوصاف کا تذکرہ ہوا ضعف بیس بھی ای ترتب کا لحاظ ہوتا ہے، لینی بدتر سے کمتر کی طرف۔ لہذا زیادہ قابل رو ہر بنائے نستی ہوگی ، وعلی بذا۔

مُثَالَى: حدثنا ابو البشر بكر بن خلف، ثنا يحيى بن محمد قيس المدنى ، ثنا هشام بن عروة عن ابيه على عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : كلوا البلح بالتمر ، كلوا البحلق بالحديد فان الشيطان يعضب (٧٣)

ام المونین حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کمی مجوروں کو خشک مجوروں کو ساتھ ملا کر کھایا کروہ اور پرانی سے جوروں کو جدید کے ساتھ ، کہشیطان کواس سے خصر آتا ہے۔

اس حدیث کی سند بیل منتخی بن محمد بیل جو کشرت غلط سے منصف تنے۔ حافظ ابن حجر نے انتخاب کی سند بیل منتخب بیل کی حجر نے انتخاب ان مسلم سے بیل کین امام سلم نے بیل کی ایس مسلم نے بیل کی امام سلم نے فقط متالبعات بیل ان سے روایات کی بیل، لہذا انتی بیہ حدیث مشرضعیف ہے۔

## معلل

تعریف ۔وہ حدیث جو بظاہر بے عیب ہو گراسکے اندر کسی ایسے عیب کاعلم ہو جائے جواسک محت کومجر دح کردے ،اس عیب کوعلت کہا جاتا ہے۔

بیعلب نہا یت پوشیدہ ہوتی ہے اور صحت پراٹر انداز۔ بھی علب سند میں ہوتی ہے اور اسکا اثر متن ربھی پڑتا ہے، جیسے متصل روایت مرسل ٹابت ہوئی تو سندو متن دونوں غیر متبول۔

میں میں میں میں میں ہوتی ہے اور بیروہاں جہاں سندیش ایک ثفتہ کی جگہ ووسرا ثفتہ راوی لایا جائے۔لہذا سند اگر چہ اس خلطی کی وجہ ہے مجروح ہوگی لیکن متن متبول ہے۔اور مجمعی صرف متن میں ہوتی ہے۔

لبدامعلل كي دوسمين بين-

€معلل درسند ﴿معلل درمتن

ریاست راوی کے وہم کی پیدا دار ہوتی ہے، جیسے راوی کھی حدیث مرسل کو متعل ، یا متعل کو مرسل کو متعل ، یا متعل کو مرسل کو متعل مرسل کو مرسل کر دے، یا مرفوع کو موقوف یا ایک حدیث کو دوسری حدیث بین داخل کر دے یا اور کسی قرید کر تھیے ہے جس پر ہرایک کو اطلاع نہیں ہوتی بلکہ بین نہایت عظیم بلکہ دین نہایت عظیم بلکہ دین ہے کہ اسکی بنیاد ان اسباب علل پر بھی ہوتی ہے جو ظاہر دوا ضح نہیں ہوتے بلکہ تھی و پوشیدہ میں ہوتے ہا کہ تھی و پوشیدہ

الکواعلیٰ درجہ کے محدثین و محققین ہی سمجھ یاتے ہیں۔ جیسے ۔ قطرہ

ابن مدینی، امام احمدا بن طبل امام بخاری ، ابوحاتم ، دارنطنی \_

## تعانیف فن

4116

كتاب العلل للحلال، (٧٤)

#### مخالفت ثقات

راوی پرطعن کا سبب ثقات کی مخالفت بھی ہے جسکی سات صور تیں ہیں۔لہذا سات عنوان اسکے لئے وشع کئے گئے ہیں جو مندرجہ ڈیل ہیں:۔

مدرج، مقلوب، المزيد في متصل المسانيد، مصلحب، مصحف، شاذ، منكر، \_

اجمالا بوں سیحے کہ مخالفت نقات اسادیامتن بھی تبدیلی یا اضافہ کی صورت بھی ہوتو المزید فی مدرج ہے۔ تقدیم وتا خیر بھی ہوتو المزید فی محتر سند بھی راوی کا اضافہ ہوتو المزید فی متعمل الاسمانید ہے۔ اگر راوی بھی تبدیلی یامتن بھی ایسا اختلاف جوتعارض کا سبب ہواور کوئی وجہ ترجی نہ ہوتو مصنار ہے۔ اگر حروف بھی تبدیلی ہوتو معصف ہے۔ اتقدا کر اوثق کی مخالفت کرے تو مشکر اور اسکے مقابل محفوظ ہے۔ ضعیف اگر تقدی مخالفت کرے تو مشکر اور اسکے مقابل معروف ہے۔

مدرج

تعريف يص مديث من غيركوداظل كردياجائد ووتمين بين:-

€ درج المتن

£ مرح الأسناو

تتحريف مدرج الاسناد \_ دومديث جبكى سند كادسط ياسياق بدل دياجائــ

اسكى متعدد صورتيل بيلكين اجمالي كلام يب

الله داوی کوایک مدیث چندشیوخ سے پیونچی جنیوں نے اس مدیث کو مخلف سندول سے بیان کیا تھا، پھر اس راوی نے حدیث فیکورکوان سب سے ایک سند کے ساتھ روایت کر دیا، اوراکی سندول کا اختلاف بیان نہ کیا۔ جیسے۔

عن بندار عن عبد الرحس بن مهدى عن سفيان الثورى عن واصل و منصور والاعمش عن ابى وائل عن عمر وبن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قلت: يا رسول الله! اى الذنب اعظم ؟ قال: ال

تحمل لله ندا وهو محلقك، قال: قلت: ثم ماذا ؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال:ان تزنى حليلة حارك \_(٧٥)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ بٹل نے بارگاہ رسالت بھی عرض کیا: یارسول اللہ اسب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ فرمایا: بید کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اسکا شریک بنائے حالانکہ اس نے تھے پیدافر مایا: بھی نے عرض کیا: پھرکونسا؟ فرمایا: اپنی اولا و کواس خوف سے قبل کردیتا کہ وہ تیرے ساتھ مل کر کھائے گا۔ بٹل نے عرض کیا: پھرکونسا؟ فرمایا: اپنی جبلا ہوجانا۔

اس حدیث کی روایت میں واصل، منصور اوراعمش کی سندیں مختلف تھیں، کہ واصل کی سند میں عمروین شرحبیل ندینے، بلکہ ابووائل ہیں،اورمنصور واعمش کی سند میں ہننے۔ حضرت سفیان تو ری کے راوی عبدالرحمٰن بن مہدی نے حدیث فرکورکوسب سے بیک سند روایت کر دیا۔

اللہ مستمسی شیخ کے نزد میک متن کا ایک حصہ ایک سندے مروی تھا اور دومرا حصہ دوسری سندے مروی تھا اور دومرا حصہ دوسری سندے۔ سندے۔ ایک شند کے ساتھ دروایت کر دیا۔ جیسے۔

حدثنا عثمان نبن ابي شيبة ، اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن والل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حين افتتح الصلوة رفع يديه حيال ادنيه ، قال : ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون ايديهم الى صدورهم في افتتاح الصلوة وعليهم برانس واكيسه \_ (٧٦)

حضرت وائل بن تجرد منی الله تعالی عندے دوایت ہے کہ بی نے صنور نبی کریم صلی
الله تعالیٰ علیہ دسلم کو دیکھا کہ آپ نے تماز شروع کرتے وفت کا لوں تک ہاتھ اٹھائے۔
کہتے ہیں: پہر بی ایک دوسرے موقع پر (سردی کے موسم بی) حاضر ہوا تو ویکھا کہ سب
حضرات تجبیر تحریمہ بیس مرف سینہ تک ہاتھا تھاتے ہیں اور اس وقت وہ ٹوپے اوڑ ھے تنے
اور جبول بیں ملبوس۔

اس مدیث ش بیجلہ تم انبتھم فرایتھم النے عاصم کنزد کی اس سند سے نہیں بلکہ دوسری سندسے تابت تھا کرائے شاکرد شریک نے اسے اول متن کے

### ساتھ ملاکر مجوعہ کواس سند کے ساتھ عاصم سے روایت کردیا۔

#### دوسری سند بول ہے۔

حدثنا محمد بن سليمان الانبارى ، اخبر نا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال :اتيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الشتاء فرأيت اصحابه يرفعون ايديهم في ثيا بهم في الصلوة ...

حضرت واکل بن جحررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیس حضور نبی کریم معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بیس موسم سر ماجس حاضر جواتو بیس نے آئے محابہ کو دیکھا کہ قماز بیس اینے ہاتھوں کو کیٹر وں کے اندر ہی افعاتے ہیں۔

مہلی سند میں عاصم نے اپنے والد کلیب سے روایت کی ہے اورانہوں نے واکل بن ججر سے ، ۔ جبکہ اس دومر کی سند میں عاصم کی روایت علقمہ بن واکل سے ہے۔ ۔ جبکہ اس دومر کی سند میں عاصم کی روایت علقمہ بن واکل سے ہے۔ جبکہ اس دومر کی سند میں عاصم کی روایت علقہ سندوں سے مروی مختے گر ایکے شاگر دیے دونوں جب کے دونوں کو ایک شندوں سے مروی مختے گر ایکے شاگر دیے دونوں کو ایک سندسے روایت کردیا۔ جیسے سے دوحدیثیں ایام مالک نے روایت کیں۔

مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تبا غضوا و لا تحاسدوا و لا تدا بروا، و كونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلث ليال \_(٧٧)

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، قطع تعلق نہ کرو، الله تعالی کے فرمانیر دار بندے بکرآپس میں بھائی جارگی کے ساتھ رہو، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اسے بھائی کوتین دن سے زیادہ چھوڑے رہے۔

مالك عن ابى الرناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: اياكم و الظيء فان الطن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تعافسوا ولا تحاسلوا ولا تباغضوا ولا تدا بروا، وكونوا عباد الله اخوانا\_(٧٨)

حضرت ابو ہر ہرہ در منی اللہ تعالی عند ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادشاو فر مایا: بدگانی سے بچو کہ بیہ بڑا جموث ہے ، کسی کی پوشیدہ یا تیس نہ سنواور کسی کی اندوران خانہ چیزوں بیس نہ بڑو، آپس بیس ایک دوسرے کو نیجا نہ دکھا ڈاور ہا ہم حسد نہ درکھو، اندوران خانہ چیزوں بیس نہ بڑو، آپس بیس ایک دوسرے کو نیجا نہ دکھا ڈاور ہا ہم حسد نہ درکھو۔ اپنے در میان بعض وعنا دندر کھوا ور قطع تعلق نہ کرو، اللہ تعالی کے بندے ہمائی بھائی بیمائی بیمائی بیمائی بیمائی بیمائی بیمائی بیمررہ و۔ اپنی عدیث حضرت انس ہے مروی ہے اور دوسری حضرت ابو ہر میرہ ہے ، امام مالک نے دونوں کو علیمہ و علیمہ وسندوں سے ذکر کیا۔

پہلی حدیث حضرت الس ہے مروی ہے اس میں لفظ ولا تنافسوا نہیں اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے اور اس میں بیان اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے اور اس میں بیافظ ہے۔ امام مالک نے دولوں حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ سند ہے ذکر کیا تھا۔ گر امام مالک کے شاگر دسمید بن تھم المعروف بابن ابی مریم ، نے دولوں روا بنوں کو بہلی سند ہے دوایت کردیا۔ (44)

الله المجنع نے ایک سند بیان کی اوراس کامتن بیان کرنے سے پہلے سمی ضرورت سے میجھ کلام کیا، شاگرد نے اس کلام کو سند نہ کور کامتن خیال کرکے اس سند کے ساتھ دی ہے۔ روایت کر دیا۔

یہ چاروں مورتیں مدرج الاسنادی ہیں۔ تحر لیف مدرج المتن ۔ جس متن حدیث ہیں فیر حدیث کو داخل کر دیا جائے خواہ محالی کا قول ہو یا بعد کے کسی رادی کا۔ نیز ادراج درمیان ہیں ہو یا اول وآخر ہیں۔ پھراسکو حدیث رسول کے ساتھ اس طرح تلوظ کر دیا جائے کہ دولوں ہیں امتیاز ندر ہے۔ ہیں ادل حدیث میں ادراج ، جیسے:۔

خطیب بغدادی نے ابوقطن اور شابہ سے ایک روایت بول قل کی ہے۔

عن شعبة عن محمد بن زیاد عن ابی هریرة قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم: اسبغو الوصوء ، ویل للاً عقاب من النار (۸۰) معرب الله تعالیٰ علیه و سلم: اسبغو الله تعالیٰ عند مدوایت ہے کہ رسول الله تعالیٰ علیه وسلم میراند تعالیٰ علیه وسلم فرب میالد کرو، ایر یون کے لئے دوز ش کی تابی ہے۔ ارشاد قرمایا: وضوش خوب میالد کرو، ایر یون کے لئے دوز ش کی تابی ہے۔ اسبعوا الوضوء معرب ایو جریرہ کا قرمان ہے جس کوایو قطن

وغيره نے حدیث مرفوع مس محلوط كر كے بيش كرديا ہے۔

امام شعبہ سے روایت کرنے والے آدم اور محدین جعفر ہیں لیکن کی میں بیلفظ نیس۔ آدم سے بطریق شعبہ امام بخاری نے روایت لی ہے اسکے القاظ بیہ ہیں:۔

عن آدم بن ابى اياس ، ثنا شعبة ، ثنا محمد بن زياد قال سمعت اباهريرة و كان يمر بنا و الناس يتو ضئون من المطهرة فيقول: اسبغوا الوضوء ، فان ابا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من الدار (٨١)

اس روایت سے بیمعلوم ہوا کہ 'اسبغوا الوطنو عصرت ابو جرمیرہ کا قول ہے۔ اور محد بن جعفر اورامام وکیج سے بطریق شعبہ امام مسلم نے روایت قرما کرارشادفر مایا:۔

> وَلَيس في حَدِيث شعبة أسبغوا الوضُوء ( ٨٢) امام هية كاحديث ش اسبغوا الوضوء كالفاظ يال

خیال رہے کہ ریفصیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی بنا پر ہے ورنہ سمجے مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص سے جو روایت آئی اس میں بیہ جملنہ حضورا قدس سلی الثد تعالیٰ علم سے بول منسوب ہے۔ علیہ وسلم کی طرف سے بول منسوب ہے۔

كرآب نے ارشاد قرمایا:۔

ویل للأعقاب من الهار اسبغوا الوضوء \_ (۸۳) ختک ایر میل کیلے جہتم کی ہلاکت ہے، وضویس میالفہ کرو۔ اورامام پہنٹی نے ابوعیداللہ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بایس الفاظ مرفوعا روایت کی۔

انما مثل الذي يصلى ولا يركع، وينقر في سحوده كا لحائع لايأكل الا تمرة او تمر تين فماذا تعنيان عنه، فاسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار\_ (٨٤)

جوفض نماز پڑھے اور رکوع و بچوداخمینان سے نہ کرے اکی مثال ایسی ہے کہ بھوکے آدمی کوایک دو مجور کھانے کولیس، تو کیا بیاسکو کفایت کریں گی، لہذا وضو میں مبالفہ کرو، سوکھی ایز ہوں کے لئے دوزخ کی ہلاکت ہے۔ ان دونوں رواینوں میں وہ لفظ موجود اورخود حضور کی طرف منسوب ہے،لہذا ان سندوں کی روے حدیث کومدرج المتن نہیں کہا جاسکتا۔

بلکہ دوسری روایت میں تو انتساب کوتو ی بنانے کے لئے بیہ الفاظ بھی ہے ہیں کہ داوی حدیث ابوصالح اشعری نے ابوعبداللہ اشعری ہے ہو چھا۔

من حدثت بهم الحديث ، قال: امراء الاجناد ، خالد بن الوليد ، و عمر و بن العاص و شرحبيل بن حسة و يزيد بن ابي سفيان كل هؤلاء سمعه من رسول الله الله تعالىٰ عليه وسلم\_ (٨٥)

بیصدیث آپ ہے کس نے بیان کی؟ بولے: نظیروں کے امیروں نے لین ، خالدین ولید ، عمرو بن عاص ، شرحیل بن حسنہ اور میز بیر بن افی سفیان نے ۔ ان سب حضرات نے خود حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیصدیث سنی خصی۔

بیر حضرات خلافت فاروقی جی ملک شام جی قلسطین ،اردن ، حمص ، عکسرین اور ومثل کےامیر منفے۔

#### ورميان حديث شراوراج ، جيسے: ـ

عن ام المومنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنه قالت: اول ما بدى 
به رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من الوحى الرويا الصالحة فى النوم فكان 
لا يرى رويا الاحاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء و كان يحلو بغار 
حراء فيتحنث فيه و هو التعبد الليالى ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله و يتزود 
لذلك \_ (٨٦)

ام المونین حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی
اللہ تعالی علیہ وسلم پروتی نازل ہونے کا آغازا جھے خوابول ہے ہوا، جوخواب ہجی آپ دیکھتے اس
کی تعبیرت روشن کی طرح نظاہر ہوتی ، پھر آپ کے دل جس خلوت گزینی کی حجت ڈال دی گئی اور
آپ نے عار حراء شی خلوت اختیار فرمائی ، چنانچہ آپ وہاں تحت (یعنی عبادت) میں چندایا م
مشخول دہتے جب تک قلب اپنے اہل وعیال کی طرف مائل نہ ہوتا ، استے ایام کا توشہ ساتھ
لے جاتے ہے،

اس مدیث ش "و هو النعبد" درمیان مدیث ش ادراج به اور بیامام از جری کا قول ب، کما فی الطیبی۔

🖈 اخر مدیث شادراج، جیسے:۔

عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم للعبد المملوك الصالح احران ، و الذي نفسي يبدى لو لا الجهاد في سبيل الله و الحج و برامي لا احببت ان اموت و انا مملوك \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: نیک غلام کو دواجر ملتے ہیں۔ حم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر جہاد جج اور دالدہ کی خدمت کا معاملہ ند ہوتا تو جھے بیری پہندتھا کہ جس غلامی کی حالت میں ہیں دنیا سے جاؤں۔

ال صدیت میں" نفسی بیدی النے" سے پوراجملہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے جواخر صدیت میں مدرج ہے،ال لئے کہ جمنور سیدعالم صلی اللہ تنالی علیہ وسلم اس طرح کی جمنانہیں کر سکتے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی ہا حیات نہمیں جن کی خدمت غلامی سے ماتع ہوتی۔

نيز ميروايت: ـ

عن ابي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحرعن القاسم بن محيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم علمه التشهد في الصلوة فقال: قل التحيات لله الى آخره فادا قلت هذا فقد قضيت صلوتك، ان شنت ان تقوم فقم، وان شنت ان تقعد فاقعد \_ (٨٧)

اصول حدیث جن المادیث جن المادیث الماد موجود بال-

### تصانيف فن

الفصل للوصل المدرج مي النقل للخطيب ☆ 4 2773 0

تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن ححر AOY ☆

كعريف: -وه حديث جس من تقديم وتاخير كذر بعي تبديلي كردي جائے۔ ووصمين بين:\_

مقلوب السند: -راوى اوراس كى دلد زيت من أنتر بم دنا جرس موتاب باراوى مشهورى جكه دوسرے كانام لے ديا جاتا ہے جيسے \_ كعب بن مرة كومرة بن كعب ، روايت كردينا ، ياسالم بن عبدالله کی جگه ناقع کا ذکر کروینا۔

مقلوب أثمتن: -الفاظ حديث كي تقديم وناخير كي ذريعة تبديلي كردينا مثال جيه: ـ

عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الى ال قال ، و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله الحديث \_ (٨٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روا بہت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: سات لوگ بروز قیا مت اللہ تغالی کے سابیدرحمت ہیں رہیں گے ،انہیں ہیں وہ مخض بھی ہے جو پوشیدہ طور پرصدقہ دیا کرتا ہے اس طرح کی بائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو دا ہے کو خرجيس موتى \_

اس صدیث کے جملہ " حتی لا تعلم النے "ش قلب داتھ ہوا کیونکہ معروف دمغاد بيرى بے كەخرى دائے باتھ سے ہوتا ہے۔ اور مح معروف وہ ہے جس كوامام ما لك اور امام

بخاری نے روایت کیا۔

و رحل تصدق بصدقة فاعفا ها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه \_ ( ٨٩) وفض جوصدقه اس طرح جميا كرويتا بكردايتا بالتحد فرج كرتاب توباكس كوفر فيس

ہوتی۔

امام قاضی عیاض نے فر مایا، یہ قلب تاقلین سے واقع ہواام مسلم سے نہیں، اس پر ولیل بیہ ہے کہ امام مسلم سے نہیں، اس پر ولیل بیہ ہے کہ امام مالک سے فور الحدجو صدیث ذکر کی اس کوائی صدیث کے شکر قر اردیا ہے، اور امام مالک کی روایت میں وی ترتیب ہے جو بخاری سے گزری حتی کہ الفاظ مجی بعید وی

یں۔ سمجی مقلوب المتن کی صورت ہیں ہوتی ہے کہ آیک سند دوسری صدیث کے ساتھ اور دوسری سند پہلی حدیث کے ساتھ ضم کر دی جاتی ہے، جیسے بغداد بیں امام بخاری کا امتحان لینے کیلئے بعض لوگوں نے سوسے زائدا جا دیث بیں ایسا ہی کیا تھا۔

قلب متعددوجودوے موتاہے۔

🖈 اپناعلی تفوق کا ہر کرنا۔

🖈 کسی دوسرے کا امتحال لیما۔

الله خطاو او کا مناید

ر تحکم: - بہلی صورت میں ناجائز ہے۔ دوسری صورت میں ای وقت جائز جبکہ ای مجنس میں حقیقت واضح کردی جائز جبکہ ای مجنس میں حقیقت واضح کردی جائے۔ البتہ تیسری صورت والا معدور ہے۔ ہاں بکٹرت ہوتو منبط مجروح موگا اور دوایت ضعیف قرار یائے گی۔

#### تصنيفن

الع الارتياب في المقلوب من الاسماء و الالقاب للعطيب من 277 ه من 37 من الاسماء و الالقاب للعطيب من 27 من 37 من الاسماء و الالقاب للعطيب من 27 من 27 من الاسماء و الالقاب للعطيب من 27 من الاسماء و الالقاب المناسبة عن المناسب

# المزيدفي متصل الاسانيد

تعريف: - جس مديث كي سند بقاهر متعل بوليكن سند مي كسي راوي كااضا فدكر ديا جائے .

مُعَالَى: - عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد ، حدثنى بسر بن عبيد الله قال: قال سمعت ابا ادريس قال: سمعت واثلة بن الاسقع يقول: سمعت ابا مرثد الغنوى يقول سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا تحلسوا عن القبور ولا تصلوا اليها \_ (٩٠)

ابو مردر غنوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی طبیہ وسلم کوفر ماتے سنا: قبروں پرنہ بیٹھوا ورندان کی طرف رخ کرکے تماز پڑھو۔

اس مدیث کی سندش دوراويون کي زيادتي ہے۔

الا سفیان بر بر بیاد پر ہے۔ بیزیادتی محض وہم کی بنیاد پر ہے۔

اللہ سنبیان کی زیادتی آمام حبداللہ بن مبارک سے نقل کرنے والے رواۃ کے وہم کی بنا پر ہے۔ کیونکہ نفتہ حضرات نے ابن مبارک کے بعد براہ راست عبدالرحمٰن بن یزید کی روایت نقل کی۔ (۹۱)

اور بعض راو ہوں نے تو ''عن'' کے بجائے صریح'' اخبر' استعمال کیا ہے۔ ایوا در لیس کا اضافہ خودائن مبارک کا ہے ،اس لئے کہ ان کے استاذ عبدالرحمٰن سے روایت کرتے والے نقات کی ایک جماعت نے ابوا در لیس کا ذکر خیس کیا اور بعض نے تو تعریح کردی ہے کہ'' بسر'' نے براہ راست' واثلہ'' ہے سنا ہے۔ (۹۲)

تحکم: - وہم کی بنا پرمر دود ہوتی ہے، ہاں زیادتی کرنے دالا اپنے مقابل سے فائق ہوتو پھر رائج ومقبول ہے۔اور دوسری منقطع ،لیکن میا تقطاع خفی ہوتا جس سے صدیث مرسل خفی ہوجاتی

تميز المزيد في متصل الاسانيد للخطيب، 2776 ☆ بیال فن کی اہم کتاب ہے۔ مصطر

كعركيف : - وه حديث جس كتمام راوى تغذاور جم يله مول ليكن مختف صورتول كساته مروی ہو کیجی ایک راوی سے بی اختلاف منقول ہوتا ہے کہ انہوں نے روایت متعدد مواقع پر کی ،اور محی راوی چدمونے کی وجہے اختلاف موتا ہے۔

واضح رہے کہ اختلاف ایساشد بدہوکہ ان کے درمیان تطبیق وتو میں ممکن نہ ہو۔ پھر بیہ بمی ضروری که تمام روایات قوت ومرتبه پس مساوی و برابر بول که زنج بھی ناممکن ہو وا گرز جج يا تو فتى ممكن بولى تواضطراب حقق نبيس بوكا\_

> اضطراب كي دوقتمين إلى: اضطراب في السند اضطراب في المتن مثال حماول: - رقيم عي زياده وقوع پذير ہے - جيسے: \_

حدثنا مسدد ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا اسماعيل ابن اميه حدثني ابو عمر و بن محمد بن حريث انه سمع حده حريثا يحدث عن ابي هريرة. ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال : اذا صلى احدكم فليحعل تلقاء وجهه شيئا ، قان لم يحد قلينصب عصا ، قان لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا یضره ما مرا مامه \_ (۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتوا ہے سامنے سترہ قائم کرے ،اگر کوئی چیز نہ کے تواینا عصابی نصب کرے ، اور عصابھی نہ ہوتو ایک خطاعینے لے کہاس کے سامنے سے گزرنے میں پ*ھر کو*ئی حرج نہ ہوگا۔

اس حدیث کواساعیل بن امیہ ہے بشر بن مفصل اور روح بن قاسم نے بسمد ندکور روایت کیا ،ان دونوں حضرات کی روایت بیں ابوعمرو کے بعد راوی ان کے جد'' حریث' میں

اوران کے والد کا نام محمہے۔

اور حضرت امام سفیان توری کی روایت "اساعیل بن امیه" سے اس طرح ہے۔

عن ابي عمر و بن حريث عن ابيه عن ابي هريرة\_

اس سند میں ابوعمر و ، کے بعدراوی اگر چرتریث ہیں مگران کو ابوعمر و کا والدقر اردیا ہے۔ اور حمید بن اسود کی روایت اساعیل بن امیہ سے طرح ہے:۔

عن ابی عمرو بن محمد بن حریث بن سلیم عن ابیه عن ابی هربرة \_ اس ش ابوعمرو کے بعدراوی ان کے والد ''محر'' بیں اور'' تربیث'' کے والد کا تام مسلیم''

ذكر كياہے۔

اورو ہیب وعبدالوارث کی روایت اساعیل بن امیرے بول ہے۔

عن ابي عمرو بن حريث عن حده\_

اس میں ابوعمر کے بعدراوی ان کے جد تریث بیں مگر والد کا نام بھی تریث بتایا ہے۔ اور ابن جزئے کی روایت اسمنیل بن امیہ سے اس طرح ہے:۔

عن ابی عمرو عن حریث بن عمار عن ابی هریرة ۔ اس میں ابوعمرو کے بعدا کر چہ تریث میں گران کے والد کا نام عمار بیان کیا گیا ہے۔ اس سند میں اس طرح کے اور بھی اضطراب ہیں ۔ (۱۹۴)

مثال منم ثاني، جيسي:

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا محمد بن الطفيل عن شريك عن ابى حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ان في المال حقا سوى الزكوة \_ (٩٥)

حضرت فاطمہ بنت قبس رضی اللہ تعالی عنبا سے روایت ہے کہ حضور نہی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ویکک مال میں ذکوۃ کے علاوہ بھی ایک حق ہے۔ وسری روایت اس طرح ہے:۔

حدثنا على بن محمد، ثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ابي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بن قيس انها سمعته تعنى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: ليس في المال حق سوى الزكوة. (٩٦)

حضرت فاطمہ بنت تیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: بیشک مال بیس زکوۃ کے علاوہ اور کوئی حق نہیں۔

سیلی حدیث میں زکوۃ کےعلاوہ مال میں پچھاور حقوق بھی فرمائے متھاوراس میں نفی ہے۔لہذا بیمتن میںاضطراب ہوا۔

تحکم: - اضطراب چونکہ راوی کے منبط کی کمزوری کو بتا تا ہے۔ لہذا الی احادیث ضعیف قرار پاتی ہیں۔اوراس کا مردنبہ مقلوب کے بعد ہے۔

#### تصنيفن

المقترب في بيان المضطرب لا بن حمر ، المقترب في بيان المضطرب لا بن حمر ، الله في كاوركات أي المنطرب ال

#### مصحف

تعریف: - وہ صدیث جس کے کسی کلمہ کو ثقہ روایت کی روایت کے خلاف نقل کیا جائے۔ یہ اختلاف خوا دلفظی ہو یا معنوی۔اس میں تین قسمیں جاری ہوتی ہیں۔

🖈 باختبار منشاه و باعث

🖈 باعتباركل

🖈 باغتبارلفظ ومعنی

اول كى دونتمييں ہيں:۔ ه مصحف البھر هومنے السمع ه

مصحف البصر: -ووحدیث جس بی رسم الخط کے نقص یا نقطوں کی عدم موجود کی کی وجہ سے اشتباہ ہوجائے۔ جیسے:۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال\_قال رسول الله صلى الله

تعالیٰ علیه وسلم : من صام رمضان و اتبعه ستا من شوال خرج من ذنویه کیوم ولدته امه ـ (۹۷)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا ۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھراس کے بعد شوال کے جمہر روزے کے اور پھراس کے بعد شوال کے جمہر روزے کی تو اس کے بعد شوال کے جمہر روزے کی تو وہ گنا ہوں سے باک تھا۔ اس حدیث کو بعض نے سمنا کی جگہ "شیدائی پیدائش کے دن گنا ہوں سے باک تھا۔ اس حدیث کو بعض نے "مستا کی جگہ "شیدائی مجما۔

مصحف السمع: -وه حدیث جس کوراوی این ساعت کی کمزوری یا متعلم سے دوسری کے سبب سیحد کا کیچیں بچھ لیتا ہے۔

> جیسے عاصم الاحوال کو بعض نے عاصم الاحدب بجور کرروایت کردیا۔ مصحف ہاعتبار کل کی بھی دوسمیں ہیں:۔ استد مصحف السند مصحف المعن

مصحف السند: - جس مديث كاسند من تفيف مو جيسے: -

عن شيبة عن العوام بن مراجم عن ابن عثمان البهدى عن عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لتودن الحقوق الى اهلها \_ (٩٨)

امیر المومنین معفرت عثمان غنی رمنی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جمہیں حق والوں کے حقوق شغر ورا دا کرتا ہوں گے۔

اس مدیث کی سند میں عوام بن مراجم کو بحقی بن معین نے مزاحم پڑھا جواسی زمانہ میں ردکر دیا گیا تھا۔ (۹۹)

، مصحف المنتن: -وه عديث جس كے متن ميں تقحيف واقع ہو، جيے،

عن زيد بن ثابت رضي الله تعالىٰ عنه قال : ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احتجر في المسجد \_ (١٠٠)

حغرت زیدین تابت رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد مین چٹائی ہے آڑی۔ اس حدیث کو این لیبید نے کتاب مولی بن عقبہ سے تقل کر کے، احتسم فی المستحد ، کردیا، بین آپ نے میریس فصد کھلوائی۔

یہ متن بیل تھیف ہوئی، وجہ رہتی کہ ابن لہیعہ نے شخے سے سنے بغیر محض کتاب سے رہے حدیث نقل کی جس کی وجہ سے رہ ملطی واقع ہوئی۔(۱۰۱)

اورجيے حضرت جابروسي الله تعالى عندكى بيرحديث: ـ

رمي ابي يوم الاحزاب على اكحله فكواه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه

وسلم ـ

> الفظاد معنی کے اعتبار سے بھی دو تتمیں ہیں:۔ اللہ مصحف اللفظ اللہ مصحف المعنی

مصحف اللفظ: - ووحدیث جس کے لغط میں تعیف ہو، اکثر میری صورت پیش آتی ہے۔

اس کی دونتمیں ہیں:۔ ﴿ مصحف الشکل ﴿ مصحف العقط

مصحف الشكل: -ووحديث جس كے خط كى صورت توباتى رہے ليكن حروف كى حركت بدل جائے رجیے: ۔

> معرت عرفی کی حدیث میں ہوم کا ب کو ہوم کا ب بتانا۔ بعض نے اس کو محرف کا نام دیا ہے۔ (۱۰۶۳)

مصحف النقط: -جس كے خط كى صورت توباتى رہے كيكن نقطوں بيس تبديلى ہوجائے - جيسے گزشته مثال -

مراجم كومزاحم يدهنا

مصحف المعنی: -وه حدیث جس مے منی کواصلی معنی مراد سے پھیردیا جیسے:۔

ابوموی عنوی کا بیان ہے کہ ہماری توم کو بڑا شرف حاصل ہے کہ صنور نے ہمارے قبیلہ عنو و کی طرف مند کر کے نماز پڑھی ۔ حالانکہ حدیث میں عنو و سے مراد نیز و تھا ، اور بیا ہینے قبیلہ کو سمجے ۔ تفعیل تدوین حدیث کے عنوان میں گزری۔

منکم: -اگرکسی راوی سے اتفا قابیم ل مرز د ہوجائے تو صبط متاثر نہیں ہوتا کہ تھوڑی بہت فلطی سے تو شاؤ و تا دری کوئی بچتا ہے۔اگر بکثر ت ہوتو عیب ہاور صبط محروح۔اکثر و بیشتر تقعیف کا سبب بیہ ہوتا تھا کہ راوی استاذ وقیح کے بجائے کتب وصحا کف سے حدیث حاصل کرتا تھا جس کے متعلق ایک زمانہ تک بین جب مدون ہوگیا اور محل زبانی یا دواشت پر تکمیر ندر ہا کہ اس طرح تحصیل حدیث منع ہے، لیکن جب مدون ہوگیا اور محل زبانی یا دواشت پر تکمیر ندر ہا تو وہ مما نعت بھی ندر ہی۔

مشهورتسانيفن

التصحيف للدار قطتي م ٣٨٥ م

١٢٢٨ اصلاح عطاء المحدثين للخطابي م ٢٢٨ه

۱۲ تصحیفات المحدثین للمسکری م ۳۸۲ه

#### شاذ ومحفوظ

تعریف : - وہ حدیث جے کوئی مقبول عادل راوی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جومر تبدیس اس سے قائق ہے۔

> اس کے مقابل کو محفوظ کہتے ہیں:۔ شاذکی دوشمیں ہیں:۔

€ شاذامتن

🗷 شاذ السند

شا ذ السند: - وه حدیث جس کی سند پی شند و د ہو۔ جیسے: ۔

عن سميان بن عينية عن عمر و بن دينار عن عوسحة عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عمهما ان رحلا توفي على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و لم يدع و ارثا الا مولى هو اعتقه \_(١٠٤)

حضرت عبداللہ بن عمال رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد یاک بیں ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے آتا کا کے سواجس نے اسے آزاد کیا تھاکسی دوسرے کو دارث نہ چھوڑا۔

بیر حدیث متصل ہے ، سفیان کی طرح ابن جرت کے نے بھی اسے موصولا روایت کیا ہے۔ لکین جماد بن زید نے مرسلا روایت کیا۔ لیعنی حضرت ابن عباس کو واسط نبیس بنایا۔

چونکہ دونوں مکرح کی رواجوں یعنی موصول دمرسل کے راوی ثفتہ ہیں الیکن جمادین زید، کے مقابلہ میں سفیان کی روایت کو متعدد تقد مصرات نے ذکر کیا ہے، لہذا موصول رائے اور مرسل مرجوح قرار دی گئی اور نہ کوروسند محفوظ اور اس کے مقابل شاذ ہوئی۔ شاذ المکنن: -وہ حدیث جس کے متن میں شذوذ ہو۔ جیسے:۔

عن عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اذا صلى احدكم الفحر فليضطحع عن يمينه ـ (١٠٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم نماز فجر پڑھالوتو دانی کروٹ پر لیٹ جاؤ۔

بیرهدیث قولی ہے۔لیکن دوسر نے تقد صرات نے اس صدیث کو صنور کے فعل کے طور پر ذکر کیا ہے۔امام بیمنل کہتے ہیں ،عبدالواحد نے صدیث قولی روایت کر کے متعدد تقدروات کی مخالفت کی ہے۔اور بیان بی اس روایت میں تنہا ہیں۔لہذا ان کی روایت'' شاذ''اور دوسر ہے حضرات کی''محفوظ'' ہے۔

# منكرومعروف

تعریف منگر: - وہ حدیث جس کا رادی ضعیف ہواور معتدرواۃ کی حدیث کے خلاف روایت کرے۔

اس كے مقابل كومعروف كہتے ہيں: \_

#### مثال: - این ابی حاتم کی روایت بطریق حییب ین حبیب: ـ

عن ابى اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال : من اقام الصلوة و آتى الزكوة و حج البيت و صام و قرى الضيف دحل الحنة \_ (١٠٦)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ حضور نی کریم صلی الله تعالی طبیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جس نے تماز پڑھی ، زکوۃ دی ، جج بیت الله کیا ، رمضان کے روز ہے رکھے اور مہمان نوازی کی وہ جنت میں واعل ہوا۔

ابو حاتم کا کہنا ہے کہ بیدروایت منظر ہے ، کیونکہ تفتہ روات نے اس حدیث کوموقو فا روایت کیا لیعنی حضرت ابن عباس کا قول بتایا ہے ، لہذا س مخالفت کی بنیاد پر ابواسحاق کی بیہ روایت منظر قرار پائی۔اور ہاتی دوسرے تقدراویوں کی معروف۔(۱۰۷)

اغتباه: - بعض معزات نے "شاذ ومنکر میں مخالفت کا اعتبار نہیں کیا اور شاذ کی تعریف بیک ۔

اس مدیث کو کہتے ہیں جس کو ثقتہ نے ردایت کیا!وراس روایت بین منفر دہو،اوراس کے لئے کو کی اصل موید پائی جائے۔ یہ تحریف ثقہ کے فرد سیح پر صادق آتی ہے۔اوراول تحریف معاوق نیس۔اور بعض نے ''شاذ'' میں نہ راوی کے ثقہ ہونے کا اعتبار کیا اور نہ مخالفت کا۔

ایے ہی منکر کوصورت ندکورہ کے ساتھ خاص تین کیا پیلوگ فسق اور فرط ففلت اور کثرت فلط کے ساتھ مطعون کی حدیث کومنکر کہتے ہیں۔ بیا چی اسطلاح ہے۔ و للناس فیما بعشو قون مذاھب \_ (۱۰۸)

ر سی میں معنی تعربیف اور قدرے تنصیل منزوک کے بعداس سے قبل ذکری جا پھی

ہے۔ ابن صلاح نے منکر مقابل معروف کومقسم قرار دیکر شاذ اور منکر کواس کی قسمیں بتایا

> مسلم : -شاذکے راوی تقدیس توبیمردود ہے در ندمر جوت ہوگی اور مکر مردود ہے۔ البت محفوظ ومعروف رائے اور مقبول ہوتی ہے۔

# زياتي ثقات

کعر کیف: -زیادتی ثقات ہے مراد راد یوں کی جانب ہے احاد یث میں منقول وہ زا کہ کلمات یں جودوسرول سے معقول ندمول۔

زیادتی ثفات دراصل مخالفت ثفات کا ایک پہلو ہے اور گزشته اوراق میں ذکر کروہ اقسام دراصل ای اصل کے جزئیات ہیں جیسا کہ ذکورہ تفصیلات سے طاہر ہے۔ لیکن ان کے عناوين مستقل تصلبذاان كوعليحد وذكركرويا كيا\_

اب زیادتی ثقات کوعلیجد و ایک مستقل علم ون اور باب قرار دیکراس سے بحث مقعود ہے۔زیادتی متن میں بھی ہوتی اورسند میں بھی۔

متن مين زيادتي كي عين قسميس بين: -⊕ زیادتی منافی ⊕ زیادتی غیرمنافی ⊕ زیادتی منافی از بعض وجوه

ز با د فی منافی: - ایسی زیادتی جودوسرے نقات یا اوثق کی روایت کے منافی ومعارض ہو۔ مثال جيے:۔

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : يوم عرفة و يوم المحر و ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام و هي ايام اكل و شرب \_ (٩٠٩)

حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد قرماما: يوم عرف و ذوالحجه اور يوم نحر • ار ذوالحجه اورايام تشريق ااراار ۱۳ اروار ذوالحجه ہم مسلمانوں کی حید کے ایام بیں اور سیکھائے پینے کے دن ہیں۔

اس مدیث میں" بوم عرفت" کی زیادتی ہے اور بیزیادتی صرف موی بن علی سے منقول ہے باتی طرق میں منقول نہیں۔ اور بید میرروایات کے منافی بھی ہے کہ دوسری روا بنوں میں تو ٩ ر ز دالحبه كروز وكي فنهايت بيان كي تي هيادراس من مما نعت.

تحكم:-ييش شاذي:\_

ز يا و في غيرمنا في: - اليي زيادتي جومعارض ومنافي نه مو-

مثال:- عن الاعمش عن ابي رزين و ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله

تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ليغسله صبع مرار\_ (١١٠)

علی بن مسیر نے " فَکْیُرِ قُه "کاا منا فیکر دیا۔ بعنی برتن دھوتے سے پہلے یانی کو بہادے۔

امام سلم قرماتے ہیں:۔

عدثني محمد بن الصباح قال : نا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا الاساد مثله و لم يذكر ، فليرقه ـ (١١١)

تحکم: - بیزیادتی ثفته کی ہے اور اصل روایت کے منافی نہیں ، لہذا ثفته کی متنفل روایت کے تعلم میں مقبول ہوگی۔ تعلم میں مقبول ہوگی۔

زیاوتی منافی از بعض وجوه: - ده زیادتی جوبعض دجوه سے منافی بروادر بعض اعتبار سے

د<sub>ېن</sub>ں\_

مثال: جيے:

عن حذيمة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : فضلنا على الناس بثلث ( الى ان قال ) و حملت لنا الارض كلها مسحدا و جعلت تربتها لنا طهورا \_

حضرت حذیفه رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله مسلی الله تعالی علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: جمیں لوگوں پر تین چیزوں جس فضیلت دی گئی ، (آخر جس فرمایا) اور ہمارے
لئے تمام زجن مجد بنادی گئی ، اوراس کی مٹی یا کی حاصل کرنے بیتی تیم کا ذریعہ بنادی گئی۔
اس حدیث جس و تربتها " کا لفظ صرف ابد یا لک انجی سے مروی ہے اور کسی نے دیس، ووسری رواینوں کے الفاظ یہ جس ۔

و حعلت لنا الارض مسحد أو طهورا\_

اس زیادتی کے ذریعہ بھی عام کی تخصیص اور بھی مطلق کی تقیید ہوتی ہے۔امام لووی فرماتے ہیں:۔

ا مام شافتی اورا ما احمد رضی الله نتمالی عنهمائے اس زیادتی کومعتبر قرار دیتے ہوئے لفظ مٹی سے تیم جائز قرار دیا اور جن احادیث میں مطلق ارض کا ذکر ہے ان کواس پر محمول قرمایا۔ بر طلاف امام عظم وامام مالک رضی الله تعالی عنهما کرآ ہے نے جمیح اجزائے زمین سے تیم کوجائز فرمایا ہے۔ لہدمطلق اپنے اطلاق برد ہے گا اور مقیدا پی تفید بر۔

ستدمیں زیادتی: -سندمیں زیادتی کی متحدد صورتیں ہیں جن کی تفصیل ستقل عناوین کے ساتھ گزر چکی۔

جیے۔المزید فی متصل الاسائید۔ زیاد تی ثغنہ کے تحت خاص طور پر حدیث کے وصل وارسال ،اور وقف ورفع کا تعارض زیر بحث آتا ہے۔

#### جہالت راوی

عدالت بش طنن کے وجوہ پانچ شار کئے گئے تنے ،ان بش سے کذب اورا تہام کذب کا بیان موضوع اور منز وک کے عنوان سے کیا جا چکا۔اور فسق راوی کا ذکر منکر کے خمن بش گزرا اب جہالت راوی کا بیان ہے۔

جہالت راوی ہے مراد ہیہ کرراوی کی عدالت طاہری اور باطنی معلوم نہ ہوا ہیے راوی کو' جمہول الحال' کہتے ہیں اوراس کی حدیث کو' جمہم''۔

> جیسے کہتے ہیں:۔ حدثی رجل۔ یا حدثی تا۔

ایسے راوی کی حدیث مقبول نیس ہاں اگر حدیث مبہم بلفظ تعدیل وار دہو، جیسے حدثی افتد ، یا' اخبر نی عدل تواس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں مقبول نیس کے مقبول نیس کے اعتقاد میں عدل ہوا در لئس الامر میں نہ ہو۔ اور اگر کوئی امام حاذ تی بیالف ظفر مائے تو مقبول ہے۔ اور اگر راوی کی عدالت ما ہری معلوم ہے اور باطنی کی تحقیق نہیں اس کو مستور کہتے

ہیں اور اگر راوی مے صرف ایک بی مخص نے روایت کی ہے تو اسکو مجول العین کہتے ہیں ، ان وولوں کی روایت محققین کے نزد یک قابل احتجاج ہے۔

امام نو دی قدس سرہ القوی منہاج میں فرماتے ہیں:۔

المحهول اقسام ، محهول العدالة ظاهرا و باطنا ، و محهولها باطنا مع وحود ها ظاهر ا و هو المستور ، ومحهول العين \_ قاما الاول فالجمهور على انه لا يحتج به ،اما الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين \_ (١١٢)

اس كى بعض تفعيلات حسب ذيل جين :

رادی مجمی کثرت مفات والقاب کی وجہ ہے بہمی قلت روایت کی وجہ ہے اور بھی نام کی عدم صراحت کی وجہ ہے مجمول ہوتا ہے۔

کھڑ ت صفات: - جن الفاظ وکلمات ہے راوی کوذکر کیا جاتا ہے ان کی کھڑت خواہ وہ حقیقی نام وکنیت ہو، یا لقب و وصف ، یا نسب و چیئہ۔ راوی ان جس ہے کسی ایک ہے معروف ہوتا ہے اور ذکر کرنے والا کسی خاص مقصد کے تحت نویر سیور نام ووصف استعال کرتا ہے۔ لہذا ہے کہ یہ پوری ایک جماعت کے نام بیں حالا تکدان سب کا مصدات ایک ہی آدمی ہوتا ہے۔

مثال: محد بن سائب بن بشرکلبی بصن نے دادا کی طرف منسوب کر کے جمہ بن بشر، فرکیا۔ بعض نے دادا کی طرف منسوب کر کے جمہ بن بشر، فرکیا۔ بعض نے ان کا نام ' حماد' کلما۔ کتوں میں کسی نے ایونصر بیان کی کسی نے ''ایوسعید'' اور کسی نے ابو بشام ۔ اس سے بیہ مجما جاتا ہے کہ بیہ متعددا شخاص کے نام بیں حالا نکہ مرف ایک فخص ہیں۔ اس سے بیہ مجما جاتا ہے کہ بیہ متعددا شخاص کے نام بیں حالا نکہ مرف ایک فخص ہیں۔

قلت روایت: - راوی نے قل روایت کا سلسله نهایت محدود ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عی فض ان سے روایت کرتا ہے۔اس وجہ سے راوی مجبول سمجما جاتا ہے۔

مثال:-ابوالعشر اءداری\_بیتا بعین میں سے ہیں،ان سے مرف محادین افی سلمہ'' نے روایت کی ہے۔

نام كى عدم صراحت: - حديث كراوى كانام ندلينا،خواه اختصار كيش نظر موخواه كونى

دومراسبب

مثال:\_راوي يون كم:\_

اخبرني فلان ، اخبرني شيخ ، اخبرني رجل\_

# امام اعظم كےنز ديك ججہول كے احكام

مجہول العین: - بیکوئی جرح نہیں ،اس کی حدیث جب فیر مقبول ہوگی جبکہ سلف نے اسے مردود قرار دیا ہو، یا بید کہ اس کا ظہور عہد تا اجین کے بعد ہو۔ اگر قرون ثلثہ میں ہواؤ مطلقا مقبول ہے۔ جبول الاسم کا بھی بیزی تکم ہے۔ اور جبول الحال راوی مقبول ہے۔

#### بدعت

راوی کی عدالت جی طعن کا سبب بدهت بھی ہے۔ بدهت ہے مراد الل سنت و جماعت کے خلاف کسی چیز کا اعتقاد رکھنا بشر طبیکہ بیاعتقاد سمسی تاویل برینی ہو۔

ایسے برخی کی حدیث جمہور کے نزدیک مقبول نہیں۔اور بعض کے نزدیک مقبول ہے بھرطیکہ موصوف بالصدق ہو۔اور بعض نے فرمایا کہ اگر وہ بدعی وضروریات دین ہیں ہے کسی منروری چیز کا محکر ہے تو اس کی حدیث مردود ہے ورندمقبول بشرطیکہ صبط، ورع ،تقوی ،احتیاط اور صیانت کے ساتھ متصف ہو۔

لیکن مخار فرجب ہے کہ اگر وہ اپنی بدعت کی جانب دھوت دیتا اور اس کی تروت کرتا ہے تو اس کی حدیث سے اخذ حدیث ہے تو اس کی حدیث مقبول نہیں ور نہ مقبول کی جائے گی۔ بالجملہ الل بدعت سے اخذ حدیث میں انکہ مختلف میں اور احتیاط اس میں ہے کہ ان سے حدیث اخذ نہ کی جائے کہ بدلوگ اپنے فرجب کی ترویج کے واسلے احادیث کرھتے اور بحد تو بداعتر اف کرتے تھے۔ (۱۱۳)

#### سوءحفط

راوی کے منبط میں طعن کے وجوہ بھی یا جج شار کئے گئے تنے ، ان میں سے قرط غفلت

اور کشرت غلط کو منظر کے تحت ذکر کیا گیا تھا، اور کشرت وہم حدیث معلل کے خمن میں بیان ہوا، اور کثرت فلا سے معلل کے خمن میں بیان ہوا، اور مخالفت نقات کو مدرج وغیر ہاسات اقسام میں شار کیا، اب فقط سوء حفظ کا ذکر باقی ہے، اس کے سلسلہ میں اجمالی کلام یہ ہے۔

⊕ طاري

でがあ

لا زم: - وہ ہے جوتمام احوال میں پایا جائے ، ایسے داوی کی حدیث معتبر نہیں۔ طاری: - وہ ہے جو پہلے نہ تھا کسی سب سے حادث ہو گیا، جیسے پیراند سالی ، یا ذہاب بصارت ، یا فقدان کتب، ایسے داوی کوخلط کہتے ہیں۔ اس کی اختلاط سے پہلے کی احادیث تبول کی جا کیں گی بشرط بکدا ختلاط سے بعد کی روا نحول سے ممتاز ہوں۔ اور اگر ممتاز نہیں تو تو قف کیا جا نیگا۔ اور اگر مشتبہ جیں تب بھی ان کا تھم تو قف ہے۔ اگر ان کے واسطے متابعات و شوا ہد دستیاب ہو گئے تو مقبول ہوجا کیں گی۔ (۱۹۴۲)

#### غشروري وضاحت

تعدد طرق ہے صدیت کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس اصول کے تحت حسن لذاتہ کو سی و کا درجہ ملتا ہے۔ رادی کا ضعف سوء حفظ ، یا جہالت کی دجہ ہے ہوتو حدیث حسن لغیر ہ ہوجاتی ہے۔ متر دک و منکر احادیث اس جیسے روا ہ کے تعدد طرق ہے مردی ہوں تو مستور اور سوء حفظ کے حال کی روایت کے درجہ میں شار ہوتی ہے۔ اب اگر حرید تا تید میں کوئی السی ضعیف حدیث مل جائے جس کے حال کی روایت کے درجہ میں شار ہوتی ہے۔ اب اگر حرید تا تید میں کوئی السی ضعیف حدیث مل جائے ہے۔ اب اگر حرید تا تید میں کوئی السی ضعیف حدیث مل جائے ہے۔

#### اعتبار

تعربیف: - کس حدیث کی حیثیت جائے کے لئے دوسری احادیث پرغور کرنا لینی بیجاننا کہ
کسی دوسرے نے اس حدیث کوروایت کیا ہے یا نیش اگر روایت کیا ہے تواس کی نوعیت کیا ہے
، دونوں میں موافقت ہے یا مخالفت ، اگر موافقت ہے تو گفظی ہے یا معنوی ، نیز دونوں کی
روایت ایک محانی ہے ہے یا دوسے ۔ اگر مخالفت ہے تو دونوں کے داد یوں میں باہم کیا نسبت
ہے کہ کسی ایک کور نیج ہو۔ اگر محقیق ہے معلوم ہو جائے کہ اس حدیث کو کسی دوسرے نے

روایت بیس کیا تو وہ قر دوغریب ہے۔

ہاں کی دوسرے نے موافقت کے ساتھ دوائت کیا ہے تو حسب تفصیل دوسری حدیث کو متالع اور شاہد کہتے ہیں۔اور مخالفت کیساتھ دروایت کیا تو وہ تمام تفصیلات آپ شاذ ومنکر وغیر ہاکے بیان میں پڑھ کیکے ہیں۔

اس تنصیل سے بیات بھی معلوم ہوئی کہ متابعت سے تائید و تفویت حاصل ہوتی ہے بیر ضروری نہیں کہ متابعت کرنے والا راوی اصل راوی کے مرحبہ میں مساوی ہو ہلکہ کم مرحبہ کی متابعت بھی معتبر ہے۔

# متابع وشابد

تعریف متانع: - اکثر کے نزدیک وہ صدیث جس کوایک بی صحابی سے لفظ ومعنی یا صرف معنی کی موافقت سے ذکر کیا جائے۔

تعربیف شامد: - اکثر کنزدیک وہ مدیث جس کو چند سحابہ سے لفظ ومعنی یا صرف معنی کی موافقت سے ذکر کیا جائے۔

بعض حضرات موافقت فی اللفظ کومتالع اورموافق فی المعنی کوشا بد کہتے ہیں۔خواہ ایک محانی سے مردی ہو یادو سے ۔اور بھی متالع وشاہدا یک معنی میں بولے جاتے ہیں۔

# جرح وتعديل

جرح وتعدیل ہے متعلق آپ پڑھ کیے کہ تعدیل رادی کی عدالت وصبط کے تعیق کو کہتے ہیں اور جرح ہے مراد وہ امور ہیں جوان دونوں پر اثر اعداز ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیلی تعداد حیرہ بیان کی جاتی ہے۔ تعداد حیرہ بیان کی جاتی ہے۔ عدالت مراثر اعداز:۔

﴿ كذب ﴿ اتَّبَامُ كذب ﴿ فَتَى ﴿ بدعت ﴿ جِالَتِ صَبِط بِراثُر انْداز: - ۩ زيادة غلط ۩ سوء حفظ ۞ فرط غفلت ۩ زيادت وجم

€ مخالفت ثقات ﴿ شرب تسامل ﴿ شرب قبول تلقين ﴿ لسيان

جرح وتعدیل وی معتبر ہے جوائمڈن سے بغیر کی تعصب یا بے جا جمایت کے ساتھ منقول ہو، البتہ تعدیل مہم کا اعتبار ہوگا کہ وجوہ عدالت بیان کئے بغیر تقدو غیرہ کہتا ، کیونکہ وجوہ عدالت کثیر ہیں جن کا احاط ایک وقت میں ممکن نہیں۔

البنة جرح مبهم غیرمغسرمعترنیس، کهاسباب جرح استے زائدنیس کهان کے شار میں دشواری ہو۔ نیز اسباب جرح میں اختلاف ہے، ہوسکتا ہے ایک سبب کسی کے نزد یک معتبر ہواور دوسروں کے پہال نہ ہو۔

لہذا ائن صلاح نے تصریح کی کہ فقہ واصول بھی بینی طے ہے ، اور خطیب نے ائمہ نقاد کا بینی ند ہب بتایا اور اس بڑمل ہے۔ (۱۱۵)

خیال رہے کہ جن علی واقع ما یوا مین نے مقارا بنالیاان پر کسی کی تقید وجرح منقول مہیں۔(۱۱۲)

#### الفاظ جرح اوران کے مراتب ادنی ہے املی کی طرف

ا۔ جوزی، تسائل اور لا پروائی پردلالت کریں۔ جیسے:۔ اللہ الحدیث ﷺ فیرمقال شوفیر ہا

۲۔ جوعدم احتیاج یااس کے شکس مغیوم پردال ہوں۔ جیسے:۔ ﷺ فلال لائج ﷺ ضعیف الله لہ مناکیر

﴿ فَلَالِ لَا تَجِ ﴿ ضَعِيفٍ ﴿ الدَّمْنَا كِيرِ ﴿ وَغِيرِ إِلَهِ ٣\_ عدم كمّا بت ياس كِشْلِ كَيْ تَعْرِبُ حِيمِينِ . -

﴿ فلان لا يكب صديث ﴿ لِأَكُلُ الرواية عنه ﴿ معيف جدا

€واد. مرة فرواصية

وغير ہا۔

المر ووالفاظ جوانهام كذب يردال مول يصين

€ فلان متهم الكذب ﴿ متهم بالوضع ﴿ يسرق الحديث ∞ مردک الله ليس مين وساقط وغيريا\_ المين والمريث ووالفاظ جوساف ماف جموث يردال مول بيدن € كثراب ه دجال مثروضاع ⊛یکزب وغيريا-٧\_ ووالفاظ جوجموث بين مبالغه بردلالت كرين بيين: \_ € اكذب التاس الله المنتمي في الكذب التاس الكذب یہلے دومراتب کی صدیث متالح اور شاہد میں کام آتی ہے۔ باتی قطعا مردود وغیر مقبول جں۔ الفاظ تعديل اوران كےمراتب اعلى سے ادنی كى طرف ووالقاظ جونتا مت اوراعما وش مبالقه يردال مول يجيع: \_ € فلان اليه المنتمي في التقييد • فلان التبت الناس ⊈لاامتر وغيريا وہ الفاظ جو نقامت کے بیان میں محررا کیں۔ جسے:۔ اللا تُعَدِيعَة الله تُعَدِّ فين وقير با-ووالفاظ جوبلاتا كيدنقامت يردال بول-جيه: ⊕معن ⊛عدل -3.4 ± ± 4. وغيرياب وه الفاظ جوم رف عدالت كاثبوت وي، منبط مع تعلق نه مورجيسي: ـ ﴿ مدول ﴿ مُلْدِ الصدل ﴿ امون ﴿ حَيار وغيريا\_ ووالفاظ جوجرح وتعديل كي نديمًا كي \_ جيے:\_ ﴿ فَلَانَ عَنْ وَغِيرِ بِا \_

٧۔ ووالفاظ جوجرح نے قرب کو ظاہر کریں، جیسے:۔ ﷺ فلان صالح الحدیث ﷺ وغیرہا۔ پہلے تین مراتب کی صدیث جمت ہے، چہارم پنجم کو پہلے کے موافق پا کیں تو قبول کریں گے ورنہ بیں۔ ششم کومن الع اور شاہد کے لئے لایا جائے گا۔

#### معرفت رواة

راویان مدیث کی شخصیات اوران کے حالات زیرگی کاعلم ایک اہم چیز ہے کہ جب
تک کی شخصیت کے بارے بیں علم نہ ہوگا اس کے مقبول وغیر مقبول ہونے کا فیصلہ نہ ہو سکے گا۔
چونکہ ریکا م محدثین وائم فن کر بچے اور فیصلہ کر کے ہمارے لئے کتا بیں تحریر فر ماویں ۔ اس
سلسلہ بیں ایم فن نے جرح وتعدیل کی کتا بیں اور مستقلا علیجہ وعلی وعنوا نات پر بھی کام کیا۔
بعض اہم علوم وعنوان اس طرح بیش کئے مسے ہیں۔

المنتم معرفت محابد المنتس البنيان بهه معرفدت برادران وخوابران المعرفت تشابه المعرفت مهمل المعرفت مفترق المناهم الت المناهم وخت وحدان المناهم وخت موملف ومخلف معرفت القاب ممرفت تواري رواة 🖈 معرف طبقات علما ووروا 🛚 🌣 معرفت ندکورین باساه باصفات مخلفه 🖈 معرفت موالي بهيه معرفت نسبت فلاف فلامر المن معرفت اساء مشهورين بكنيات 🖈 معرضت خلط كنندان از ثقات 🖈 معرفت اسا ومفرده د کنیت والقاب 🏠 معرفت روا ة ثقات و ضعفاء 🏠 معردنت اوطان وممانیک روا 🛪 المعرفت اكابررواة ازاصاغر الم معرفت منسوبين يسوئ فيريدر

یہ اور ان جیسے علوم کے مجموعہ کوعلم اساء الرجال کہتے ہیں اور ان راویان حدیث کے حالات کمایوں میں نمرکور ہیں۔

🖈 معرفت روایت پدرال از پسرال

🖈 معرفت روایت پسرال از پدرال

🖈 طبقات مشاہیرالاسلام: \_مصنفہ امام ذہبی ۳۵ر جلدوں میں ہے اور اس میں ایک

اجرى سه ١٠٠٠ تك كتمام السياشخاص كااحاط كرايا كماب-

تذكرة الحفاظ: \_ بيمى آب كي تعنيف ب-ادراس بس ٥٠٠ ه - يحد آم ك حالات بحى مرقوم بيں۔

علامداین حجر کے لسان المیر ان لویں صدی تک کا احاط کرتی ہے اور امام سیوطی کی " زیل" میں ١٠١٥ تك كمشابيركا تذكره بـــ

جرح وتعديل كازياده ترسلسله منون حديث كى تاليف كي آخرى عهد يعني امام بيهتي م ١٨٥٨ ه كے عهد تك رہا ہے ، پھر چونكه احادیث كے اصل ومعتدتمام مجموع تصنیف كئے جا ع تے اس لئے اس کے بعدرواۃ کے حالات جمع کرنے کا نداہتمام کیا میا اور ندہی اس کی ضرورت روكي تحي لبدااب كما بول كي طرف ي رجوع موتاب-

معرفت صحابه

صحافي: -و محض جس في حالات ايماني بي حصور سيد عالم سكى الله تعالى عليه وسلم عند ملاقات كاشرف حاصل كيااور اسلام يربى انقال موافواهاس فحضوركود كمين كاقصدكيامو بانبيس با صرف حضور نے اس پر نظر ڈالی ہو۔ نیز معاذ اللہ ایمان سے پھر کیا اور اسلام لے آیا اور حضور ے ملاقات دوبارہ ہوگی ان تمام صورتوں میں سحانی سی شارہوگا۔

جہبورائل سنت کے نز دیک تمام محابہ چھوٹے ہوں یا بڑے حضورے شرف ملاقات كمبسب عادل ومعتدي

مكثر بن سحابہ:۔ محله كرام من جو حفرات ايے بي جن سے كثر تعداد من احادیث مروی ہیں ان کومکٹرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ایسے حضرات وہ ہیں جن کی مرویات کی تعدادايك ہزارے متجاوز ہے۔

حضرت عبداللد بن جمر حفرت الوبريه ١١٥٢٥ \_1

حضرت انس بن ما لک ۲۲۸۶ ام المومنين عا تشرصد يقد \_1 \_٣

حضرت عبدالله بن عباس ۱۷۷۰ حعرت جابرين عبدالله \_4 \_۵

ی کوبھی مکٹرین میں شار کیا ہے اور ان کی مرویات کو ابن کثیر نے حضرت ابوسعید خدر + کا ابتایا ہے۔ ای طرح عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر و بن العاص کو بھی ان میں ہی شار کیا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہم

مفسرین صحابہ: - محابہ کرام کی ایک جماعت کو کم تفسیر میں خاص مقام حاصل تھا۔ بیمندرجہ ذیل ہیں:۔

> حضرت عمر فاروق اعظم حضرت على المرتضى حضرت الي بن كعب حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن عباس حضرت الإموى اشعرى رضى الله تعنالي عنهم الجعين

حضرت الوبكر صديق حضرت حثان غنى حضرت عبدالله بن مسعود حضرت زيد بن ثابت حضرت عبدالله بن ذبير

مفتيان صحابه: -محله كرام من ايك. الهي جماعت بهم بقي جومرج فأوى ري-

حغرت على مرتضى حضرت زيد بن ثابت حضرت ابن مسعود حضرت ابن مسعود حضرت ام المونيين عا تشرصد يفته حضرت عمر فاروق اعظم حضرت انی بن کعب حضرت ابودرداء حضرت ابن عمر

رمنى الله تعالى عنهم الجمعين

موقعین صحابہ: - بعض اوقات تحریر وتعنیف میں مشغول رہنے والے محابہ کرام بھی تنے ، ان کے محیفوں اور اساء کی تفصیل مدوین مدیث میں گزری ،

تعدا وصحابہ: - محابہ کرام کی قطعی تعداد تو معین نہیں۔ پھر بھی محاط اندازے کے مطابق ہیہ تعدادا یک لا کھے سے متجاوز ہے۔

امام ابوزرعدرازی فرمائے ہیں: حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام چھوڑے۔ان میں صرف دس ہزار صحابہ کرام کے حالات ہی کتابوں میں نقل ہوئے۔ ا فاصل صحابه: - با تفاق الل سنت اضل ترین محابه بین سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عنان غنی، پھر علی مرتضی رمنی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔

ان کے بعدعشرہ مبشرہ، پھراصحاب بدرواحد، پھراہل بیت رضوان پھراہل فیج مکہ۔ باعتبار روایت حدیث سب کوایک طبقہ میں شار کیا جاتا ہے۔

# معرفت تابعين

تا بعی: - و فض جوحالت اسلام بین کسی صحافی سے ملاقات کریں اور اسلام پر بی ان کا وصال مواران کے مختلف طبقات ہیں۔

> علامها بن جرف ان كے جارطبقات بتائے ہيں:۔ افضل ترين تابعی:-اس سلسله مس مختلف اقول ہيں:۔

نز دا الله مدینه حضرت سعید بن میتب نز دا الل کوفه حضرت اولیس قرنی نز دا الل اصره حضرت حسن اصری

قَفَتْهِا ئے سبعہ: - مدینه منورہ کے اکابر تابعین بیں باعتبار فقہ و نآوی ان سات حضرات کو امتیازی مقام حاصل تھا۔

> سعيد بن ميتب قاسم بن محمد بن ابي بكر صديق عروه بن زبير فارجه بن زيد بن ثابت سليمان بن بيار ابوسلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف

> > عبیدالله بن عبدالله بن عنب بن مسعود بعض نے ساتواں سالم بن عبدالله بن عمرکو بتایا ہے۔

### مخضر ملين

وہ حضرات جنہوں نے اسلام اور جا ہلیت دونوں زمانوں کو پایالیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف ملافت حاصل نہ ہوا۔خواہ وہ عہد نبوی میں مسلمان ہوئے یا بعد میں۔ان کو تخضر مین کها جاتا ہے اوران کا شار کہارتا بھین میں ہوتا ہے۔

# اتباع تابعين

ووحضرات جنہوں نے بحالت ایمان کسی تابعی سے ملاقات کی ہواوراسلام پر بی ان کا خاتمہ ہوا ہو، میرصفرات تابعین کے حلائدہ ومستفیدین ہیں ان کے بھی متحد د طبقات ہیں۔ ممار حابعی تبع حابعی ان الدیں۔ استفاد کر نے مار اوجو اور کرمان میں جج

محابه، تابعین تبع تابعین اوران ہے استفادہ کرتے والے حضرات کوعلامہ بن حجر

عسقلانی نے بارہ طبقات میں پیش کیا ہے۔

ار تمام محلبة كرام

۲۔ کبارتابعین جیے سعیدبن میتب

٣- اوساطاتالعين جيے حسن بعرى جمر بن سيرين

٣- طبقة الشاعة على كما كثر روايت كبارتا بعين سي كرت بي جيد: -امام زبرى

۵۔ اصافرتالجین جیے انام اعظم المام احمش

٢۔ معاصرين اصافر جيے ابن جريج

ے۔ کیارت تابین جے امام الک امام وری

٨ - اوساط تبع تابيعن جيب سفيان ابن عينيه اساعبل بن عليه

9\_ اصاغرت تابعين جيے امام شافعي ، ابودا و د طيالي ،عبد الرزاق

منعاني

طبقة تاسعه سے طامل جن كى كى تابعى سے ملاقات ندہو۔

۱۰۔ اولی جیسے امام احد بن طبل ۱۱۔ وسطی جیسے امام بخاری امام مسلم امام ذیل ۱۱۔ صغری جیسے امام تر ڈری

إانواع كتب حديث

احادیث کی کتب مختلف انداز پر مرتب کی کئیں اور برتم کوعلیحد و نام ہے موسوم کیا ممیا میا میا ہے۔ ہے۔ انواع واقسام مندرجہ ذیل ہیں:۔

ا ـ جامع: - عديث كاس كماب كوكيت بين جس شي آخد چيزون كابيان مو-

€سير €آداب € تغيير قاعقائد ﴿ فَتَن ﴿ الْحَامِ ﴿ الْرَاطُ ﴿ مَا تَبِ

مين المعالى بخارى المعالى ترفدى

مسلم شریف پرکبعض حعرات قلت تغییر کی بنا پر جامع کا اطلاق نہیں کرتے ،اوربعض نے قلت کونظر انداز کر کے اطلاق کیا ہے، جیسے چنخ مجد دالدین شیرازی۔

٢ - سنن : - حديث كي وه كتاب جس كي ترتيب الواب فليد ك اعتبار س مواور مرف احادیث احکام ذکر کی جائیں۔

جيسے: \_ ﷺ سنن ابوداؤد ﷺ سنن ابن ماجه سا ۔ مسند: ۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں ہر سحانی کی روایات علیجد و جمع کی جا کیں ، راویوں ک ترتیب بھی باعتبار فرق مراتب ہوتی ہے اور بھی باعتبارا ساءحروف بھی کی ترتیب ہر۔ جسے۔ اور مندام احمد اور مندابوداؤد طیاسی

۱۳ میجم : ۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں رادیان حدیث کی ترتیب حردف حجی پر احادیث

جمع کی تی ہوں ،خواہ و دراوی مصنف کے ایے شیوخ ہوں یا سحابہ کرام۔

جیسے:۔امام طبرانی کی معاجیم علاشہ۔

۵۔ منتدرک: به حدیث کی وہ کمآب جس میں کسی خاص کتاب کے مصنف کی رعایت كرده شرا كلا كے مطابق رہ جائے والى احاد يث كوجم كيا كيا ہو۔

جیسے:۔ امام حاکم کی متندرک

۲ \_ مستخرج: \_ حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کوا چی السی سند

ے روایت کرنا جس میں اس مصنف کا واسطہ ندا تا ہو۔ جیسے:۔ متخرج اسامیل علی ابتحاری متخرج ابی عوالمة علی مسلم

ک۔ جڑء: ۔ حدیث کی وہ کتاب جس جس کسی ایک راوی کی روایات ، یا کسی ایک موضوع

پراحادیث جمع کی جا کیں۔

جيے: يزور فع اليدين للناري

۸ - افراد و غرائب: - حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی ایک محدث کے تفردات کوجع کیا
 کیا ہو۔

جیسے:۔ الاغرائب مالك الاغراد للدار قطنى مالك الاغراد للدار قطنى مالك الحراد الله العراد الله الله الله الله ال 9 - جمع : مديث كى وہ كتاب جس ميں چند كتب عديث كى روا يتول كو بحذف سندو تكرار ذكر كيا كيا ہو۔

جیے:۔ الحمع بین الصحیحین للحمیدی • ارزوا کد:۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں کتاب کی صرف وہ احادیث ذکر کر دی جائیں جوکسی دوسری کتاب سے زائد ہیں۔

م المحاجة في زوالد ابن ماجه للبوصيري ـ

اس میں وہ احادیث مذکور ہیں جو ہاتی محاح سنہ میں نہیں۔

اا۔ اطراف: ۔ وہ کتاب جس میں اعادیث کا صرف ایک حصد ذکر کیا جائے اور پھراس مدیث کی کل یابعض سندوں کا ذکر کیا جائے۔

جیے:۔ تحفہ الاشراف بمعرفہ الاطراف للمزنی۔ متوفی ۴۲کھ ۱۲۔مفہرس:۔وہ کماب جس جس میں کی ایک یا چند کما ہوں کی احادیث کی فہرست دیدی جائے جس سے حدیث معلوم کرتا آسان ہوجائے،

جیے:۔ المعجم المفہرس الفاظ الحدیث البوی المفتاح كنوز السنة سال مصنف وموطا: - مدیث فی وه كتاب جس من ترتیب الواب فقد پر جواورا حادیث مرفود كر سیاته موتوف ومقطوع احادیث بحی فرکور جول۔

ي المصنف لعبد الرزاق المصنف البن ابي شيبة

المؤطأ لمالك كتاب الآثار لابي يوسف

۱۱۳ اربعین: مدین کی وه کتاب جس میس کمی خاص موضوع یا متعدد موضوعات پر چالیس احادیث جمع کی محق مول -

جيے:۔ الاربعين للنووي۔

\land \- غريب الحديث: - وه كتاب جس بن احاديث كريمه كالمات كالنوى اور اصطلاحی معنی بیان کئے جا تیں۔

جين النهاية في غريب الحديث لابن الاثير

محمع بحار الانوارفي غرائب التنزيل و الآثار للفتني ١٦ على: \_ وه كمّاب ہے جس ميں اليمي احاد يث ذكر كي جائيں جن كى سند ميں كلام ہوتا

كتاب العلل لابن ابي حاتم عيے:۔ العلل للترمذي، الموضوعات: وه كتاب جس بين موضوع احاديث كوجع كيا جائ اوراصل حديث موضوع كومتاز كرديا جائي

عيد: الموضوعات لابن الحوزي الموضوعات الكبري للقاري اللالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة

1/ مشہورہ: ۔وہ کتاب جس میں ایک احادیث کی تحقیق جائے جوعام طور پرمشہوراورز بان زوخاص وعام بیں۔

مي: المقاصد الحسنة للسحاوي 19\_تعليقه: ووكماب جس ش احاديث كي سند كوحذف كرديا جائ اوراصل متن ذكر كيا

ي المصابيح للبغوى المشكوة للتبريزي

حمع الحوامع للسيوطي حمع الفوائد للمغربي ۲۰ تر عیب و تر ہیب: ۔ وو کتاب جس میں الی احادیث جع کی جائیں جن کا تعلق عقائدوا عمال مس ترغیب اوران سے خفلت برتر ہیب سے ہو۔

صے: الترغيب و الترهيب للمنذري ترغيب الصلوة للبيهقي ٢١ مشيخه: \_ووكاب جس ش كى مرويات كوجع كردياجائ خواه دوكى موضوع سے متعلق ہوں۔

المشيخة لابن البحاري

عيد المشيحة لابن شاذان

المشيخة لابن القاري

٢٢- أذ كأر: - وه كمّاب جس من حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ي منقول دعا تمين جع کی جا کیں۔

الحمن الحمين للجزرى

جيے:۔ الاذكار للنووى

٣٢٠ ـ ناسخ ومنسوخ: ـ وه كتاب جس مين ناسخ دمنسوخ احاديث بيان كي جائيل

يك: كتاب الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار للحارمي

٢٢ \_ اوائل: \_ ووكماب جس مي احاديث كوروف جمي كى ترتيب يرجع كيا جائے\_

يهين الحامع الصغير للسيوطي الفردوس للديلمي

۲۵ ۔ تشرح الآثار: ۔ وہ کتاب جس میں ایسی اصادیث بیان کی جا کیں جوآپس میں متعارض بیں اور پھراس تعارض کوا تھایا جائے۔

يهے: مرح معاني الآثار للطحاوي

٢٧ - تفسير ما تور: \_ دو كتاب جس ميں ايسي اماد يث جمع كى جائى جوآيات قرآ ديه كي تنسير ہے متعلق ہیں۔

الدر المنثور للسيوطي الدر المنثور للسيوطي

٢٤ - حديث كاس كماب كوكت بي جس كمصنف في سرف احاديث محد كوبيان

كرنے كاالتزام كيا ہو۔

الصحيح لمسلم الصحيح للبحاري ٢٨ \_ رسمال د: مديث كي وه كتاب جس بين جامع كي عناوين بين سي كسي ايك عنوان ك تحت احادیث جمع کی جا کیں۔

جيے:۔ كتاب الزهد لاحمد

٢٩ \_ اما لى: \_جس كماب بن شيخ كالماء كرات موع فوا كدهد عث مول \_

جے:۔ الامالی لمحمد

، ۱۳۳۰ تخریخ نیخ : روه کتاب جس بیس کسی دوسری کتاب کی احادیث کی سنداور حواله درج کیا جائے۔

جے:۔ نصب الرابة للريلعى التلخيص الحبير لابن ححر اورجيے راقم الحروف كى ترتيب و فيش كش

المختارات الرضويه من الاحاديث البويه والآثار المر وية

المعروف بحامع الاحاديث

ععر حاضر میں تخریج کا عام طریقہ بیہ کے کسی صدیث کے تعلق سے ان کمآبوں کے اساء، باب، جلد، صلح، اور دیگر ضروری چیزوں کی نشاتدی کی جاتی ہے جس سے اصل کی طرف رجوع میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ قدیم طرز پرصرف کمآب اور راوی کا نام ضروری ہوتا تھا، بایں معنی امام احمد رضا محدث پر ملوی قدس سرو نے اپنی تصافیف میں چیش کردہ اکثر احادیث کی تخریخ خودکردی ہے، لہذا اس دور کے لحاظ سے جدید طرز پرضرورت تھی جس کے لئے راقم الحروف کی کا وش بدیدنا تھریں ہے۔ تفصیل کھواس طرح ہے۔

امام احد رضا محدث بر بلوی قدس مره نے اپنی تصانیف ی جن احادیث کو بطور
استدلال ویش فرمایا ہوں آپ کی کتابوں یس بھری ہوئی ہیں، جہاں جس مسئلہ سے متعلق خرورت ویش آئی ان کونٹل فرمایا، ہم نے تمام احادیث کوآپ کی ان تمام تصانیف سے جوہم کو اب تک دستیا ہ ہو کی جن کی تعداد تین سو کے قریب ہے نقل کیا، پھران کو ابواب فلہیہ پر مرتب کیا، پھران کو ابواب فلہیہ پر مرتب کیا، بھران کو ابواب فلہیہ پر مرتب کیا، جن احادیث کا ترجمہ کیا، ایسے مقام پر مرتب اور حد کا اشاریہ قائم کرتے ہوئے (۱۲م) لکھ بدیا، اور جن احادیث کا ترجمہ اعلی حضرت نے لکھا اور متن کی ضرورت ان کونہ پیش آئی ہم نے کتاب کو مستقل اور بکسال بنائے کیلئے اصل کتابوں سے وہ منے حدیث اخذ کی اور ترجمہ کوان متون کے ساتھ ضم کر دیا۔ اللیمش جن کتابوں کی نشاعہ ہی المجمعر سے نے کہ تی اس کا حوالہ ویل کھوریا۔ پھر حدیث کے حوالہ جس جن کتابوں کی نشاعہ ہی المجمعر سے نے کہ تی مقل اگر دہ کتاب کی ساتھ خود کے حوالہ جس جن کتابوں کی نشاعہ ہی المجمعر سے نے کہ تی می اگر دہ کتاب کی سے اور جو کتابین تیں ہو کے دونا دیت کرتے ہوئے نیچ حدیث نبر کے اساء کو حذف کر دیا، البتہ کیر حوالے دہ بھی ہیں جو مطابی کھر دیا۔ اور جو کتابین بین تیس بھی ان کے اساء کوحذف کر دیا، البتہ کیر حوالے دہ بھی ہیں جو مطابی کھر دیا۔ اور جو کتا ہیں نہیں تھیں ان کے اساء کوحذف کر دیا، البتہ کیر حوالے دہ بھی ہیں جو مطابی کھر دیا، اور جو کتا ہیں نہیں تھیں ان کے اساء کوحذف کر دیا، البتہ کیر حوالے دہ بھی ہیں جو

اصول حدیث با المادیث با المادیث المادیث المادیث با الم کے۔ پارتمام ماخذ ومراجع کی فیرست آخریش لکھ دی ہے جس بیل مطبع کی وضاحت مجمی کردی

## روایت حدیث کے طریقے

روا کی حدیث روایت کے دفت جوالفاظ بو 🔾 ہےان کو طمر ق محل حدیث کہتے ہیں۔ان کوآ ٹھرحصوں میں تقسیم کی حمیاہے۔

ا ـ سماع وتحديث: ـ راوي سناور فيخ اينه ما نظه يا كتاب ـ عديث بيان كر ـ والمي ا جا دیث کور وایت کرتے وفت را وی مندرجہ ذیل الفاظ اوا کرتا ہے۔

سمعت حدثنى بياس وتت جب كه يونت ماع راوي تها تعا مسمعا حدثا باس وتت جب كد بوقت ماع راوى ك

ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔

تمام كلمات ادايس سمعت وكامقام سب يرقائق بـــ ٢- اخبار وقر أت: \_راوى يزهاوريح منتار باس ونت بالفاظ يول مات بيل-

اس دفت جبكه رادي تنها بو اعبرنا اس وقت جب كدراوي كراته

اعبرتي

قرأت عليه قرأنا عليه

دومرے میں ہول۔

اسمورت شراوی قری علیه و انا اسمع می محی استعال کرتاہے۔ سا۔ انیاء:۔ حقد بین کے یہاں بیلفظ بمعنی اخبار بولا جاتا تھالیکن متاخرین اسکوا جازت کے معتی میں استعال کرتے ہیں۔

لہذا جعنے اپنی سند سے روایت کرنے کی اجازت دیدے خواہ راوی نے اس سے وہ حدیث می مویاتیں ۔ لہذاراوی کہتا ہے۔

**⊞انبأنی ⊞احازنی** 

ا اجازت: عظم الم مندے روایت کرنے کی اجازت دیدے اس کی چند صور تیس ہیں۔

مشافیہ: - شخ اپنی زبان سے روایت کرنے کی اجازت دے۔ مکاتبہ: - شخ اپنی تر برے اجازت دے۔

مناولہ: - شخ اپنی کتاب اصل خوالفل شا گردکودے یا شا گردخود نقل کر کے

استاذ کے سامنے پیش کردے، پھر چنخ کیے بیس اس کتاب کوقلال ہے روایت کرتا ہوں ، بیسب مال

ے اعلی صورت ہے۔

۵۔ وجادت: کسی کی کتاب ہے استفادہ کرنا اور اسکی تحریر ور پیخط وغیرہ کی شناخت سے اس کتاب کی سرائی تحریر و کی شناخت سے اس کتاب کی روایت کرنا جبکہ میر مجاز ہو۔ اجازت ند ہونے کی صورت بیل و حدت بعط فلان "وغیرہ الفاظ کے ذریعہ بی روایت درست ہوگی۔

٣ \_ وصیبت: \_ شیخ اینی وفات یاسفرت فیل اینی کمی کتاب یا چند کتابول ہے روایت کرنے کا حق ووسروں کونتقل کردے \_ اس صورت میں "و صانی \_ انعبرنی و صید" کے الفاظ اوا کئے جاتے ہیں ۔

کے۔ اعلام: ۔ شخ اپنے کی فلید کو بتادے کہ بی قلال کتاب کوقلال سے روایت کرتا ہول،
اس صورت میں روایت ای وقت جائز جبکہ شخ کی طرف سے یہ تلید اجازت یافتہ ہو۔

۸ ۔ عنعنہ: ۔ لفظ دعن ' سے روایت کی جائے ، ای صورت میں یہ الفاظ ہی جیں۔

﴿ قَالَ ﴿ ﴿ وَهِ كُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ا۔ راوی اور مروی عنہ ض خی معاصرت ہو۔

۲ راوی مدس شهو

پھرتیسری شرط کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری لقاء کوشرط قرار دیتے ہیں اورامام مسلم اس کے سخت مخالف ہیں۔

> مراتب ارباب حديث طالب مديث كالمعلم

عديث المعلم، ال كومحدث بحلى كهتية إلى عديث كامعلم، ال كومحدث بحلى كهتية إلى عديث كامعلم، ال كومحدث بحلى كهتية إلى عديد المعلم ا

#### طبقات كتب حديث

کتب حدیث کی صحت ، شہرت اور مقبولیت کے اعتبار سے شاہ عبدلعزیز محدث وہلوی رحمۃ اللہ تغالی علیہ نے مجالہ نافعہ بس جارطبقات ذکر کئے جیں۔ان کی تلخیص واختصاراس طرح

ہے۔ طبیقہ اولی:۔وہ کما ہیں جوشہرت مقبولیت اور صحت تینوں اوصاف میں سب پر فائق ہوں ، ہے تین کما ہیں ہیں ،

سن کما ہیں ہیں، ﷺ موطایا لک شرح نے کہ بخاری ﷺ موطایا لک کا شرح نے کہ بخاری ﷺ کے موطایا لک طبیقہ کا شرح الاکت کے ہم پلہ تو نہیں طبیقہ کا شرح بیالاکت کے ہم پلہ تو نہیں البتدان سے قریب تر ہیں۔ یہ بھی تین کتابیں ہیں

ﷺ جائع ترفدی استن افی دا دو کا سنن نسائی طبقه تا استن نسائی طبقه تا استه: ۔ دو کتابیں جوسی سند فرکورہ کے مصنفین سے مقدم یا معاصر یا بعد بیس ہوئے ، فن حدیث بیں امامت کے درجہ پر فائز تنے لیکن اپنی تصانیف بیں صحت کا پورا اجتمام نہیں رکھا اور ضعیف روایت بکثرت آگئیں ۔ جیسے: ۔

الله مندشافعی شنن داری شنن ابن ماجه شه مصنف عبدالرزاق شانن بیمی شنن داری شنن دارقطنی
 انسانیف طبرانی شنن دارقطنی

طبقة رأاجه: ـ وه كما بين جومناخرين علماء نے تصنیف کیں اوران کی روایت کروہ احادیث کا قرون اوٹی بیں جوت نہیں ملتا۔ اس کی دو دجیس ہوسکتی ہیں ۔ یا تو ان کو ان احادیث کی اصل نہیں ملی ، اور یاان روایات بیس کوئی علمت خفیدد کی کران کوترک کردیا۔ جیسے:۔ دیلمی ، ابرهیم اوراین عساکر کی تصانیف۔ کتب احادیث کے طبقات کی بیا بک اجمالی فہرست ہے، ان کے درمیان دوسرے طبقات کی بیا بک اجمالی فہرست ہے، ان کے درمیان دوسرے طبقات کی میں احادیث میں وافر ہیں لیکن ان کو عام شہرت و مقبولیت حاصل ندہو کی۔ جیسے مجمع این فزیمہ، مجمع این حبان ۔ وغیر ہا۔

ای کئے شاہ محدث دہلوی نے اپنی دوسری کتاب ''ما بہ جب حفظہ للناظر " میں پانچ طبقات بیان کئے ہیں۔ غرض کہ تمام کتابول کا ستیعاب واحاط مقعود نہیں اور نہ بیمطلب کران کے علاوہ تمام کتابیں غیر معتبر ہیں۔

# المنافذ ومراجع المنافذة

|        | ***COCCOGGGGGGGG | الغرآ لن الكريم       | اب   |
|--------|------------------|-----------------------|------|
| r/1    | باب من ملغ معلما | السنن لا بن ماجه      |      |
| 144    |                  | الحديث والحد ثون      | _#"  |
|        |                  |                       | _6   |
| 0/4    |                  | المستد لاحمد بن عنبل  | _۵   |
| rr .   |                  | مقدمها بن صلاح        | _4   |
| 140/1  |                  | تذريب الرادي للسيوطي  | _4   |
| rr.    |                  | مغدمها بن صلاح        | _A   |
| AP/I   | متناب العيم      | الجامع المح للمكارى   | _9   |
| 102/1  |                  |                       | _!+  |
| 44/r   |                  | حلية الاونياءلاني هيم | _8   |
| 1917/1 |                  | تذريب الراوي للسعطي   | _111 |
| ∠A     |                  | المؤطالمالك           | Life |
| 124/4  |                  | مذريب الراوي للسيوطي  | _10  |
| 1++/1" |                  | المستد لاحمر بن عنبل  | _10  |
| 1217/8 | باب رضح الايدى   | الجامع للتريزي        | -14  |
| ro•/r  |                  | دلاكل المعوق للبياني  | -14  |
| 1+1/1  |                  | المعددك للحاتم        | LiA  |
| 10404  |                  | تشزالهمال تمتحيء      | _19  |
| F=F/1  |                  | اتخاف السادة للوبيدي  | _ Y+ |
| 1-1-/1 |                  | السنن الكبري للبيهتي  | _11  |
|        |                  |                       |      |

| - | - 4 | •  |
|---|-----|----|
| a | 1   | ч. |
| - | _   |    |

| 4      | ( ما حالاما  |
|--------|--------------|
| دويتها | الر في الأما |
|        |              |

اصول عديث

| _    | المستد لاحدين منبل                                                                                              | r41/1        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | تذريب الراوى للسيوطي                                                                                            | 127/7        |
| LM   | المستد لاحمدين حنبل                                                                                             | r/r          |
| _10  | تذريب الراوي للسيوطي                                                                                            | IAI/Y        |
|      | الجامع الخيح للبخارى                                                                                            | 11/1         |
| _1/4 | مجمع الزوا كلبيثي                                                                                               | <b>#4/</b> 1 |
| _#A  | المستد لاحدين عنبل                                                                                              | 9/1          |
| _14  |                                                                                                                 |              |
| -1%  | مقدمها بن ملاح                                                                                                  | 112          |
| _1"1 | المراجع | 1172         |
|      | الجامع المتح للبخارى                                                                                            |              |
| -""  | قواعد في علوم الحديث                                                                                            | 1-1-         |
|      | السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي                                                                              | 7""          |
|      | الجامع المحي للبخارى                                                                                            |              |
|      | المستد لاحمد بن مقبل                                                                                            | m44/m        |
|      | تدريب الراوى للسيوطي                                                                                            | 100/1        |
|      | الجامع الحج للبخارى باب اسم القرس                                                                               | 14+/1        |
|      | تذريب الراوى للسيوطي                                                                                            | 124/1        |
|      | تذريب الراوى للسيوطي                                                                                            | 124/1        |
|      | الجامع للحريدي ابواب النكاح                                                                                     |              |
|      | تدريب الراوي للسيوطي                                                                                            | 144/1        |
|      | تذريب الراوى للسيوطي                                                                                            | 42/1         |
|      | الجامع المحج للبخارى                                                                                            | A0+/r        |
| _60  | الجامع الشيخ للبخارى                                                                                            | A4-/r        |
|      |                                                                                                                 |              |

| ram/q  |                   | ٣٧ - فآوي رضوبه نصف دوم              |
|--------|-------------------|--------------------------------------|
| 144/r  |                   | ٣٤ - مدريب الراوي للسيوطي            |
| mai/a  |                   | ۲۸_ المسند لاحمد بن مغبل             |
|        | باب في ترك الوضو  | ٣٩ _ السنن لا بي داؤد                |
|        | باب في السائم حجم |                                      |
|        | بإبالرخصة في ذلك  | 1 1                                  |
| r-4/r  |                   | ۵۲ المصعف لعبدالرذاق                 |
| 414/m  |                   |                                      |
| 120/1  |                   | ۵۳ - الجامعللوشي                     |
| 141/1  |                   | 1 -44                                |
| 120/1  |                   | 7 7 4                                |
| ۵۷     |                   | عام عنهة التنكر<br>المعالمة المحملات |
| r+4/1  |                   | ۵۸ - الجامع المح للحاري              |
| 112/1  |                   | ۵۹ تدريب الراوي للسيطيء              |
| ч      |                   | ٧٠ - المؤطاليالك                     |
| r=2/1  |                   | ۱۷ ـ تدريب الراوي للسيوطي            |
| 1214/4 |                   | ۲۲ فواتح الرحموت لبحرالعلوم          |
| M      |                   | ٣٣٠ الوطاليالك                       |
| 101/1  |                   | ١٢٣ - المستدرك للحائم                |
| rrm/i  |                   | ۲۵ تدریب الراوی للسیطی               |
| PP9/1  |                   | ٣٧ - تذريب الراوي للسيوطي            |
| 199/٢  |                   | ٢٤ - السنن لابن ماجه                 |
| M4+/0  |                   | ۲۸_ فآدی رضوبه جدید                  |
| PAA/I  |                   | ۲۹ تدريب الراوي للسيوطي              |
|        |                   |                                      |

| 41     |                                  | العجالية النافعه                                 | -4+  |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| rrm/i  |                                  | ميزان الاعتدال للذجي                             | _41  |
| rrq/i  |                                  |                                                  | _41  |
| rra/r  |                                  | السنن لابن ملجه                                  | ۳۷۷  |
| roi/i  |                                  | تذريب الراوى للسعطي                              | _44  |
| 109/r  | تغييرسورة الغرقان                | الجامع للتريدي،                                  | _46  |
|        | بأب رفع البيدين في العسلوة       | السنن لا في واؤد                                 | _44  |
| 240    |                                  | المؤطالما لكء                                    |      |
| PYA    |                                  |                                                  | _41  |
| 41     |                                  | حاشيه تذمة النكر                                 | _44  |
| 44     |                                  |                                                  | _A+  |
| t/\/I  | بالبعشن الاعقاب                  | الجامع المحج للبخاري                             | _AI  |
| 110/1  | باب وجوب حسل الرجليين بكمالهما   | المتح لمسلم،                                     | _Ar  |
| iro/i  |                                  |                                                  | _^#  |
| 174/r  |                                  | السنن الكبرى للبيطيء                             | ۵۸۳′ |
| 11/2/1 |                                  |                                                  | ۵۸۷  |
| r/1    | باب كيف كان بدءالوي              | ر الجامع التي التي التي التي التي التي التي التي | LAY  |
| r'a    |                                  | مقدمها بن ملاح،                                  |      |
| rri/i  | بأب ففنل اخفأ والصدقه            | الشح كمسلم                                       | _۸۸  |
| 191/1  | بأب الصدقة باليمين               | الجامع المخيخ للبخارى                            | _A9  |
| 110/1  | باب في كرامية الوطي على القبور   |                                                  |      |
| rur/i  | باب في النبي عن الحادس على القبر | الجامع للتريزي<br>المتح لملسم<br>المتح لملسم     | _91  |
| m4+/r  | بأب كرامية القنو دعلى القمر      | السنن لا في وا و و                               |      |
|        | بأب الخطاذالم يحجد عصا           |                                                  |      |
|        |                                  |                                                  |      |

| ra          |                                  | مقدمه ابن حلاح           | _91"  |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| AP/I        | باب في ان في المال حقاسوي الزكوة | الجامع للترندى           | _90   |
| HA/I        | باب ماادی زکوندلیس بکنز          | السنن لا بن ماجه         | _94   |
| r20/A       |                                  | المعجم الاوسطللطيمرانيء  | _94   |
| ll.,        |                                  | مقدمها بن صلاح           | _4A   |
| 10%         |                                  |                          | _49   |
| 101         |                                  |                          | _ ++  |
| 101         |                                  |                          | ادات  |
| PA.         | فه صدرانعلماءميرهي عليدالرحمه    | ويباجه بشيرالقاري مصنا   | _1+1' |
| ۳A          |                                  |                          | _1+1" |
| 1"4         |                                  | شرح تخبة الفكر           | ۱۰۴۳  |
|             |                                  | السنن لاني واؤد          |       |
| 4/١         |                                  | شرح نخبة الفكر           | 4+1   |
| 4/ا         |                                  |                          | 1.4   |
| ra          |                                  | ويباجه بشيرالقاري        | _(+A  |
| 94/1        | باب في كرابهية يوم التشريق       | الجامع للتريدي           | _1+9  |
| 112/1       | بإب يحكم ولوغ الكلب              | المحجمسكم                | _ij+  |
| 112/1       | •                                |                          | _111  |
| 174         |                                  | ويباجه بشيرالقارى        |       |
| <b>#</b> "4 |                                  |                          | _111" |
| P%          |                                  |                          | LIM   |
| PA/I        |                                  | تذريب الراوى للسيوطي     | ١١١٥  |
| ria         | بالير                            | جامع بيان أتعلم لا بن عب | TIIA  |

## فهرست تصانیف امام احدرضا محدث بریلوی محدث بریلوی (جواب تک دستیاب موئیں)

| سندتصنيف          | ار اسائے کتب                      | تمبرث |
|-------------------|-----------------------------------|-------|
| المجلد الاول      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه | _1    |
| المجلد الثائى     | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه | _Y    |
| المحلد الثائث     | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه | _٣    |
| المحلد الرابع     | العطاياالبوية في الفتاوي الرضويه  | _£    |
| المتعلد الجامس    | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه | _0    |
| المجلد البيادس    | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه | _7    |
| المجلد السابع     | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه | -4    |
| المحلد الثامن     | العطاياالبوية في الفتاوي الرضويه  | -4    |
| المحلد التاسع     | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه | -4    |
| المجلف العاشر     | العطاياالبوية في الفتاوي الرضويه  | -7 +  |
| المجلد الحادى عشر | العطاياالبوية في الفتاوي الرضويه  | -11   |
| المحلد الثاني عشر | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه | -14   |
|                   | رسائل المجلد الأ                  |       |
| قول الامام ١٣٣٤.  | اجلى الاعلام ان المتوى مطلقا على  | -14   |
| *1775             | المحود المحلوفي اركان الوضو       | _1 £  |
|                   | تنوير القنديل في اوصاف المنديل ـ  | -10   |
| - 3 Y Y f +       | لمع الاحكام ان لا وضوء من الزكا   | -17   |
| رال الدم _ ١٣٢٤ه  | الطرارالمعلم فيما هو حدث من احو   | -1Y   |
| *17.4°            | نيه القوم أن الوضوء من أي نوم _   | _1 A  |
| •1 T Y 7          | محلاصة تبيان الوضوء               | 19    |
| م والبلل _ ۱۳۲    | الاحكام والعلل في اشكال الاحتلا   | _Y -  |
| *144A             | بارق النور في مقادير ماء الطهور _ | -44   |
|                   |                                   |       |

| ۰۱۳۲۷ | بركات السماء في حكم اسراف الماء _                   |       |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| 0177A | ارتفاع الحجب عن وجوه قرأة الحبب                     | _44   |
| +177+ | الطرس المعدل في حدالماء المستعمل_                   | _Y £  |
| *1TTV | النميقة الانقى في فرق الملاقي والملقى _             | _40   |
| 01TTE | الهني النمير في المستدير _                          | F7_   |
| *1776 | رحب الساحة في مياه لايستوى وجهها وجوفها في المساحة_ | _YY   |
| *1778 | هبة الحبير في عمق ماء كثير _                        | LYA   |
| *1778 | النور والنورق لاسفارالماء المطلق                    | _Y 9  |
| *177£ | عطاء اليي لافاضة أحكام ماء الصبي ر                  | -4.   |
| *1776 | الدقة والتبيان لعلم الرقة والسيلان _                | -51   |
| •1770 | حصن التعمم لبيان حد التيمم _                        | _٣٢   |
| *1770 | سمح الندري فيما يورث العجز عن الماء _               | _ ٣٣  |
| 1440  | الظفر لقول زفر _                                    | -4.5  |
| •1770 | المطر السعيد على نبت حنس الصعيد _                   | _٣0   |
| •1770 | الحدالسديد في نفى الاستعمال عن الصعيد _             | _٣٦   |
| *177  | قوانين العلماء في متيمم علم عند ريد ماء _           | _٣٧   |
| •1770 | الطلبة البديعةفي قول صدر الشريعة _                  | _44   |
| *1777 | محلى الشمعة لحامع حدث ولمعة _                       | _49   |
|       | رسائل المجلد الثاني                                 |       |
| *1717 | سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب _                | _ ٤ - |
|       | الاحلى من السكر لطلبة سكرروسر                       | _£1   |
| *1414 | حمان التاج في بيان الصلوة قبل المعراج _             | 131   |
| *1717 | حاجز البحرين الوافي عن حمع الصلاتين _               | _84   |
| *1777 | منير العين في حكم تقبيل الابهامين_                  | _££   |

| ۰۱۳۲۳     | نهج السلامه في حكم تقبيل الابهامين في الاقامة . | _20  |
|-----------|-------------------------------------------------|------|
| 017°4     | ايذان الاحرفي اذان القبر_                       | _£7  |
| 37776     | هداية المتعال في حد الاستقبال _                 | _£Y  |
|           | نعم الزاد لروم الضادر                           | 43   |
| *171V     | الحام الصادعن سنن الضاد                         | -64  |
|           | رسائل المجلد الثالث                             |      |
| •1 T • 0  | النهى الاكيدعن الصلوة وراء عدى التقليد_         | _0 + |
| *1717     | القلادة المرصعة في نهر الاحوية الاربعة _        | -01  |
| *1717     | القطوف الدانيه لمن احسن الجماعة الثانية _       | -0 Y |
| *177      | تيحان الصواب في قيام الامام في المحراب_         | _04  |
|           | اجتناب العمال عن فتاوى الجهال.                  | _0 £ |
| *1 t" * a | انهار الانوار من يم صلوة الاسرار _              | _00  |
| 017.0     | ازهار الانوار من صباصلوة الاسرار ـ              | _07  |
| *1414     | وصاف الرحيح في بسملة التراويح _                 | _0 Y |
| *14.A     | التبصير المنجد بان صحن المسجد مسجد              | -0 A |
| *177      | مرقات الحماد في الهبوط عن المنبر لمدح السلطان   | _09  |
| +177+     | رعاية المذهبين في الدعاء بين الخطبتين ـ         | _%   |
| +1771     | اوفي اللمعة في اذان يوم الحمعة _                | 17.  |
| *1444     | سرور العيد السعيد في حل الدعا بعد صلوة العيد _  | 77   |
| *1717     | وشاح الحيد في تحليل معانقة العيد_               | _75  |
|           | رسائل المجلد الرابع                             |      |
|           | المهي الحاجز عن تكرار صلوة الحنائز _            | 372  |

٦٥ الهادي الحاجب عن جنارة العائب \_

٦٦ . المنة المعتازة في دعوات الحنازة .

٦٧\_ الحرف الحسن في الكتابة على الكفن\_

٦٨ حلى الصوت لنهي الدعوة امام الموت.

٦٩ ـ بريق المنار لشموع المزار\_

٧٠ حمل النور في نهي النساء عن زيارت القبور \_

٧١ \_ الحجة الفائحة لطيب التعيين والفاتحة\_

٧٢\_ اتيان الارواح لديارهم بعد الرواح\_

٧٣\_ الوفاق المبين بين سماع النفين و حواب اليمين \_

٧٤ - تحلى المشكوة لانارة استلة الركوة .

٧٥ اعز الاكتباه في رد صدقة مانع الزكوة ..

٧٦ رادع التعسف عن الامام ابي يوسف \_

٧٧\_ اقصح البيان في حكم مزارع هند وستان.

٧٨ الزهر الباسم في حرمة الزكوة على يني هاشم \_

٧٩ - ازكى الهلال بايطال مااحد ث الناس في امرالهلال \_

٨٠ - طرق اثبات هلال \_

٨١ - البدورالاجلة في امور الاهلة \_

٨٢ - تور الادلة للبدور الاجلة \_

٨٣ رفع العلة عن نور الادلة.

٨٤ الاعلام بحال البحور في الصيام\_

٨٥ ـ تماسير الاحكام لفدية الصلوة والصيام \_

٨٦ عداية الجنان باحكام رمضان \_

٨٧ درء القبح عن درك وقت الصبح ـ

٨٨ ـ العروس المعطار في زمن دعوة الاقطار \_

٨٩\_ صيقل الدين عن احكام محاورة الحرمين \_

٩٠ انوار البشارة في مسائل الحج والريارة ..

### رسائل المجلد الخامس

٩١ عباب الاتوارات لانكاح بمحرد الاقرار\_

٩٢\_ ماحي الضلالة في انكحة الهند وبنحاله \_

٩٣ \_ اليسط المسحل في امتناع الزوحة بعد الوطى للمعحل \_ ٥ ٢ ٣٠٥

٩٤ مبة النساء في تحقيق المصاهرة بالزنا\_

٩٥ ازالة العار لحجر الكرائم عن كلاب البار

٩٦ تحويز الردعن تزويح الابعد

٩٧ اطائب التهاني في النكاح الثاني \_

٩٨ رحيق الاحقاق في كلمات الطلاق \_

٩٩\_ آكد التحقيق بياب التعلبق\_

١٠٠ ]. الجوهر الثمين في علل نازلة اليمين \_

### رسائل المجلد السادس

١٠١\_ تابغ النور على سوالات حيلفور\_

٢ • ١- المبين عتم النبيين ..

١٠٢\_ سبحان السبوح عن عيب كذب المقبوح\_

٤ • ١ - دامان ياغ سبحان السبوح ـ

٥ ، ١ \_ القمع المبين لآمال المكذبين \_

١٠٦ السوء والعقاب على المسيح الكداب \_

٧ - ١\_ حجب العوارعن محدوم يهار \_

١٠٨\_ حوال العلو لتبيين الخلو\_

01TT1

## رسائل المجلد السابع

٩ . ١ . كمل المقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم \_

١١٠ ] كاسر السفيه الواهم في ابدال قرطاس دراهم .

١١١\_ انصح الحكومة في فصل الخصومة \_

١١٢ \_ الهبة الاحمديه في الولاية الشرعية والعرفية

### رسائل المجلد الثامن

١١٣ م فتح المليك في حكم التمليك \_

١١٤ مودي القرى لطالب الصحة في احارة القرى \_

١١٥ ـ المني والدرد لمن عمدمني آرڈر \_

١١٦ مبل الاصفياء في حكم الذبائع \_

١١٧ \_ هادى الإضحية بالشاة الهندية \_

١١٨\_ انفس الفكر في قربان البقر\_

١١٩\_ الصافية الموحية لحكم جاود الإضحية \_

## رسائل المجلد السابع

١٧٠ ـ حك العيب في حرمة تسويه الشيب ـ

١٢١\_ مشعلة الارشاد الى حقوق الاولاد\_

١٢٢\_ اعتجب الامداد في مكفرات حقوق العباد\_

١٢٢\_ لمعة الضحى في اعطاء اللحي\_

٢٤٤ هـ شفاء الواله في صورالحسب ومزاره وتعاله \_

١٢٥ الحق المحتلى في حكم المبتلي \_

١٢٦ يسير الماعون للسكن في الطاعون \_

١٢٧\_ الكشف شافيا في حكم فوتو جرافيا \_

١٢٨\_ العطايا القدير في حكم التصوير\_

١٢٩ ـ حلى النص في اماكن الرحص.

١٣٠ الذبدة الزكيه لتحريم سحود التحيه \_

١٣١ ـ الرمز المرصف على سوال مولينا الميد آصف \_

### رسائل المجلد العاشر

١٣٢ ـ المني والدر لمن عمد مني آرڈر ـ

١٣٣\_ حقة المرحان لمهم حكم الدخان \_

١٣٤ م الفقه التسحيلي في عجين البار حيلي ـ

١٣٥ \_ الشرعة البهيه في تحديد الوصية \_

١٣٦ ـ المقصد النافع في عصوبة النصف الرابع \_

١٣٧\_ طيب الامعان في تعداد الجهات و الابدان \_

١٣٨ . تحلية السلم في مسائل من نصف العلم .

١٣٩ ر دالرفضة \_

## رسائل المجلد الحادي عشر

١٤٠ اسماع الاربعين في شفاعة سيد المحبوبين \_

١٤١ ـ غاية التحقيق في امامة العلى والصديق \_

١٤٢ ـ شمول الاسلام لاصول الرسول الكرام \_

١٤٣ \_ التحبير بباب التقدير\_

١٤٤ م تلج الصدر لايمان القدر

١٤٥ ـ الشهابي على خداع الوهابي ـ

١٤٦ ـ قوارع القهار على المحسمة الفحار \_

١٤٧\_ مقامع الحديد على خدالمنطق الحديد\_

١٤٨ - اطائب الصيب على ارض الطيب \_

## رسائل المجلد الثاني عشر

١٤٩ ـ الصمصام على مشكك في آية علوم الارحام \_

١٥٠ اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامه .

|          | ١٥١ _ انوار الانتباه في حل نداء يارسول الله _               |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 01 TTZ   | ١٥٢ ـ طرد الافاعي عن حمى هادرقع الرفاعي _                   |
|          | ۱۵۳ ـ نزول آيات فرقان بسكون زمين وآسمان _                   |
|          | ٤ ٥ ١_ اذان من الله لقيام سنة نبى الله                      |
| *1744    | ٥٥ ١ ـ ابحاث اخيره ـ                                        |
| *1 W - A | ١٥٦ _ ابرالمقال في استحسان قبلة الاحلال _                   |
| 37776    | ١٥٧_ الاحازة الرضوية لمبحل مكة البهية _                     |
| *177     | ١٥٨_ الاجازة المتينه لعلماء بكة والمدينة _                  |
| اول      | ۹ د ۱ _ احکام شریعت                                         |
| دوم      | ۱۹۰ احکام شریعت                                             |
| سوم      | ۱۲۱ _ احکام شریعت                                           |
| *17" * Y | ١٦٢ ] الإدلة الطاعنة في أداب الملاعنة _                     |
| *1777    | ١٦٣ _ اراءة الادب لفاضل النسب _                             |
| •177     | ١٦٤ على احيال الارتداد                                      |
| #1 T +   | ١٦٥ _ الاسد الصنول على احتهاد الطراد الحهول _               |
|          | ١٦٦ ]_ اضافة الطلاق                                         |
| +177     | ١٦٧ _ اظهار الحق الجلي _                                    |
|          | ١٦٨ . اعالى الافادة في تعزية الهند وبيان الشهادة .          |
| *174A .  | ٩ ٦ ٦ _ اعتقاد الاحباب في الحميل والمصطفى والآل والا صحاب . |
| *17"11   | ١٧٠ ـ الامن والعلى لناعتي المصطمى بدافع البلاء              |
| *1714    | ١٧١_ انباء المصطفى بحال سرو عنفي _                          |
| *1777    | ١٧٢ ـ اهلاك الوهابين على توهين قبور المسلمين                |
|          | ١٧٣ _ يلر الاتوار في أداب الأثار                            |
| *1777    | ١٧٤_ البدور في اوج المحلور                                  |
|          | _                                                           |

| 01711  | ١٧٥ يركات الامداد لاهل الاستمداد                |
|--------|-------------------------------------------------|
| *1TY * | ١٧٦_ تاج توقيت_                                 |
|        | ١٧٧ _ تحلى اليقين بان نبينا سيد المرسلين        |
| *1773  | ۱۷۸ _ تسهیل تعدیل                               |
|        | ١٧٩ ـ تعليقات على الزيج الالعنعاني _            |
| *1444  | ١٨٠ تمهيد الايمان بآيات قرآن _                  |
| - 42   | ١٨١_ تنزيه المكانة الحيدريه عن وصمة عهد الحاها  |
| *17TY  | ١٨٢ ـ الحبل الثانوي على كلية التانوي _          |
| اول    | ١٨٣ عد الممتار على رد المحتار                   |
| دوم    | ١٨٤ عد الممتار على رد المحتار                   |
| +3776+ | ١٨٥ - المعراز الدياني على المرتدّ القادياني -   |
|        | ١٨٦ ـ جمع القرآن ويم عروه لعثمان _              |
|        | ١٨٧ _ حمل النور في نهي النساء عن زيارة القبور _ |
|        | ١٨٨ _ حاشية الاتقان في علوم القرآن_             |
| اول    | ۱۸۹ - حاشیه ارشاد الساری ـ                      |
| ثاني   | ۱۹۰ ـ حاشيه ارشاد الساري                        |
| ثالث   | ۱۹۱_ حاثیه ارشاد الساری                         |
| رابع   | ۱۹۲_ حاشیه ارشاد الساری                         |
| عجامس  | ۱۹۳_ حاشیه ارشاد الساری                         |
| سادس   | ۱۹۴ ـ حاشیه ارشاد الساری                        |
| سابع   | ۱۹۵ ـ حاشیه ارشاد الساری                        |
| ثامن   | ۱۹۶ _ حاشیه ارشاد الساری                        |
| تاسع   | ۱۹۷ _ حاشیه ارشاد الساری                        |
| -      |                                                 |

والعاديث

١٩٩ \_ حاشيه الاشباه والنظائر

٢٠٠ حاشيه اشعة اللمعات

۲۰۱\_ حاشیه اصول هندسه

۲۰۲\_ حاشیه تحریر اقلیلس

۲۰۳\_ حاشیه تحفهٔ اثنا عشریه

٢٠٤\_ حاشيه حامع الرموز

٥ • ٢ . حاشيه حصر الشارد

٢٠٦\_ حاشيه علاصة الفتاوى

۲۰۷ حاشیه رساله درعلم لوگار ثم

۲۰۸ ـ حاشیه زیج بهادر خانی

٩ • ٢ \_ حاشيه شرح التذكره

٢١٠ - حاشيه شرح المقاصد

۲۱۱ ـ حاشيه عباية القاضي شرح البيضاوي

۲۲۲ حاشیه غنیة المستملی

۲۱۳ ـ حاشيه فتاوي عيريه

٢١٤ حاشيه فتح المغيث

٢١٥\_ حاشيه كتاب الصور\_

٢١٦ هـ حاشيه الكشف عن تحاوز هذه الامة من الالعب

٢١٧ حاشيه محمع الانهر اول

ثاني ۲۱۸ ـ حاشيه محمع الانهر

٢١٩ .. حاشيه مرقاة المفاتيح

٢٢ حاشيه المسامرة والمسايرة

٢٢١ - حاشيه مستد الامام احمدين حنيل

٢ ٢ ٢ \_ حاشيه مسئل الامام الاعظم

اول

ثاني

٢٢٣\_ حاشيه معالم التنزيل

٢٢٤ حاشيه معين الاحكام

٧٢٥\_ حاشيه المقاصد الحسنه

٢٢٦ حاشيه ميزان الاعتدال \_

٢٢٧ حاشيه ميزان الاعتدال \_

٢٢٨\_ حاشية الهدايه

٢٢٩ ـ حاشيه اليواقيت والحواهر

۲۳۰ حدائق بحبش

۲۳۱\_ حدالق بحشش ثانی

۲۳۲\_ حدالق بحشش ثالث

٣٣٣\_ حسام الحرمين على منحر الكفر والمين

٢٣٤\_ الحلية الاسماء لحكم يعض الاسماء ٢٣٤٠

۲۲۰ حواشی این ماجه

٢٣٦\_ حواشي احياء العلوم

٢٣٧\_ حواشي احياء العلوم (كتاب العلم)

٢٣٨\_ حواشي الاصابه

٢٣٩ حواشي الايضاح

٢٤ حواشي تحفة الاعوان

٢٤١ حواشي تعطير الانام

٢٤٢\_ حواشي التعقبات على الموضوعات للسيوطي

۲٤٣ حواشي تيسير شرح حامع صغير

۲٤٤ مواشي حامع بهادر عاني

٢٤٥ حواشي حامع الفصولين

٢٤٦ حواشي خلاصة تذهيب الكمال

\*1 44Y

41 T 1 A

. YYY .

\*1779

\*1 4 4 A

41 T + T

\*1 T 1 T

\*17" \* \*

\*1717

```
٢٤٧ حواشي محلاصة الوفا
```

٢٤٨ حواشي الدر المكنون

۲٤٩ حواشي رساله در علم مثلث كروي

٢٥٠ حواشي زرقاني على المواهب

٢٥١ ـ الزواحر على افتراق الكبائر

٢٥٢ حواشي شرعة الاسلام

٢٥٣ حواشي شفاء السقام

۲۵٤ حواشي شمس بازغه

٥٥٧\_ عالص الاعتقاد

٢٥٦ عيرالأمال في حكم الكسب والسؤال.

۲۵۷\_ دفع زيغ زاغ ،رامي زاغيان

٢٥٨\_ دوام العيش في الائمة من قريش

٢٥٩\_ الدولة المكبة بالمادة الغيبية

٢٦٠ ذيل المنعا لاحسن الوعاء

٢٦١\_ راد القحط والوباء بدعوة الحيران ومواساة المقراء

٢٦٢ رساله علم الحقر

٢٦٣ روية الهلال

٢٦٤ ما الزلال الانقى في بحر سبقة الاتقى

٣٦٥ - الزمزمة القمرية في الذب عن الحمريه.

٢٦٦\_ السنية الانيقة في فتاوي افريقه

٢٦٧\_ السوء والعقاب على المسيح الكذاب \_ ١٣٢٠

٢٦٨ ميف المصطفى على اديان الافتراء ١٢٩٩

٢٦٩ شرح الحقوق بطرح العقوق

٢٧٠ شرح المطالب في مبحث ابي طالب \_

۲۷۱\_ شلاق به ہے ادب بد مذاق 014.5 ٢٧٢ ـ شمالم العنير في آداب البداء امام المبر 41 TTT ٣٧٣\_ صلات الصفا في نور المصطفى ٢٧٤\_ صفائح اللجين في كون التصافح بكفي البدين \_ ١٣٠٦ه ٧٧٥ - صمصام حديد بركوبي بے قبدوعدو تقليد ٢٧٦ الصمصام الحيدري على حمق العيار المفتري \_ ٢٧٧\_ الطرة الرضية على النيرة الوضية ٣٧٨\_ الطيب الوحير في امتعة الورق و الايرير \_ \*18.4 اول ٢٧٩\_ عرفان شريعت \_ ۲۸۰ عرفان شریعت دوم ۲۸۱\_ عرفان شریعت \_ سوم ٢٨٢ فصل القصاء في رسم الافتاء \* 1 7 4 7 ٣٨٣ ـ الفصل الموهبي في معني " اذا صح الحديث فهو مذهبي" \*1717 ٢٨٤\_ فقه شهنشاه و أن القلوب بيدالمحبوب بعطاء الله\_\_ \*1441 ٢٨٥ ـ قوالله رد المحتار ۲۸٦ فوزميين دررد حركت زمين ٧٨٧\_ الفيوضات المكية لمحب الدولة المكية\_ +1 TT 0 ۲۸۸ قصیدتان رائعتان ٢٨٩ قمر التمام في نفي الظل عن سيد الانام\_ .1797 ۲۹ قهرالدیان علی مرتد بقادیان \_ \*1 TYT ۲۹۱ \_ کشف حقائق واسرار دقائق \_ \*1 T \* A ٢٩٢ . كشف العلة عن سمت القبلة ٢٩٣\_ الكلمة الملهمة ٢٩٤ كنز الايمان في ترجمة القرآن \_ \*177.

| ٠١٣١٢          | ٣٩٥_ الكوكبة الشهابية في كفريات ابي الوهابية    |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 4171A          | ٢٩٦_ مالي الحييب بعلوم الغيب _                  |
| •1770          | ٣٩٧_ مبين احكام وتصديقات اعلام                  |
| *1777          | ۲۹۸ ـ العبين عتم المرسلين ـ                     |
|                | ٣٩٩_ محتلي العروس ومراد النفوس _                |
| *1444          | ٣٠٠ المحمة المؤتسة في آية الممتحبة              |
| *1717          | ٣٠١_ مدارح طبقات الحديث                         |
| *1777          | ٣٠٢_ مروج النحاء لخروج النساء                   |
|                | ٣٠٣_ مسائل سماع _                               |
|                | ٣٠٤_ مسائل المعراج                              |
| 37776          | ٥ • ٣ _ مسفر المطالع للتقويم والطالع _          |
| *1757          | ٣٠٦ معتبرالطالب في شيون ابي طالب                |
| *5774          | ٣٠٧ المعتمد المستنديناء نحاة الإبد              |
|                | ٣٠٨ المعنى المحلي للمغنى والظلي                 |
| •1 <b>T</b> TA | ٣٠٩ معين مبين بهردور شمس وسكون زمين             |
| +1444          | ٣١٠ مقال عرفاء باعزاز شرع علماء                 |
|                | ٣١١ـ الملفوظ يعار اجزاء                         |
| +11"11         | ٣١٢ هنية اللبيب أن التشريع بيدالحبيب            |
| +7 TT +        | ٣١٣_ منبه المبيه بوصول الحبيب الى العرش والرؤيه |
| *171Y          | ٣١٤ عطق الهلال بارخ ولاد الحبيب والوصال         |
| *1797          | ٣١٥_ نفي الفئ عمن انار ينوره كل شئ              |
| 01719          | ٣١٦ نقاء السلافة في احكام البيعة والحلافة       |
|                | ٣١٧ ـ نور عيني في الانتصار للامام العيني        |
|                | ٣١٨_ النور والضياء في حكم بعض الاسماء           |
|                |                                                 |

| 01740 | ٣١٩ ـ البيرة الوضيَّة شرح الحوهرة المضيه |
|-------|------------------------------------------|
| *171Y | ٣٢٠ وشاح الحيد في تحليل معانقة العيد     |
|       | ٣٢١_ وصايا شريف                          |
|       | ٣٢٢ الوظيفة الكريمة                      |
| 01717 | ٣٢٣_ الهاد الكاف في حكم الضعاف           |
|       | ٣٢٤_ هادي الناس في رسوم الاعراس          |

#### (حضرت علامه) محمر حنيف خانصاح نيب تبله، سياسس عالميات والتاكر المناحب ولديت بمو کپور، بهیری، بریلی شریف،مغربی یو بی،انڈیا، مقام ولادت 垃 تاریخ ولادت ااردَى الحجيمة ١٣٧٧ معطالِق ١٩٥١م جون ١٩٥٧م ☆ ندبهب ومسلك الل سنت وجماعت حنّى ، (پريلوي) \* قادرى ورضوى تاجدار المستع وعنورمفتي اعظم مندعليه 立 الرحمه کے دست حق پرست پر ۱۹۷۰ء میں بیعت وارادت سے شرف یاب موے۔ تاخ الشريعية تفرت علامه فتي محمداختر دضاخانصاحب خلافت X قبله (از ہری میاں) نے ۱۹۹۰ء میں سعادت خلافت ے نینیاب فرمایا۔ اسکول/ مدارس تعليم معلقيين سن س ☆ برائمری،اسکول، بعو گیور يرائمري 04914 -7614 ☆ درس نظامی -1949 -1940 ☆ ابتدائی کتب مدوسه شيريه، بهيروي +194 +194+ ☆ متوسط كتب مدرسه بحرالعلوم مييروى 1944 -194r ☆ لمنتهى كتب الجامعة الاشرفيه مباركيور 公 1949,1940 دا رالعلوم منظر اسلام ، بر بلی شریف فراغت دارالحلوم مطراسلام ، بریلی شریف -1929

## امتحانات بورد معلعين س

| p174A | ×   | عالم -              |
|-------|-----|---------------------|
| ≠19A+ | 於   | عالم<br>فاضل دينيات |
| FIGAL | क्र | كامل                |
| ,19AP | 兹   | فاضل معقولات        |
|       | ☆   | مشاهيراسا تذه       |

صدرالعلماه صرت علامه منتی محرجها تکیرصا حب تبله طیرالرحمه، بیخی الحدیث محقق عمر صرت علامه منتی محرجها تکیرصا حب تبله بیخی الحدیث بحرث کبیر صفرت علامه مناه الصفتی صاحب تبله بیخی الحدیث محدث کبیر صفرت علامه منیاه الصفتی صاحب تبله بیخی الحدیث جامع معرد شیری لسان معفرت مولا تا سلطان اشرف صاحب تبله بیخی المعقو لات مقرد شیری لسان معفرت مولا تا سلطان اشرف صاحب تبله بیخ المعقو لات فاضل جلیل معفرت مولا تا الوارعالم صاحب تبله بورتوی

مشاہیرتلاندہ:۔

مولا نامتنكورا حمرصا حب استاذ جامعه ثوربيد بضوبير بريلي شريف 章 مولا ناعز م الرحمٰن صاحب استاذ جامعه لوربيد ضويه بريلي شريف 文 مولانا محمداسحاق صاحب يتنتخ الادب الجامعة القادريه رحيما بريلي \$ مولانا محدر فنق عالم صاحب استاذ جامعه نوريه رضويه بريكي شريف 文 مولا ناصغيراخز صاحب استاذ جامعه نوربير ضويه بريلي شريف 文 مولا نااشتياق احمرصاحب استاذ جامعه فاطمه شاججها نيور 후 مولانا محرجها تكيرصا حب استاذ مدرسه فتكوريه بلهوركانيور 拿 مولانا محمدا فعنال صاحب استاذ الجامعة القادريه رحيمابريلي شريف \* مولا نامحمه يونس صاحب استاذ كلشن بخدا وراميور 文

| مولا ناذ والفقارعلى خال صاحب خطيب وامام مجد بنكلوركرنا كك  | <b>\$</b>              |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| مولانا حبيب احمرصاحب استاذجامعه صابريه رضوبيه دمره دون     | *                      |
| مولا نافيم الدين صاحب ناظم اعلى عدرسه جمال مصطفى بلاسيور   | *                      |
| مولا ناارشاداحمرصاحب شير بوري                              | *                      |
| مولانا فخرالدين صاحب جامعدرضوب كيمرى راميور                | *                      |
| مولانا قاری محدیلیین رضاصاحب پرسیل دارالعلوم تی سینفرے پور | *                      |
| مولا ناتكليل احمصاحب استاذ مظهر العلوم كرسهائ سنخ فرخ آباد | *                      |
| مولانا محدارشا دصاحب بهيري خطيب وامام جامع مسجد كجما       | *                      |
| (راقم الحروف) محرفکیل مصباحی استاذ جامعه نوریه رضویه بریلی | **                     |
| اوه كثير تلاغه و بين جواس مختر بين شامل نه موسكه           | ا تکےعلا               |
| مذريس جميع علوم مروجه ،تصنيف وتاليف ،ترجمه وتحشيه ،        | مشاغل (بعد محصيل علوم) |
| عالم، فانسل ،اديب ،خطبيب ،مؤرخ ،معلم ،منزجم ، معنى ،       | ,                      |

## تعدادتصانيف معنام وس

تمبرشار نام كتاب زبان سناشاعت مقام اشاعت الدود/١٠٠١ء مركز المستعديركات رضا ا بامع الاحاديث ٢ جلدين ٢ - ترجمه جامع الغموض ، جلداول اردد /۱۹۹۲م رضادارالاشاعت، بهيزي ترجمه جامع الغموض بجلدودم مثاردد ازرطع الماردو/١٩٨٤ء رضا دارالاشاعت، يهيزي س- نحوی پہلیاں یک اردو / ۱۹۸۷ مرضا دارالاشاعت، بهیزی ٣٠ مسئلة (أت خلف الامام حضورمفتي اعظم مندقرآن \_۵ وحديث كي روشني بيس اردو/ ۱۹۸۳مرضادارالاشاعت، بهيرى ۲۔ گیاز الرود زيرطي زرطع ے۔ مغردات حنفیہ الردو

\_11

\_11

ب مع الاحاديث بعن وترجمه تبشير الوري زرطيع 27/166 حالات مصنفين שלונננ مقالات حنفيه مر اردو تاريخ وہابيہ 会した حاشيه بدايت الحكمت 3/4 ان کےعلاوہ دیکراہم موضوعات پر کثیر مقالات بھی ہیں۔ الجامعة الرضوية كيمرى • ١٩٨١ء، ١٩٨١ء متعدد مدارس اسلاميه میں غد مات جلیلہ مخشن بغداده رامپور ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ و معناح العلوم ، رامنگری ۱۹۸۵ و ۱۹۸۵ و بدرانطوم پیشیور، ۱۹۸۲ د. ۱۹۸۵ ده الجامعة القادربيدجهاء في الوقت جامعة لوربيد ضوييه يريلي شريف میں زریں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ١٩٨١م شي يا كنتاك ۱۹۸۱ه شن رضا اکیڈی ، رامپور ۱۹۸۲ و شن قا دري اکيژي را مپورش رکن خاص کی حثیت ہے شمولیت،

١٩٨٧ ويش رضا دارالا شاعت، بهيري كا قيام، ١٩٨٤ وين ما بهنامه رضائے مصطفیٰ ، رحیما، کا اجراء فى الحال المام احمد رضا اكثرى بريلي شريف (قيام ٢٠٠١م) كمناظم اعلى مونے كى حيثيت سے تماياں كارنا ہے انجام وسادہے ہیں۔

مولانا مح كليل تورى مصباحي

استاذ جامعه دوريه رضويه بريلي شريف

غيرمما لك كاسفر د يې دى ، قد يې ونقالى ، ب اد کې وساجي ادارول اور حج بکوں ہے وابستی

## حالات محبثف

" جامع الاحاديث گرم دم جنتو ، نرم دم گفتگو رزم دو بايزم دو ، پاک دل د پاک باز

ففیلة العلم حضرت مولانا محد حنیف خانصاحب ابن مولانا محدیلی خانصاحب ابن جناب ولی محد خان صاحب ابن جناب صدرالدین خان صاحب عصر حاضر می ایک جلیل القدر علام، پابند ومستندم معلم اورمستقل مزاج مصنف ومولف بین، یبی وجہ ہے کہ ان کے علمی وحملی قد وقامت کی بلندی نے معاصرین میں ایک اہم مقام حاصل کرایا ہے۔

ااردی الحجہ ۱۳۷۷ ہے مطابق ۱۳۷ جون ۱۹۵۷ ہے والے وطن موشع ہو گور تحصیل ہیروی کر بیلی شریف ہو ہی ہو گیور تحصیل ہیروی کر بیلی شریف ہو ہی بیرا ہوئے تقریباً پائی شریف اور ہا مزت خاندان جس ہیدا ہوئے تقریباً پائی سال کی عمر جس ایپ تقلیمی سنر کا آزاز کیا ، ابراز فی تعلیم سقائی کھتب جس حاصل کی قرآن پاک ناظرہ اور اساسی اردو کے بعد جو تھے کاس تک مروجہ ہندی اسکول جس پڑھا، س شعور کی پچھی کے بعد ایک ورسگاہ عدرسہ شیریہ جس حمر بی فاری کا آغاز کیا ، یہاں دوسال گزرائے کے بعد ایک اور داب یک ورسگاہ عدرسہ شیریہ جس حمر بی فاری کا آغاز کیا ، یہاں دوسال گزرائے کے بعد ایک اور داب تک بیزی محنت اور گن کے بعد ایک اور داب کی تعدید الاشر فیر مبار کپورتشر ہف لے گئے آخر جس مرکز اہل سنت دارالعلوم سے پڑھا اسلام پر بلی شریف جس حضرت صدرالعلماء الشاہ علامہ تحسین رضا خانصا حب دامت منظر اسلام پر بلی شریف جس حضرت صدرالعلماء الشاہ علامہ تحسین رضا خانصا حب دامت برگاتھم کی سر پرسی جس شراب علم و محل سے شاد کام ہوتے رہے اور سینی سے ۱۹۵۹ء جس سند فراغت وتائ فضیلت سے شرف یاب ہوئے۔

تا جدار اہلسند حضور مفتی اعظم ہند قدس سروکی ہارگاہ باعظمت میں حاضر ہوکر داخل سلسلۂ حالیہ قادر بید رضویہ ہوئے اور اکثر حضرت کی زیارت وخدمت کا شرف حاصل رہااور تاج الشریعہ حضرت علامہ محمد اختر رضا خانصا حب قبلداز ہری میاں نے الجامعة القادر بیدر جمااسٹیشن میں ایک پُرکیف تقریب میں سعادت خلادفت واجازت سے لوازا۔

آپ نے دوران تعلیم جن اسا مذہ کرام ہے اکتساب علوم وفنون کیا ان کے اسامے

## مرامي درج ذيل بيں۔

ته صدرالعلما وحضرت علامة حمين رضا خانصاحب قبله هيخ الحديث جامعه نور بدرضو بدير بلي شريف

الله الفعنل حعرت مفتى محرجها تكير فانساحب رحمة الثدنعاني عليه

ت برانعلوم معترت مفتى عبدالمنان صاحب اعظمى الم

فيخ الحديث مس العلوم كموى

🌣 منخ النعير معزرت علامه عبدالله خانصاحب

الجامعة الاسلاميدونا بي فيض آباد

🌣 محدث كبيرعلامه ضياء المصطفى صاحب

في الحديث الجلمة الاشرفيدمباركور

🗢 🚽 معقولات ومنقولات علامه يعم الله خانصاحب

صددالمدرسين منظراسلام بريلي شريف

المعد الشيخ حضرت علامه سيدعارف معاحب

سابق في الحديث منظرا سلام يريلي شريف

ا برمعقولات حضرت علامه مناظر حسين صاحب معجل بمرادآباد

تعنف الاوب معزرت علامديس اختر صاحب مصياحي باني دارالقلم دبلي

اديب شهير حعرت مولانا محدانتي رصاحب اعظى

حضرت مولا تانعيرالدين صاحب عزيزى الجامعة الاشر فيه مباركيور

عزت مولانا مجمد اسرار معاحب الجامعة الاشرفيه مباركيور

تعرت مولانا بلال احمد صاحب بياد

🖈 معزت مولانا سلطان اشرف صاحب يميزي

🗢 حضرت مولا نامحمود رضا خانصاحب بیلی بعیت شریف

تعفرت مولا نا حامد حسین صاحب علیدالرحمة بهیزی
 تعفرت مولا نا حامد حسین صاحب علیدالرحمة بهیزی
 تعفرت مولانا حامد حسین صاحب علیدالرحمة بهیزی میلاند.
 تعفرت میلاند به میلاند به میلاند.
 تعفرت میلاند به میلاند به میلاند.
 تعفرت میلاند به میلاند به میلاند به میلاند.
 تعفرت میلاند به میلاند به میلاند به میلاند.
 تعفرت میلاند به م

عضرت مولا ناانوار عالم صاحب يورنوى

حعرت مولانا سيدعماس على صاحب عليدالرحمة بموكوري-

دارالعلوم منظراسلام پر بلی شریف ہے 1949ء بل فراخت کے بعد آپ نے مشد تدریس کوزینت بخشی ،گردونوار کے کئی ایک عمارس بیس طالبان علوم نبوی کوظم وادب کے گرال قدر زیور ہے آ راستہ فر مایا ،منفر داور ایگا نہ طرز تدریس سے حلقہ تلاغہ ہیں اپنا گہرااثر درسوخ قائم فر مایا ،آپ کے علم عمل نے حلقہ بگوشوں کی تعلیم وتر بیت میں علم وآ گئی کی لازوال دولت کے ساتھ ساتھ ملی جزیات کو بھی بے دار کیا ہے آپ جہال ساتھ ساتھ ملی جزیات کو بھی بے دار کیا ہے آپ بی تعلیم مقبولیت تی کی تو دلیل ہے کہ آپ جہال میں تھریف لے جاتے طلبہ اپنے آپ بی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے آپ حلقہ درس اتناوس جو کے جن کو کہ بلامیالنہ کہا جا سکتا ہے کہ علاقہ کے نوجوان شہرت یا فتہ علاء میں دوچند بی الیے ہوئے جن کو آپ کا یا آپ کے تلائم والموں

آپ نے جس مدرسہ میں مجھ تعلیم وقد رئیس کی خدمات انجام دیں اسکے عرون وارتفاء
کیلئے انتظامی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ پچھ مدارس توا سے بھی ہیں جن کے تعلیم وانتظامی
روح رواصرف اور صرف آپ ہی رہے ، آپکی انتظامی جدوج بداور تعلیم سرگرمیوں نے ان کو نیا
وجوداور یا تندار شہرت بخشی اور اراکین وطلبہ کیلئے وہ لمحے یا دگارین گئے۔

وجوداور پائیدار شهرت جشی اورارا کین وطلبہ کیلئے وہ محے یا دگارین گئے۔
جن مدارس کی آپ آبیاری فر مائی وہ اس طرح ہیں:۔

◄ الجامعة الرضویہ قصبہ کیمری شلع رامپور (مدت مذریس: ڈیز ھرسال)

◄ دارالعلوم گلش بغداورا مپور (مدت مذریس: تقریباً پونے چارسال)

◄ مذا ح العلوم جامع مبجہ رام گرضلع نئی تال (مدت مذریس: تقریباً پونے تئی سال

◄ بدرالعلوم جامع مبجہ جسپو رضلع نئی تال (مدت مذریس: قیر ھرسال)

◄ الجامعة القادر بیر جہاا شیش ضلع پر لمی شریف (مدت مذریس: تقریباً چارسال)

اس کے بعد صفرت منائی میاں صاحب قبلہ کی خواہش وفر مائش کا احرام کرتے ہوئے
جامعہ فور میرضو مید پر لمی شریف تشریف لائے مصفرت نے آپ کی تقلیمی وظیمی اہلیت ولیا قت کو
جامعہ فور میرضو مید پر لمی شریف تشریف لائے مصفرت نے آپ کی تقلیمی وظیمی اہلیت ولیا قت کو
و کھر جامعہ کے سازے انتظامی اور تقلیمی معاطرت آپ بنی سپر دکر دیتے، آپ نے بیزی جال
فشانی اور عرق ریزی کے ساتھ جامعہ کیلئے ترتی کی راہیں ہموار فرمائیں چنا نچہ جامعہ کے شایان
شان اسا تذہ کی تلاش وجتی ایک جواں حوصلہ ،محرک وفعال اور کار آمد عملہ فراہم کرنے میں

(غيرمطبوعه)

کامیاب ہوگئ ، بلاشہ جامعہ کی موجودہ ترتی ، کامیائی اور کامرائی موصوف بی طرف منسوب ہے۔ اس حقیقت کوفر اموش نہیں کیا جاسکتا کہ تھم کی گل کاریاں قلم کارکو حیات جادید بخشتی ہیں موصوف کو دور طالب علی ہی ہے تھم کاری اور مقالہ نگاری کا شوق تھا اس نے بعد قراضت اور فروغ حاصل کیا ، متعلقہ مدارس کی تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود تصنیف وتالیف کا سلسلہ بھی چاتا ہی رہااگر چددوران تعلیم وقد رئیس مختف مبر آزمام اصل ومسائل بھی چیش آئے مرطبی جدوجہد اور حرکت و مل نے عرص وحوسلہ کو کرورندہونے دیا بلکہ مضبوط سے مضبوط تربیادیا۔ بلفظ دیکر

بخشائے ٹھوکروں نے سیملنے کا حوصلہ ہم ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا ارباب تلم جانتے ہیں کرتھنیف وتالیف کیسوئی جائتی ہے عدرسہ کی تعلیمی ، انظامی اور تعمیری ذمہ دار ہوں کے باوجود تصنیف وتالیف بہت مشکل کام ہے گر پھر بھی آپ کے قلم زراگار نے بے مثال گراں قدرتینی کارنا ہے انجام دیئے۔ آپ کا اب تک کامر مایے گلم اس طرح ہے۔

ار جامع الاحاديث ٢ جلدي

٢- ترجمه جامع النموض علداول

٣- نرجمه جامع الغموض جلدوهم

۳- خوی بهلیال

۵۔ حافیہ ہدایة الحكست عربی (غیرمطبوعه)

٧- مفردات حنفيه (غيرمطبونه)

ے۔ مسئل قراً ت خلف الا مام

٨ - مخيص وترجمة تبشير الورى مصنفه مولانا ملامت الله صاحب راميوري (فيرمطبوعه)

9- حالات معنفين (غيرمطبوعه)

۱۰ تاریخ وبابیه (غیرمطبوعه)

اا\_ مقالات حنفيه (غيرمطبوعه)

۱۲ حضور مفتی اعظم مندقر آن وحدیث کی روشن میں

۱۳ کی تماز

اس کےعلاوہ نشر داشاعت ہے بھی آپ کو گیراشغف رہا ، آپ نے نشر داشاعت کی اب تک کی زندگی بیس مختلف کار ہائے تمایاں انجام دیتے ، اولین ترین کاوش چندا حباب کی معیت شن" رضا اکیڈمی رامپور "کے نام ہے اشاعتی ادارہ کا قیام ہے جو ۱۹۸۱ء میں عمل میں آیا جس کے ڈریعہ کی اشاعتی پروگرام انجام پائے اس کے بعد چندرفقائے کار کے ساتھ میں آیا جس کے ڈریعہ کی اشاعتی پروگرام انجام پائے اس کے بعد چندرفقائے کار کے ساتھ شامل ۱۹۸۲ء میں "قادری اکیڈمی رامبور" کے قیام میں بھی سرگری ومستعدی کے ساتھ شامل رہے جوآج تک ای اساس پرکام کررہا ہے۔

رامنگر نئی تال پرو نیخ کے بعد و مناها و الانشاعی کا تیام فر مایا جس نے مختفر سے عرصہ میں مثالی کا دکر دگی سے جیرت انگیز شہرت حاصل کر لی ، الجامعة القاور بید چھا اسٹیشن پرونچکر اپنے معاون کا رکھی احباب کے ساتھ ماهنامه رضائے مصطفی لکالا اور بحسن خونی اسکی اوارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔

جامعہ نور بر رضویہ بر کی شریف تشریف الارجی نشر واشاعت کی طرف کی ایک شبت قدم الحائے جو کامیاب تو رہے گر حسب مراوئیں ، آپ بر کی شریف میں منعوبہ بندا شاعتی پروگرام کی امنگ رکھتے تھے ، اس کو تا ئید فیبی ہی کہیں گے کہ تیجہ تو م وطت حضرت سیدشوکت حسین صاحب می نے ایک ایسے ہی پروگرام کی فیش کش کی ، اپنے خوالوں کی تعبیر بجو کراس کو بھیاں رفیت تبول کر ایا اور " فاصاح الصحیف و حنیا المحیث دوجیا المحیث دوجیا کام کی وار تا ہوں ہے وار باب عقیدت بوی قدرو قیمت کی نگا ہوں سے و کھور ہے ہیں کام کی وار فی تنیل ڈالدی جس کوار باب عقیدت بوی قدرو قیمت کی نگا ہوں سے و کھور ہے ہیں خدا پاک اس کار فران وال باب عقیدت بوی قدرو قیمت کی نگا ہوں سے و کھور ہے ہیں خدا پاک اس کار فران وال باب عقیدت بوی قدرو قیمت کی طرف رواں دواں ہے خوالوں دواں دواں ہوال معتقبل میں اور بھی ذرین خدمات کا پینو تی ہیں۔ بھول المحراب مصنف کا کار وال شوق پہید بیرمنا ذل عظمت کی طرف رواں دواں ہول

آخریش دست بدعا ہوں کہ خدائے پاک اپنے حبیب میا حب لولاک تھے۔ کے صدقہ یس بے پناہ برکت فرمائے تا کہ ای طرح اپنی بیش بہا نگارشات اور کراں قدر خدمات سے توازیے رہیں۔ع توازیے رہیں۔ع صغیراخر المصیاحی

۷۲رزی الحجه ۱۳۴۱هه مطابق ۲۳ مارج ۲۰۰۱ء پروز جهه مبارکه از:\_ارشد على جيلا تى جبلورى

## نذرعقيدت

تحمده و تصلي على رسوله الكريم

الل قرطال وقلم سے بہ بات فی جیں ہے کہ تصنیف وتالیف ، تر تیب وتخ تن کا کام کس قدر دشواراور مشکل ہے۔ گر پھر بھی جدر دان قوم وطت مسلک حق کی پاسداری اور تصیحت مسلمین کی خاطراس امر دشوار کوخندہ پیشانی کے ساتھ انجام دیتے رہے جیں۔

قرطاس ڈلم کے رخ سے دین خدمت وہ تی مر مایہ ہے جس کے ذرایعہ مرنے کے بعد بھی صاحب قلم کی جیتی جاگتی تصویر قوم کود کھنے لتی رہتی ہے۔

یہ حقیقت روز روٹن کی طرح عیاں ہے کہ اعلیٰ معرب امام الل سنت شاہ احدر صاحال فاضل پر بلوی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف و تالیف کے ذریعہ جو کراں قدرو عظیم و بی خدمات انجام دیں ان کی نظیر دور دور تک نظر نیں آتی۔

آپ نے سیکڑوں تلمی جواہر پار ہے قوم کو عطافر مائے جن کو دیکے کرجم بی نے تہیں بلکہ عرب نے بھی آپ کی مدح وستائش کی۔اورسب نے آپ کے علم وضنل کو تسلیم کیا۔
اس عظیم استی کو رصلت فرمائے ہوئے اگر چہ پون صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آپ ایٹ ایک اندائیٹ کی حجہ نے مثال کا رنا موں کی وجہ سے آج بھی زیمہ جیں۔اورا پی چیش بہا تعمانیٹ کی صورت میں گویا اپنے موسلا دھار فیضان و کرم کے ساتھ جمادے ورمیان جلوہ افروز جیں۔

آپ کے خالفین آپ کی خدا دادعظمت ومقبولیت کو برداشت ند سکے اور انہوں نے طرح طرح سے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کے علم وضل کو گھٹانے کی سعی لا حاصل کی ، ایک صاحب نے تو گویا دن کی روشی میں آفتاب کا انکار کرنے کی کوشش کی اور کہا اعلیٰ حضرت علم حدیث میں قلیل البھاعت تھے۔

متعدد حلائے کرام نے اس کذب بیانی کا پردوفاش کیا اور واضح ولائل کے ساتھ ٹابت کردیا کہاعلیٰ معترت کوریکرعلوم وفنون کی طرح علم صدیث اوراس کے متعلقات پر بھی بیرطولی اور مہارت تا مہ حاصل تھی۔

آ قائے نعت منبع فیض و حکمت استاذ گرامی معترت علامه مولانا محمه صنیف خان مها حب
قبله مد ظله المدیف نے بھی اپنا قلم یا فیض اٹھا یا اور جامع الا حادیث جیسی عظیم الشان سمتاب
تالیف فر ما کرمخالفین کی جانب سے ہونے والے اس اعتراض کا بہت ہی موثر اثداز ہیں از اله
فر مادیا۔

حضرت مذکلہ العالی نے احادیث کے اس مجموعے سے ثابت کر دیا کہ اعلی حضرت امام عشق دمجیت کو جملہ علوم حدیث میں جوصلاحیت خاصہ اور مہارت تامہ حاصل ہے اس کی نظیر شاید ہی کہیں لئے۔

ہم عصرعلما و وحد ثین آپ کے تبحرعلم حدیث کا داختے طور پراعلان فر ماتے ہیں۔ عمدة الحد ثین حافظ بخاری معرت محدث سورتی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں:۔ وواس وقت امیر المونین فی الحدیث ہیں۔

حفرت محدث اعظم بند محصوص عليه الرحمة فرمات بين:

علم الحدیث کا انداز واس سے سیجے کہ جنی صدیثیں فقد جنی کی ماخذ ہیں ہروفت وی نظر ہیں، اور جن حدیثوں سے فقد خنی پر بظاہرز دیڑتی ہان کی روایت و درایت کی خامیاں از بر۔
علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساء الرجال کا ہے، اعلیٰ خر ست کے سامنے
کوئی سند پڑھی جاتی اور دادیوں کے بارے میں دریا فت کیا جاتا تو ہر داوی کی جرح وتعدیل کے جوالفاظ فر مادیتے، اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تنذیب میں وہی لفظ ل جاتا۔
اس کو کہتے ہیں علم دائے اور علم سے شغف کا مل اور علمی مطالعے کی وسعت۔

حضور استاذی الکریم حضرت علامہ مولانا محر حنیف صاحب قبلہ مد ظلہ النظیف کی سالیا سال عرب مرب و جان سوزی کے بعداحادیث مقدسہ کا مجموعہ

بنام 'جاھے الاحادیث ' آپ کے ہاتموں میں ہے جو مذف کررات کے بعد ۳۱۲۳۔امادیث بر مشتل ہے۔

الحمد الله تعالی مناچیز کو حضرت اقدس کی گھرانی جس جامع الاحادیث کی کمپوزنگ اور
سیلنگ کے دوران کھمل جامع الاحادیث کے سرسری مطالعہ کی بھی سعادت میسرآئی۔
خدائے ڈواکجلال کی بارگاہ عظمت جس دعا ہے کہ مولی تعالی جمارے استاذ معظم کے
فیضان کرم کو ہم پرتادیر قائم ودائم فرمائے۔اور ہمیں استفادہ کی استغداد بخشے۔آجن بجاہ سیدی
النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

مارس بارمحاه رضویت احتر ارشدعلی جبیلا فی عفی عنه معنم جامعهٔ وربیدضویه بریلی شریف

# فهرست عنوانات مقدمه

| عرض حال                                                       | 1          |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| سبب تاليف                                                     | 1          |
| چندلائبر پر یول کا ذکر                                        | 4          |
| مطالعہ کے وقت قابل کیا تا امور                                | ٨          |
| تقاريظ علما وومشائخ                                           | H"         |
| امين ملت دُاكْرْسيد محمامين ميال صاحب قبله مار بروشريف        | H"         |
| صدرالعنهامولا تامفتى تحسين رضا خان صاحب قبله بريلي شريف       | 14         |
| تاج الشربعيمولا نامغتي محمداخر رمنيا خانعهاحب قبله يريلي شريف | M          |
| بحرائعلوم مولا نامفتی عبدالهنان صاحب قبله مبارک بور           | H          |
| فقيه ملت علامه مفتى جلال الدين صاحب قبله اوجما تنج            | P/P        |
| رئيس القلم مولانا عبدالكيم صاحب شرف قادري لا جور              | ry         |
| فاضل جليل مولا ناعيدالسلام صاحب جامعة توريد رضويد بريلي شريف  | <b>179</b> |
| ما ہررضو مات ڈاکٹرمحرمسعوداحمرساحب کراچی پاکستان              | man.       |
| منا ظرابل سنت مولانا عبدالستار صاحب بهرانی پوریندر کجرات      | <b>P</b> 4 |
| نبيرة شيرييند اللسنت مولاناسيده جامت رسول صاحب قادري كرايي    | ۸•         |
| تعليقات رضا كے عكوس                                           | Af         |
| مقدمه بقلم مرتب                                               | 90         |
| جيت مديث                                                      | 94         |
| حنور کی ذات گرامی نمونهٔ عمل                                  | 4.4        |
| حنورشارح كلام رياني                                           | tee        |
| محرین مدیث کے شبہات اوران کا از الہ                           | J+Y        |
|                                                               |            |

| 111    | شيه ا                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 111    | جواب                                                                                   |
| Hr     | فب الم                                                                                 |
| HY     | <u> جواب</u>                                                                           |
| IFI"   | هير ٣ - س                                                                              |
| Hr     | جواب                                                                                   |
| 110    | <u> </u>                                                                               |
| 110    | جواب                                                                                   |
| IJΑ    | شہ۔ ہ                                                                                  |
| ΠA     | جوا <b>ب</b> ب                                                                         |
| 114    | فهـ ٢                                                                                  |
| 119    | جواب                                                                                   |
| (11)   | بعض وجوه شخ                                                                            |
| 111    | لبحض وجوه رخي                                                                          |
| Irr    | لجعض وجوه جمع                                                                          |
| IPP    | ها علت مديث                                                                            |
| IPP    | محابه کرام نے شب وروز دررسول پرجا ضررہ کرسنت وحدیث کی حقاظت کی                         |
| HA     | محابه کرام نے حصول مدیث کیلئے معما ئب برداشت کئے                                       |
| 1919   | حفاظت عدیث کیلئے محابہ کرام نے دور دراز کے سفر کئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| lbub.  | محابہ کرام آئیں میں دورہ عدیث کرتے تھے                                                 |
| 11"1"  | فاروق اعظم في اشاعت حديث كيليخ صحابه كرام كومامور فرمايا                               |
| IPA .  | محابه كرام نے اپنے عمل وكردارے سنت رسول كى حقا ظت فرمائي                               |
| ייליאן | محابه كرام حفاطت مديث كي خاطراك سيزياده راويوں سيشهادت ليتے                            |
| I/A    | مدوين حديث                                                                             |
|        |                                                                                        |

| 411  | ب مع الاحاديث                                                                                                   | فهرست عنوانات مقدمه            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1779 | ر نیدے علم کی حفاظت ہوسکتی ہے                                                                                   | ستابت، منبط صدر یاسی مجی د     |
| 1174 | یکی چندمثالیں                                                                                                   | كابت رجروم كرك يدف             |
| 100  | دُ راجِ رَبِي طَلْت حديث <u> </u>                                                                               | کیا بت مضبط صدراور ممل کے      |
| 100  |                                                                                                                 | الل عرب كاحا فظ منرب المثل ف   |
| 10/4 | Ž.                                                                                                              | الل عرب كما بت سے مجى واقع     |
| PY+  | اہمیت ہے آگا وفر مایا                                                                                           | قرآن كرمم نے قلم و كمابت كى    |
| PH   | برخصوصی توجیدی                                                                                                  | اشاعت اسلام کے بعد کما بت      |
| 145  |                                                                                                                 | عهد محابها وريدوين حديث        |
| 145  | روا يحول عمل عمل المستقل المستق | ا جازت كتابت وممانعت دالي      |
| IYA  | عنور نے دی                                                                                                      | كمابت مديث كي اجازت خود        |
| 124  | عديث كاشوت ديا                                                                                                  | محابہ کرام نے عمل سے کما بت    |
| 124  | <u>=_</u> 5 <sup>2</sup> ,2                                                                                     | حعزت ابو ہر رہے ہ کی روایات کے |
| 140  |                                                                                                                 | حصرت عبداللدين عمركي مرويار    |
| 144  |                                                                                                                 | حعرت جابر بن عبداللد كے مح     |
| 124  |                                                                                                                 | ام المومنين حضرت عا تشهمدية    |
| 122  |                                                                                                                 | حعنرت ابوسعيد خدري كي مرويا    |
| IZA  |                                                                                                                 | حضرت عبداللدين مسعودي مرو      |
| IZA  |                                                                                                                 | حضرت الس بن ما لک کی مرویا     |
| IZA  | ش <i>ڪ مجو</i> ع                                                                                                | حضرت عبداللدين عمروين العال    |
| 149  |                                                                                                                 | معرت بن ثابت كي مرويات.        |
| IA+  |                                                                                                                 | اميرالمومنين حضرت على كاصحيفه  |
| IA+  |                                                                                                                 | ويكرمحابه كرام كحصديثي مجمور   |
| IAY  |                                                                                                                 | اصولی طور پرکل احادیث کی تعا   |
| IAT  | ابه موجود تقے                                                                                                   | پہلی صدی کے آخر تک بعض می      |

| IAA          | عبدتا لجين من مدوين حديث                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| PAI          | محابہوتا بعین کے حفظ ومنبط کی ٹا در مثالیں                        |
| 194          | تدوین حدیث کے لئے الل ٹروت محدثین نے دریادلی کا ثبوت دیا          |
| 194          | امام عبدانله بن مبارك                                             |
| 199          | امام نحيي بن معين                                                 |
| ř.           | امام خفص بن غميات                                                 |
| <b> </b> '+  | امام بياح بن بسطام                                                |
| P+1          | ا مام نیب بن سعد                                                  |
| r+r          | امام معافی بن ممر                                                 |
| P+ P*        | تدوین مدیث کیلئے محدثین نے جا نکاومصائب برداشت کئے                |
| r+r"         | امام ابوحاتم رازي                                                 |
| <b>**</b> 1* | امام الثم بن جميل بغدادي                                          |
| T+0          | امام ربيعه بن افي عبد الرحلن                                      |
| 1+0          | امام محرين اسمعيل بخاري                                           |
| F+Y          | امام احمد بن منبل                                                 |
| F•4          | امام قامنی ابو پوسٹ                                               |
| r-A          | فقيه يزيدين هبيب                                                  |
| <b>[*•</b> ¶ | امام طاؤس بن كيمان                                                |
| (**) ·       | وه سلاطین اسلام جنبول نے علم حدیث کی تدوین میں محدثین کی اعانت کی |
| rio          | محا نَف محاب كرام                                                 |
| <b>1</b> 1/2 | قرن اول موَلغات تابعين                                            |
| 119          | قرن ثاني موَلغات تبع تابعين                                       |
| 114          | قرن ثالث كى بعض تصانيف                                            |
| TTT          | قرن رالع کی تصانیف                                                |
|              |                                                                   |

| rrm                     | قرن رابع کے بعد تصانف کی لوعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *174                    | حالاً ت محدثين وفقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rra                     | امام اعظم ابوحنیفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1114                    | كنيت كي وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1114                    | وڊر تميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rm                      | بثارت علمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr                     | تعلیم کے مراحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳۵                     | شرف تابعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| try                     | اما تدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| */**                    | امام عامرفتعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444                     | امام شعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *(***                   | امام أعمش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *(*(*                   | امام حمادين البي سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>*</b> '\ <b>*</b> '\ | سلمه بن تهميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.(4.)4.                | ابواسحاق منبعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳۲                     | خلائمه المائم ال |
| ۲۳۵                     | تمانف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YIT'Y                   | كتاب الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>*</b> 172            | مشدامام اعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10-                     | وحدانيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10+                     | اربعيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rar                     | امام اعظم کے محد ثانہ مقام پرایک شبہ کا ازالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| raa                     | فن حديث بين امام اعظم كافيضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YOA                     | كلمات الشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

124

124

149

MY

| MY    | حلائمه            |
|-------|-------------------|
| r\r"  | امام محمد         |
| rar"  | نام ونسب          |
| MT    | ولاوت وسيام       |
| 1/1.0 | معمولات زندگی     |
| PAY   | فعنل وكمال        |
| PAY   | جرأت احتقلال      |
| MAZ   | عهدة تضا          |
| MA    | حق کوئی و بے یاکی |
| rAA.  | مهدهٔ تضایر بحالی |
| MA    | تمانف             |
| MA    | موطاامام محم      |
| 1/4   | كتاب الآثار       |
| 1'4+  | ستاب الج          |
| 1'9+  | ميسوط             |
| 14+   | الجامع الكبير     |
| 1'9+  | الجامع الصغير     |
| 191   | المسيح المعيم     |
| 1'91  | السيم الكبيم      |
| rgr   | ربادات            |
| 494   | دىمركت            |
| 797"  | سانحه ومعال.      |
| 1917  | امام داؤد طاكي    |
| ram   | نام ونسب          |

| 141           | تعليم ورتبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**9</b> 1* | عبادت ورياضت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 491           | ارا تده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1917          | حلائمه المستحد |
| 1414          | وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r4a           | فغيل بن عياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190           | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190           | لعليم وتربيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190           | واقداق بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 794           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 794           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194           | فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 794           | وسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 794           | ايراجيم بن ادبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194           | نام ولسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194           | تعليم وتربيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79Z           | ومال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114           | ايا تدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>19</b> 4   | بشرين الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>19</b> 4   | تام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194           | تعليم وتربيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44A           | اما تذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49A           | علا غره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| MA           | فقي بخي                                 |
|--------------|-----------------------------------------|
| MA           | نام ونسب                                |
| MA           | الماتذه                                 |
| T9A          |                                         |
| 194          | ز مدور با صنت                           |
| <b>19A</b>   | ومال                                    |
| 199          | اسد بن عمر                              |
| 199          | نام ونسب                                |
| 744          | عهدة تقناء                              |
| 199          | ٣                                       |
| 199          | وكيع بن الجراح                          |
| 199          | تام ولب                                 |
| 194          | تعليم وتربيت                            |
| 799          | ایا تده                                 |
| 1-4          | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| ***          | علم فحشل                                |
| 1-0          | ومال                                    |
| 1"**         | منتحيى بن سعيد قطان                     |
| 1744         | تام ونسب                                |
| 1**1         | تعليم وتربيت                            |
| 1"+1         | ايا تزو                                 |
| 1"+1         | وصال                                    |
| <b>***</b> * | حفص بن غياص                             |
| f**f*        | نام ونسب                                |

|              |                                                  | ,r1                 |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 7"+Y         | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> | تعليم وتربيت        |
| rer          |                                                  | ومال                |
| <b>***</b> * |                                                  | اماتذه              |
| ***          | ***************************************          | <u>8</u> 245        |
| P+P          |                                                  | امام ما لک بن انس   |
| ***          |                                                  | تام ونسب            |
| 1"+1"        |                                                  | ولأدت وعليم         |
| 1"+1"        | ***************************************          | اساتذو              |
| f"+f"        | **************************************           | طائده               |
| ""+ ""       | ***************************************          | علم وضنل            |
| r-0          |                                                  | بشارت عظمى          |
| r.o          |                                                  | مشق رسول            |
| <b>1"+"t</b> | Sawrawean an a  | حلم وبرد باري       |
| #**          | · <u>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</u>   | ومال                |
| r=2          | <b></b>                                          | موطاامام ما لک      |
| 1"+1         |                                                  | امام شافعی          |
| 1"+9         |                                                  | نام ونسب            |
| 1"+4         | ***************************************          | ولا دمت وتعليم      |
| 1"+1         |                                                  | علم فقد کی طرف توجه |
| 1"1+         |                                                  | اساتذه              |
| 1"1+         | ***************************************          | حلائم               |
| <b>!"</b>  + |                                                  | مبارك خواب          |
| 1"11         |                                                  | بشارت عظمى          |
| MH           |                                                  | علم فضل             |
|              |                                                  |                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,e1               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P"H        | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شأل وخصائل        |
| MIM        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ز مروتقوی         |
| mm         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تفنيف وتاليف      |
| MIM        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وصال              |
| P"H"       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امام احمد بن عنبل |
| PHY        | · <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نام ونسب          |
| Mile       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولادت وتعليم      |
| Mile       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اساتذه            |
| P"H"       | #hd + 55 had + 4 + 55 had + 4 + 4 + 4 + 5 had 5 | حلائده            |
| 210        | ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا ہتلاء وآ ز مائش |
| <b>111</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فضل وكمال         |
| MA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ز مِدوتقتو ي      |
| P***       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ومبال             |
| P"Y+       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تما نیب           |
| terri      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امام بخاری        |
| PPP        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نام ونسب          |
| 1-1-1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولاً دت وقعليم    |
| 1771       | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مج وزيارت         |
| mrr        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قوت ما نظر        |
| rrr        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعليم كيلئة اسفار |
| mm         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | علم فعنل          |
| PYP        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شأتل وخصائل       |
| PPP        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فتهي مسلك         |
| mrm        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وصال              |

|              |                                         | A A                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| July .       |                                         | مستحيح بخارى                                                                                                   |
| rro          |                                         | امام سلم                                                                                                       |
| 270          |                                         | نام ونسب                                                                                                       |
| 270          |                                         | ولا دت وعليم                                                                                                   |
| 770          |                                         | شأكل وخصائل                                                                                                    |
| 770          |                                         | اما تذهب                                                                                                       |
| 270          |                                         | - اللهادة الله |
| PPY          |                                         | علم وضنل                                                                                                       |
| PPY          | ### ##################################  | ومأل                                                                                                           |
| P12          | *************************************** | محيمسلم                                                                                                        |
| MA           |                                         | امام ايودا وُر                                                                                                 |
| MA           |                                         | نام ونسب                                                                                                       |
| MA           | ••••                                    | ولاوت وتعليم                                                                                                   |
| MYA          |                                         | اسائده                                                                                                         |
| PYA .        |                                         | مثلاثم والمستعدد                                                                                               |
| MA           |                                         | علم وضنل                                                                                                       |
| 1"1"9        |                                         | ومال                                                                                                           |
| forters.     | *************************************** | سنمن ايودا وُ د                                                                                                |
| ****         |                                         | امام ترندی                                                                                                     |
| ****         |                                         | نام ونسب                                                                                                       |
| ++++         | *************************************** | ولادت وتعليم                                                                                                   |
| יייייי       |                                         | اساتذو                                                                                                         |
| ***          |                                         | - #U#-                                                                                                         |
| <b>***</b> * |                                         | علم وصل                                                                                                        |

| mmm.             | جامع زندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۵              | امام نسائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳۵              | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳۵              | ولادت وسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra              | اساتذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rra              | a_2U=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۳۵              | شائل وخصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣٣              | عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ****             | حق كوكي اورشهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PT2              | سنن نسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PPA .            | امام ابن ماجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PPA              | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MA               | ولاً دت وصليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrq              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PP4</b>       | الله و ال |
| rrq              | علم وضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrq              | ومال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>]</b> " "+    | سنن ابن ماجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PTITY            | امام طحادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAL              | ولادت وسليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| July.            | اساتذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>J</b> ack Jac | مال لمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -                | على مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

291

مشاهير تلاغده

| بآخذ ومراحح                       | <b>የ</b> 'ለተ' |
|-----------------------------------|---------------|
| مديث واصول                        | MA            |
| علم حدیث کے میادی                 | 147           |
| علم اصول حديث                     | <b>(*9+</b>   |
| مؤلف                              | <b>(*4+</b>   |
| موضوع                             | r'4+          |
| عًا يت                            | 179+          |
| اصطلاحات فن                       | ("91"         |
| <i>?</i>                          | 6'91"         |
| انسام خبر باعتبار مدارومعدر       | (*9**         |
| مديث قدى                          | 1444          |
| مرفوع                             | M90           |
| موقونم                            | 6'94          |
| مقطوع                             | 194           |
| متمل                              | 1°9∠          |
| منقطع                             | MAV           |
| التسام خبرياه نبارتش              | MPA           |
| مواتر                             | MAY           |
| خ <sub>ر</sub> مشهور              | ۵+1           |
| <i>ż</i> ۶ż                       | D=*           |
| <i>بْرِغْ ي</i> ب                 | ۵۰۳           |
| غريب لفوي                         | <b>∆+</b> f*  |
| فقها واحناف كے نزد يك تقسيم خبر   | A+4           |
| خبرآ حادك بإعنبارتوت وضعف تنسيمات | ۵٠۷           |
|                                   |               |

|             |                                         | A1             |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|
| ۵۰۷         | <del></del>                             | خبر مقبول      |
| Δ+Α         |                                         | صحح لذاته      |
| <b>∆1</b> + |                                         | حن لذاة.       |
| ΔH          | *************************************** | منجح لغير ه    |
| ۵H          |                                         | حسن لغير و     |
| مان         |                                         | محکم           |
| ۵۱۳         |                                         | مخلف           |
| APT         |                                         | 2709.0         |
| ۵IA         | ######################################  | نائخ دمنسوخ    |
| PH          | *************************************** |                |
| str         |                                         | معلق           |
| ۵۲۲         |                                         | مرسل           |
| STIT        | •••                                     | مرسل نز دفقهاء |
| arr         |                                         | معمل           |
| ara         | *************************************** | منقطع          |
| 414         |                                         | يرلس           |
| ۵۲۷         |                                         | مرسل خفی       |
| ara         | ***                                     | معتعن          |
| 644         |                                         | موضوع          |
| ٥٣١         |                                         | متروک          |
| ٥٣٢         | ••••                                    | £^             |
| ۵۳۳         |                                         | معلل           |
| ۵۳۳         | · <u></u>                               | مخالفت ثقات    |
| ٥٣٣         |                                         | ه درخ          |
|             |                                         |                |

DYD

OYO

041

احتاع تابعين

الواع كتب حديث

روایت حدیث کے طریقے

| فهرست عنوانات مقدمه                   | 46.4       |
|---------------------------------------|------------|
| مراتب ادباب مديث                      | 02Y        |
| طبقات كتب عديث                        | ۵۲۳        |
| ماخذومرافح                            | ۵۷۵        |
| فهرست تصانيف امام احمد مضامحدث بريلوي | <b>OAI</b> |
| مولف أيك نظرين                        | APA        |
| امتحانات بورد مع تعين س               | 499        |
| تعدا دنسانف مع نام ون                 | 4++        |
| حالات مصنف                            | 4+4        |
| نذرعقيت                               | 4+4        |
| قېرست عثوانات                         | 41+        |
| اعتذارا                               | 400        |
| www.alahazzatnelwujk.urg              |            |



www.alahazzainelwurk.org

## اعتذار

احادیث کی تخ تئ نہایت دشوارگزار منزل اور مبرآ زمام رحلہ تھا، بعض اوقات ایک ایک حدیث کے حوالے کے لئے تھنٹوں کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی تھی بلکہ بعض کے لئے ہنتوں جدوجہد جاری رہتی جب کہیں کا میائی لمتی۔ اس جدوجہد کے بعد جب حوالہ ٹل جا تا تواس پرفرح وسرور کا جوعالم ہوتا وہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اس تلاش جہتم کے بعد بھی ہم بعض احادیث کی تخریج سے قاصر رہے ہیں۔قار کمین سے گزارش ہے کہ اگر کسی صاحب کو السی احادیث میں سے کسی کا حوالہ فل جائے تو ہمیں ضرور اطلاع دیں، ہم شکریہ کے ساتھ دوسرے ایڈیشن میں اسکااضافہ کردیں گے۔

نیز ہم نے امام احدرضا قدس سرہ کی تصانیف متداولہ میں سے تقریباً ہمن سوتصانیف سے احادیث ہوں کرکے ہیں جموعہ ہوئیہ قاریمی کیا ہے، امام احدرضا کا قلم بلاشہ لغزش سے پاک ہے لین اس طویل سفر میں ہم ہے کسی مقام پر کوتانی ہوجانا کوئی امر مستجد نہیں، پھر ہیکہ جھے اپنی کم یا نیکی اور بے بینا حتی کا مجبی کا مل احتراف ہے، لہذا جس مقام پر قار مین کوکسی متم کی فلطی نظرا ہے تو وہ اپنے حلفہ اثر اور ہم نشینوں کی مجلس میں کتاب کی وقعت وا ہمیت کم کی فلطی نظرا ہے تو وہ اپنے حلفہ اثر اور ہم نشینوں کی مجلس میں کتاب کی وقعت وا ہمیت کم کرنے کے بجائے براہ راست مجھے مطلع فرما کیں تاکہ اس مان حلاقی کی جانے اور ہدیہ تشکر بھی فرما کیں تاکہ اس مان کی جانے اور ہدیہ تشکر بھی فیش کیا جائے۔

امیدوار کرم